



مَا مَعْ وَدُرُياضِ مُنسِينَ — رَّضِيجَيلِ مُنسِفُنَّظِمْ — اَخْدَرِياضِ مُنسِفُنَّظِمْ — اَخْدرِياضِ مُنسِفُنَّظِمْ — اَحْدرِياضِ مُنسِفُنَّظِمْ — اَحْدرِياضِ مُنسِفُنَّظِمْ — اَحْدرِياضِ فِلْمُنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم



مولاناممرين اداره 62 134 280 174 24 54 58 28 مروث 130 المان المان المان مليحه صديقي 252 سيسم كركم تنزيد ذايره بضائدتكا عيزان 36 242 264 180 264 265 خوشي گيلاني 265

انتیاں: اہتار دعام دا بھسف کے جملہ حقق محقوظ ہیں، پیلشری تحریری اجازت کے اخراس رسالے کی کمی ہی کہانی، عادل، پاسلسلہ کو کسی میں انداز سے دراف کے کیا جاسکتا ہے، نہ کسی کی وی چیش پرؤرامہ،ؤراما کی تھیل اور سلسلہ وارت ا طور پر پاکسی بھی حل میں چیش کیا جاسکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قالونی کارروائی مل میں لائی جاسکتی ہے۔

FEADNE Section



» 5000 ----، کینیڈا، آسٹریلیا۔۔۔ 6000 روسیے



287

288

خاله جيلاتي

וכופ 266

290

اداره

مَبر 2015 چاد 30 غان 1 کنت 60 ندخ

268

خالاملاني 271

### خطوكايت كايد المنامه شعاع، 37 - أردوبازار الراكى-

دوين صنى ينتك يَرلس عَم مُ وَلَكُ شَالِعَ كِيا - مقاب الحاري ع بي الين وسَائ ولين Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872 Emall: shua@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com

READING

Section





شعواع ستمركا شارميليه مامزين

الله تعالی کارم واحدان سے که ملک بعری امن وا مان کی صورت مال میں بہت بستری کی ہے۔ شہر کلچی کی در شیال بی واپس نوست د ہی ہیں - اس کی دولیس بحال ہود ہی ہیں - بہت سانوں بعدایسا ہواہے كريد بورسا التام اورجوش وخروش سے منائ كئى رديكادد بيلن پرخريادى بون اوركهي كونى ناخوشكواد

جنن آزادی بر بھی عزمهمولی جوش وجذبے کا مظاہرہ دیکھنے میں یا۔ نوگوں کے چبروں برخوشی ومترت کے وہدار نظرانے جوکئی سالوں سے نا بید ہو چکے تھے۔ شہردو شنوں سے جگرگا تاریا اور سنز بالی برجوں کی بہاد یں ملی نغوں اور ترانوں کی اور اری گو بھی رہی۔

الله تعالى سے دعامے كم يرملك اور بير شهر جيشه شادو آبادرہے ۔ انن -یاکستان ذنده باد ـ

عبيب ومبر- قاربين سيرروسه،

شعاع كاكتوركا شاره عيدالاضى سے يہلے آئے گاراس ليے عد مبر بوكا ربيد عبر يس بيدالا حق كے والے سے تحريري الديسيليط شائل بول كے راودهب دوايت قارئين كي شموليت كے ليے مروسے بھي شائل ہوكا۔ سروے کے موال یہ ہیں ر

ا- عَيدُ الاَسْ كَا وَلَ يَسِي كُرْدَا ہے اكيا آپ قرباني كاكُرشت كى مفائى إِتعتبم اور ديگر كامل بي مقد ليتي ال 2- بركمرى ايك دوايت دي بوق سے بوفاص موقعوں پر بنائى ماتى سے . كوشيت كى دوكون سى فاص دش

ہے جوہر نی ترعید پر اکس کے گھریں صرفد بنی ہے۔ قاریان کے سلے اس کی ترکیب بھی تعین ۔ 3 - عيدالاصلى كم موقع برمهمانول كي تواضع كم يله أب كيدا (المام كرتي بين السيط من كيابناتي بين ا ان موالات محدوا بات اس طرح بعجوايش كه 16 ستمريك بمين موصول بوجائيس .

جیب ہم ملے ،

تارمین مائرہ دصائی نوال کوتو ہیں مجو لے ہوں سکے ۔ بنظا ہر ٹوخ ، لاپروا اور سے منیب از- اندر سے حماس ، سمددارا وررشول كاباس كريف وإلى

تارین کے لیے خوش خبری ہے کہ مجھنے دوسالوں کی طرح اس باریمی سائرہ دضااکب کے لیے بیدوالاصلی اتحفہ لائی بین - توال کی ایکسا و کہا تی آئے بہت اکتوبر کے شمار سے بین پڑھ سکیں گی۔

استس شماری ین ،

، نادیبا حدکامکنل ناول – عبّت روشی سے۔ ٤ مهوش افتخار كامكتل نادل - مام آردو، ، مصباح فادم كالمكمل تاول مديث كى داواد، ، رخسان نگار عدنان اور نبیل عزر رکے ناول ،

٤ صافرًاكم إ وُرعتِيعة الوب كم ناولك ،

، میموز صلف، ایمل رضا، تنزید در از حمیرانوشین، قانته دانعه، ثمر مشکودا در مینی مدینی که اضافه، می میموزد مینان ریاصلا جیت نشکار، موسیقاد عامر قریشی سے ملاقات، ، معروف شخفیات سے گفتگو کا سیلسلہ۔ دستک،

، آمن مغتی محاسع زنام به بند ، و که سیار به بنی ملی الله علیه وسلم کی بیاری بایش اور دیگرمتنل سکسیاشان ای در شعاع بره کراین دارند برسی مزود نوازید کا منتظر بن -







بھرینین نظرگنب خفراسے مرم سے مھرنام فدار وضہ جنت میں قدم سے

میرشکرخدا سامنے محاب بنی ہے مجرسے ہے مرااور ترانفش قدم ہے

محراب بنی سبے کہ کوئی طور تجسلی دل شوق سے لیر بزیدے اوراً تکھی تم سے

میرمنت در بال کا اعزار ملاسم ای درسه کسی کارتکسی چیز کانم سے

یہ ذرہ نا چیز ہے خورسٹ پید بدامال دیم میں میں میں میں میں میں میں میں کے علامول کا بھی کیا جاہ دستم ہے

ہرموئے بدن بھی جودبال بن کے کریے شکر کمہیے بنیواان کی عنابات سے کم ہے

عالم توصید کا مظهرہ کہ بھی یہی مشرق سے متمری عوب سے متا بھم ہے

دل نعت ربول عربی کینے کو بے چین

اک جمد لکھوں تھےرسے تہائی میں بچشم دل یاصمد لکھوں تھےرستے تہائی میں بچشم دل

رحمان تورُحيم تواعظيم تواكريم تو! تخد كوعب ركهون عيرسة تنهانى بن يجتمدل

آدم کاخطا پوشس سے توانل سے مولا شخصے ابر کھول میرسسے نہائی بین پیٹم دل

بحباری وقبهادی سے معفوظ مجھے دکھا رحن ورجم مکھوں مجرسے تنہائی بن بحثم مل

یں نے تیرے سوامد دکسی اورسے نمانگی المدد لکھوں بھرستے نہائی یس بیشم دل

رضاؤل بیں دہی نوش مطے تمر انو کھے سے الحمد لکھوں میرسے نہائی بیں بیشم دل

این آغوش کی جھاڈل میں تونے دکھا ہے ہول اینامرقد لکھوں تھرسے تنہائی میں بھٹم دل

كور تيري يادول بي فت الهومير ميسال بحدكواعلا تكمول ميرسة ننهائ ين يحتمل

المناسفاع التمبر 2015







مونڈنے) سے منع فرمایا ہے۔ (بخاري ومسلم) فائدہ: قزع کے معنی ہیں: کچھ بال منڈوالینا اور پھھ چھوڑوںتا۔ یہ منع ہے۔ آج کل بیالہ کٹاس کی ترقی یا فتہ صورت ہے۔

## فيجهيال موندنا

حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہی ہے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيك يج كوويكها کہ اس کے سرکے چھھ بال مونڈے ہوئے ہیں اور میجھ چھوڑے ہوئے اتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس ہے منع فرمایا اور حکم دیا۔ ''اس کے سارے بال مونڈویا سارے بال چھو ژوو

\_" (اے ابوداور نے سیج سند کے ساتھ روایت کیا ہے جوکہ بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔) فوائدومسائل: کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ صلی الله عليه وسلم نے اس کیے منع فرمایا ماکہ اہل کتاب ہے مشابہت نہ ہو جمیونکہ بعض احبار و رہبانِ اس طرح کیا کرتے تھے۔علاوہ ازیں اہل شروفسق کی جھی ہی عاوت تھی۔ تاہم کسی بیاری یا عذر کی وجہ سے ایسا کرنا جازي

بسرحال یا توسارے بال مندا دیے جائیں یا پھر سارے بال اس اندازے رکھے جائیں کہ عورتوں

بین کرنا حضرت ابن عمررضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن جعفررضی الله عنه بیان کرتے رسول الله علیه وسلم نے قزع ( پچھ بالوں کے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت جعفر

بالون کوسیاہ خضاب ہے رنگنا

حضرت جابر رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ فتح مكبدوالي ون حضرت ابو بكررضي النّد عنه كے والد ابو قعافه رضى الله عنه (رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں ) پیش کیا گیا اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں تعامتہ (یوٹی) کی طرح تھا۔ رسول التُد صلى التُدعليه وسلم في فرمايا-'' اس کے سفید بالوں کو بدل دو' کیکن ان کو سیاہ

کرنے ہے بچو۔"(مسلم) فواكدومساتل : ابوقعافه عضرت ابو بمرصديق رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ہے۔ ان کا نام عثمان بن عامرے۔ انہوں نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول

منعامته عمیا روس میں پیدا ہونے والی ایک بوئی ہے جو بالكل سفيد ہوتی ہے۔ ان کے بال بھی سفيد تھے اس کیے آپ نے انہیں ریکنے کا علم دیا الیکن ساہ رنے سے منع فرمایا ،جس سے معلوم ہواکہ کسی تاگزیر صورت کے علاوہ 'سریا دا ڑھی کے بالول کوسیاہ

قرع کی ممانعت بلعنی سرکے کچھ بال مونڈ

12 205 . Jackson

READING Seatlon (

" نتآج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔" پھر فرمایا

"میرے بھتیجول کومیرے پاس بلاؤ۔"جنانچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جمویا کہ

ہم چوزے ہیں۔ وو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وو نائی کو ميرك ياس بلاؤ-" چنانچه آب ضلى الله عليه وسلم نے اسے علم دیا اور اس نے ہارے سرمونڈ دیے۔(اے ابوداور نے سیجے سند کے ساتھ روابیت کیا ہے جو کہ

بخاری ومسلم کی شرط رہے) فوائد ومسائل : 1- حضرت جعفر رضی اللہ عند نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بچا زاد بھائی تھے۔

یہ جنگ مونہ میں شہیر ہو گئے تھے۔شمادت اگرچہ ایک اعزاز ہے الیکن گھروالوں کو وقتی طور پر دائمی جدائی کاصدمہ تو بسرحال ہو تاہے "اس کیے آپ صلی الله عليه وسلم في ان كے كھروالوں كو بھى تين دن تك سوگ منانے کی اجازت دی۔

2- رونے كامطلب بير نميں كد تمن ون تك نوحه و مین کرنے کی اجازت وی۔ یہ تو ممنوع ہے۔ بلکہ مطلب وہ رونا ہے جو ان ایام میں تعزیت کے لیے آنے والول سے مفتلو کے دوران میں فطری طور پر ہوتا ہے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو روال ہو جاتے ہیں 'اس طرح گاروناآگر چیہ تنین دن کے بعد بھی جائزے اس کیے اس میں تنین دان کے بعدرد نے سے جو منع فرمایا کیاہے توہیہ نہی تنزیمی ہے۔ طرقی نہلیں۔ چھوٹے بچوں نے ایے آپ کوچوزہ اس کیے کماکہ

والد کی حدائی نے انہیں نڈھال کرویا تھا۔ 3۔ اس مدیث کو یمال لانے سے اصل مقصد سر کے بالوں کے مونڈنے کا اثبات ہے بجس کا اس میں فکرے عاص طور پر چھوٹے بچوں کا۔ اگرچہ بورے

رضی الله عنه کے گھروالوں کو (ان کی شہادت پر رونے بال رکھنا 'جنہیں ہے کہا جا تاہے 'افضل ہے 'کیونکہ کی) تنین دن مہلت دی 'پھران کے پاس تشریف لائے خود نبی صلی الله علیہ وسلم نے بیہ ' ہے بال رکھے ہوئے

## عورت کے بال منڈوانا

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عورت کوایے سرکے پال مندوانے ہے منع فرمایا ہے۔ (نسائی) فا کدہ: عام حالات میں تو مردوں کی مشابست سے بچناعورت کے لیے ضروری ہے 'البتہ علاج وغیرہ کے کے مرورت پڑنے پراس کی اجازت ہو گ۔ مصنوعی بال (وکِ ) جو رہنے اور کودنے اور و شربیعنی دانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کا

الله بتعالى نے فرمایا:

" یہ اللہ تعالیٰ کے سوا مونث چیزوں ہی کو پکارتے ہیں اور صرف مرکش شیطان کی بوجا کرتے ہیں ہجس ير الله فے لعنت كى ہے۔ اور شيطان نے (اللہ سے) كما من ضرور تیرے بیندول میں ہے ایک مقررہ حصہ لول گااورانهیں ضرور کمراہ کروںِ گاا در ان کو آر زو دک میں مبتلا کروں گا اور میں انہیں علم دوں گا کہ وہ (بتوں کے نام پر) جانوروں کے کانوں کو چیرس اور میں اسمیں علم دول گاتو وه الله کی بنائی ہوئی صور توں میں ضرور تبدیلی

فائده آیات: اس میں ایک تومشرکوں کی اس عادت كابيان ك كدوه جن بتول كي يوجاكرت يقي ان ك نام مونثول والے موتے تھے يا مونث سم كى چیزوں کی عبادت کرتے تھے 'جیسے فرشتوں کی 'جن گورہ الله کی بیٹمیاں قرار ویتے تھے۔ان کے متعدد بتوں کے نام بھی مونث ہی تھے 'جیسے عزیٰی اسانب'نا کلہ وغیرہ۔ بنوں کی عیادت کوشیطان کی عیادت قرار دیا 'اس کیے كه دبى اس كاماعث تقااور ہے۔ پھراس كے دسوسوں ے وہ لوگ جو اور غلط کام کرتے تھے 'انہیں بیان فرمایا

میاہے۔ان میں سے ایک اللہ کی پیدا کردہ صور توں میں وہ تبدیلیاں ہیں جن کی تفصیل اعادیث میں بیان کی گئی ہے۔

مصنوعي بال لگانا

حفرت اساء رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ
ایک عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ
میری بیٹی کو حصب (جلدی بیاری) گئی بہس سے اس
کے بال جھڑ محتے ہیں۔اور میں نے اس کی شادی کردی
ہے۔کیامیں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہرں؟'
میں صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله تعالی نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں 'لعنت فرمائی ہے۔" (بخاری ومسلم)

اور آیک روایت میں ہے: "بال جو ژنے والی اور بال جو ژنے والی اور بال جو ژنے کی خواہش کرنے والی۔" (پر لعنت فرمائی ہے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بھی اسی طرح کی ایک روایت منقول ہے۔ (بخاری دمسلم) قام ہے۔

1۔ اس میں تنین قشم کی عورتوں کا بیان ہے۔ بال جو ژنے یا ملانے والی۔

ورسری اس کی خواہش کر سے والی۔ تیسری 'جس کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں ملائے جا ئیں۔ یہ نتیوں ملعون ہیں۔ آج کل ان مصنوعی بالوں کو وگ کما جا تا ہے۔ بیوٹی پار لرول کے ذریعے سے وگیس وغیرہ لگانے اور دیگر بے حیائی کے کاموں کو خوب فروغ حاصل ہورہا ہے۔

ہلاکت

حصرت حمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جے کے سال منبربر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا 'اور انہوں نے بالوں کا ایک عنہ کو فرماتے ہوئے سنا 'اور انہوں نے بالوں کا ایک عمیمااینے ہاتھ میں پکڑا جو ایک بہرے دار کے اتھ میں

''اے اہل مرینہ! تمہارے علماء کمال ہیں؟ (جو مہمیں برائی سے روکتے نہیں۔) میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس فتم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

''بنی اسرائیل اس دفت ہی ہلاک ہوئے جب ان کی عور توں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔'' (بخاری و

فوائدومسائل:

1- حفرت معادیہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ عور تول کے الیے کاموں کی طرف تھا جن کا ذکر بچھلی حدیث میں گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب اختیار کسی برائی کو بھیلتے ہوئے دیکھیں تووہ خود بھی اس پر تنقید کریں اور علماء کو بھی اس طرف موجہ کریں۔ ماکہ وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند موجہ کریں۔ ماکہ وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند

2۔ کوگوں میں منکرات کی اشاعت کے خلاف آواز

بلندنہ کرناہلا کت اور غضب اللی کاباعث ہے۔
3۔ اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی سخت سبیعہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں ہے بردگ ،
بازاری عورتوں کی طرح سولہ سنگھار کرکے اور جمیم وعوت نظارہ بن کر گھرہے یا ہر نکلنا اور اپنے حسن و جمال کامظا ہرہ عام کرناوغیرہ جیسی بیاریاں عام ہوگئی ہیں جو بالوں کو جو ڈنے اور جروانے سے کمیں زیادہ شدید جرم اور ہے حیائی کاار تکاب ہے۔

گدوانا

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بال به شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بال جوڑانے والی اور کودنے والی اور محدوانے والی اور محدوانے والی برلعنت فرمائی ہے۔ (بخاری ومسلم) فوائدومسائل :

1- واشعته:وشم كرنے والى وشم كامطلب ك

یر ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
اور دہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
اور دہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
اور سول مہیں جو (علم) دے اس سے رک جاؤ۔" (بخاری د
اسے مسلم)
کر دہ عورت جو اینے دانتوں پر رہی پھرواتی ہے تاکہ دہ

وہ عورت جو اپن دانتوں پر رہی پھواتی ہے تاکہ دہ ایک دوسرے سے قدرے دور ہو جا میں اور حسین ہو جا میں۔اور بھی دشرہے۔(دانتوں کو خوب صورتی کے لیے باریک کرنا۔)

وہ عورت جو دو سری عورت کی بھنوؤں کے بالوں کو اکھیڑ کر باریک کرتی ہے تاکہ وہ خوب صورت ہو جائم ہے۔

به ین وه عورت جو کسی کو کمه کربیه کام کردائے الیعنی بال ابکھڑوانے والی-

فوا نُدومساً ثل:

1- اس سے معلوم ہوا کہ اپنے حسن میں (برعم خولیش) اضافہ کرنے کی نیت سے اللہ کی بیدا کی ہوئی صورت میں کمی بیشی کرکے ردو برل کرنا ممنوع اور حرام ہے 'جسے وشم (بدن گدوانا) وشر (دانتوں کویاریک کرنا) تفلیح (دانتوں میں فاصلہ بیدا کرنا) نمص

(بھنووں کے بالوں کو اکھیڑنا) وغیرہ۔ تاہم مہندی لگانا جائزہے کیونکہ اس میں کسی شم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ عورت اس کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمت کے اعتبار سے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کی طرح سمجھتے تھے اور یمی حق ہے۔

داڑھی اور سروغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کاداڑھی نے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممالعت کا بیان

حضرت عمروبن شعیب این باب سے اور وہ اپنے داوا (حضرت عبد اللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ) داوا (حضرت عبد اللہ علیہ وسلم کابیہ فرمان نقل کرتے ہیں:

جلد میں سوئی وغیرہ چھو کرخون نکالتا اور پھراس جگہ بر سرمه ما نیل وغیرہ بھرویتا ماکہ وہ جگہ سیاہ ! سبز ہو جائے۔اے کودنا کہتے ہیں۔عمد رسالت کے عرب معاشرے میں حسن و جمال کے اضابے کے لیے عورتوں میں سے طریقہ رائج تھا بھیے کسی کے بال لے کر اسے بالوں میں جوڑنے کارواج تھا۔ اور مستوشمتدوہ عورت ہے جو کسی عورت سے وسم کرنے کا مطالبہ كرے۔ بيرالله كى بيدائش ميں تبديلي كرنا ہے 'اس ليے مير كام كرنے اور كرانے دالياں سب ملعون ہيں۔ 2- آیج کل بھی عورتوں میں اس سم کے تبعض فیشن رائج ہیں مجیسے آنکھوں کی معنووں کے بال نوج کر ان میں رنگ اور میک اپ کی بعض چیزیں دغیرہ بھرنایا مندوعورتول کی طرح تلک اور سیندور بھرناوغیرہ۔ فیشن اور میک آپ کے جدید طریقے جو آج کل عور توں میں عام ہیں اور جن پر قوم کا کرو ژوں اور اربوں رویب برباد ہورہاہے ئیرسب اس ذیل میں آتے ہیں بحن پر لعنت فرمائی عرفی ہے 'اس کیے مسلمان عورتوںِ کو زیب و نینت کی ان تمام چیزوں سے بچنا جا ہیے کہ اس میں

دین اور دنیا دونوں کی بریادی ہے۔ اسی طرح تاخنوں کی
پاکش ہے جس ہے وضو بھی اکثر علماء کے نزدیک نہیں
ہو تا علاوہ ازیں تاخنوں کو خوب بردھایا جا تا ہے اور ان
میں بھر سرخیالش لگائی جاتی ہے۔

صورت میں تبدیلی کرنا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے بیان فرمایا که
الله تعالیٰ برن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور
پکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوب صورتی کے
لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر 'جواللہ
کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں 'لعنت فرمائی ہے ۔ چنانچہ ایک عورت نے اس کی بابت مضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے بحث کی توانہوں منے فرمایا : مجمعے کیا ہے میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں برسول الله ملی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جس پر دسول الله ملی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی

المارشغاع الله 15 2015



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہیں نہ ہو تو اس ہے ایک تو لوگوں کو استہزا کرنے کا موقع کمتا ہے ' دو سر ہے یہ شرف وو قار کے منافی ہے ' تیسرے اس طرح چلنے میں بھی دفت ہوتی ہے اور انسان کی چال میں توازن نہیں رہتا 'اس لیے حکم دے ویا کہ دونوں جوتے ہین کر چلویا دونوں ہی اتار کرنگے یاؤں چلو۔ نگے یاؤں چلنے میں بھی شرعا" قباحت نہیں ہے' تاہم عرف میں یہ تابسند ہدہ ہے۔

جس بات كاعلم نه ہو

حضرت مسروق (آبعی) بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے توانہوں نرفیاما:

اے لوگو! جس کو کسی بات کاعلم ہو تو اسے بیان کرے اور جسے کسی چیز کاعلم نہ ہو تو (وہاں) کمہ دے:

الله اعلم (الله بى بمترجانتا ہے) اس ليے كه جس چيزى بابت علم نه ہو وہال الله اعلم كمنابى علم ہے۔الله تعالى نے اپنے بیغمبر صلى الله عليه وسلم سے فروایا:

''کہ وئے! میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگااور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔''

( بحاری ) فاکرہ : جس چیزی ابت علم نہ ہو وہاں محض ظن و تخیین اور انکل بچو سے گفتگو کرنا بھی تکلف ہے 'جو ممنوع ہے۔ اس لیے علماء سے جب کوئی اسی بات پوچھی جائے جس کا انہیں علم نہ ہو تو وہاں انی طرف سے انکل بچو جو اب دینے کے بجائے لاعلمی کا اعتراف 'کرلینا جا ہے۔ گویا بغیر علم و تحقیق کے فتوی دینے اور رائے کے اظہمار سے اجتناب کرنا چاہیے۔

دسفیدبالوں کونہ اکھیڑو 'اس کیے کہ قیامت والے ون یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ " (یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ابو واؤر 'تندی اور نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے کہا فائدہ : سفید بال جو بالعموم سن رسیدگی اور بردھانے کی علامت میں 'انہیں اکھاڑنے ہے بچنا جا ہمیے 'کیونکہ اس کے حدیث میں بیان کردہ اخروی جا ہمیے 'کیونکہ اس کے حدیث میں بیان کردہ اخروی فائدے کے علاوہ دنیا میں بھی وہ آیک مسلمان کے لیے فائدے کے علاوہ دنیا میں بھی وہ آیک مسلمان کے لیے وقار واحرام کا باعث ہیں۔

بدعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ودجس نے ایسا کام کمیا جس کی بابت ہمارا تھم نہیں ہے تووہ (کام) مردود ہے۔"(مسلم)

1۔ اس کی بابت ہمارا تھم نہیں ہے کامطلب ہے: اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے 'نہ اس پر شریعت کی کوئی اصل ہی دلالت کرتی ہے۔ 2۔ اس سے داضح ہے کہ بدعات اور خلاف شرع

کام مردود ہیں۔ ایک مسلمان کا کام انتباع ہے نہ کہ ابتداع(بدعت سازی)اورعدول حکمی-

بغیرعذر کے ایک ہی جو تایا ایک ہی موزا پہن کر چکنے اور کھڑے کھڑے جو بااور موزا پہننے کی کراہت کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو تم میں سے کوئی مخص ایک جو تا بین کرنہ چلے ' چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی آتاردے۔'' اور ایک روایت میں ہے: ''یا دونوں بیروں کو نگا کر لے۔''(یخاری وسلم) فاکمہ : ایک یاوں میں جو تایا موزہ ہواوردو سرے

المنارشعاع سمبر 16 20 1

READING Section

## لونيه وكالياعانا منفق

کے بارے میں جار ایک سوال اور پھر پھٹ سے کمہ

ویا۔ ''زراسامر کاکوئی گیت تو گنگنادی ہے۔'' انہوں نے تو گنگناہی کہا تھا تمریجھے غنغناہی لگا۔ نزلے سے تاک کان تو بند ہی تھے۔ لیکن خبر' وہی تنبیعهی کھنکھار جس میں چودہ سوسال کی عظمت رفتہ اور تلواروں کی جھنکاریں ہیں تکام آئی۔ ''دنہیں معذرت جاہوں گی۔ ہاں تحت الفظ میں ''دنہیں معذرت جاہوں گی۔ ہاں تحت الفظ میں

عرجو ساحری تاج محل سنانی شروع کی توربورٹر ہے جارے کو جمائیاں آنے لگیں۔ بھلے آیا کریں۔ ایسی تابکار فرمائیس آنے لگیں۔ بھلے آیا کریں۔ ایسی تابکار فرمائیس کرے گاتویہ ہی انجام ہو گاہاں۔
باکستان اور ہندوستان سے کافی شاعر جمع کیے گئے سے ہمارے گروپ کا تعارف تو ہو چکا ہے 'ہندوستان سے ساغر سیالکوئی تھے حسیب سوز' معین شاداب' کیا اعظمی 'حسن کاظمی 'اشتیاق حسین 'ترنم ریاض فلیل اعظمی 'حسن کاظمی 'اشتیاق حسین 'ترنم ریاض اور برگیاوکاس' تقریب کا آغاز تشش مھی دیا جلا کر کیا اور برگیاوکاس' تقریب کا آغاز تشش مھی دیا جلا کر کیا

تعارف کے بعد سب کو فردا "فردا" اسٹیج بر بلایا گیا اور اپنی نسیان کی عادت کے باعث ہم آیک بار پھر کسی کو یہ نہ بتا سکے کہ بخدا ہم طبی یا غیر طبی قطعا "کسی قشم سے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ نمایت ڈھٹائی سے ڈاکٹر آمنہ مفتی بن کے اسٹیج یہ چڑھ گئے۔

باہر مارش جو جم کے بری ہے اس کا اندازہ ہمیں آنے والے لوگوں کے بھیکے بیراہنوں سے بخوبی ہورہا تھا۔ پھاگن کا باول میرے سب اندازوں کو دھو کا دے گیااور ساون کی جھڑی بن کے برسے لگا۔ معین شاداب ایک یا کشانی پر آئیک ہندوستانی شاعر مشاعره

مشاعرہ اسمو سدھانت کینڈر ٹرسٹ ' کے آڈیٹوریم میں تھا۔ یہ ٹرسٹ شری ست پال متل نے 1983 میں تھا۔ یہ ٹرسٹ شری ست پال متل نے 1983 میں قائم کی تھی 'تیار ہو کے لائی میں آئے تو 'ہو ٹل کے دونوں ہالز میں مثلنی اور شادی کی تقریبات ہاری تھیں۔ وہی جالی کی ساڑھیاں 'کام دار دو ہے' لینگے ' لیم گاؤن اور میک ای دہی گائے ' ڈکندی بات ' کچھ بھی تو فرق نہیں تھا۔ گندی بات ' کچھ بھی تو فرق نہیں تھا۔ سردی لگتا تھا 'آج کچو مر نکال کے رہے گی۔ سرد ہوا ئیس بھالے کی طرح لگ رہی تھیں۔ یا ہر نکلے تو درواز ہے ہے گئر کے گیا اور ٹھنڈ کی لہوں درواز ہے ہے گئر کے گیا اور ٹھنڈ کی لہوں انکال ' جواب حلق میں ہی انک گیا اور ٹھنڈ کی لہوں انک گیا اور ٹھنڈ کی لہوں انگلی گیا ہوں کی میں انگلی گیا ہوں کی شروں کی تھیں ہی انگلی گیا اور ٹھنڈ کی لہوں کی تھیں ہی انگلی گیا ہوں کی تو کیا ہوں کی تھیں ہی انگلی گیا ہوں کی تو کی تھیں ہی انگلی گیا ہوں کی تو کیا ہوں کی تو کی تھیں کی تو کی تو کی تو کی تھیں کی تو کی ت

مشاغرہ گاہ میں تکملیش در گپتا اور ان کے شوہر ملے۔ بیہ بروگرام کی کمپیئر تھیں۔ سنہری کنی کی سفید ساڑھی' ماتھے یہ سفید بندی اور اجیالی مسکراہٹ۔ رخسانہ آبالوٹ کئیں۔

''آپی ساڑھی۔لدھیانہ سے لی ہے؟'' طلسماتی مسکراہٹ اور گھری ہوئی۔ مانتھے کی بندی سے شعاعیں سی پھوٹیں۔ '''ارے نہیں'لدھیانہ میں کچھ نہیں ملتا' بہ تومیں

''ارے شیں کرھیانہ میں پچھ سمیں مکتا' بیاتو میں ساؤٹھ سے لائی ہوں۔''

اور ہم جی مسوس کے رہ گئے 'ہندوستان کاسارا جادو توساوُ تھ میں ہے 'یہ لدھیانہ تو اپنافیعل آبادہی ہے۔ خیر کملیش ور نے مجھ سے میرے بارے میں استے سوال کیے کہ میں چکراسی گئی۔ جانے کیا جھوٹ سے گئے انٹرویو ریس ایک رپورٹر صاحب نے کسی چینل کے لیے انٹرویو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ ساحر لدھیانوی کے لیے انٹرویو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ ساحر لدھیانوی

المتدشعاع معرو 17. 2015

READING Section ان کی معصوم مسکراہٹ میں 'امرتسر کی ساری بارشیں تھیں اور آئھوں میں دویاس کنڈ'کی چیک۔
قائمی صاحب صدر مشاعرہ تھے 'حسب روایت آخر میں آئے 'اینے مخصوص انداز میں محفل کو کشت زعفران کیا اور اینے مقبول عام اشعار سنائے۔
دوشنیوں کا اک جمال آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب بریاد ہونا چاہیے

م بیچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا جا ہے مشاعره حتم ہوا تو ایک بار پھر گر دیے فوٹوز بننے شروع ہوئے ہاں۔مشاعرے کی ایک قابل ذکر ہستی۔ابھرتی ہوئی شاعرہ پر گیاد کا س آئینی گلائی ساڑھی میں آنکھ مار ما کان بور کا حس \_اوائیگی کا انداز مارے روایتی اندازے کچھ فرق تفالیکن کیجہ مازہ تھا۔ جے بھلانے کو میر سکریٹیں جلاتی ہوں ای کی شکل بناتا ہے یہ دھواں اکٹر! كروب فونوز ہو ہى رہے تھے كه ايك معصوم صورت سکھ بچیہ سترہ اٹھارہ برس کا ' ایک ادھیڑ عمر صاحب کے ساتھ آیا کہ آپ کے ساتھ تصور بنوانی ہے 'وہ صاحب مسلسل معذرت خواہانہ انداز میں کیے جارب تضلوب وقوف ساكمه رباتفاكه ميذم ناراض ہوں کی میں نے کہا میری توسب سے چھوٹی بنتی سے بھی چھوٹی ہیں اور میری بنی کا نام بھی آمنہ ہے تو بیٹا مجھے اپنا آؤیا آماسمجھ کے تصویر تھنچوالیں۔"

اتی طولانی تمیدید میں گھبراگئی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کیول دھیر کی منظم کردہ تقریبات میں لوگوں کو آٹوگراف دغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی اسی لیے وہ صاحب اتنا گھبرار ہے تھے۔

خیر 'تصادیر بنیں' ترنم کا کمرہ پھر کردش میں آیا اور کمیں سے بھی چھولیں کا جملہ بھر سب کو ہسا گیا 'حالا نکہ یہ حقیقت تھی کہ تصویر لینے کے لیے کیمرے 'حالا نکہ یہ حقیقت تھی کہ تصویر لینے کے لیے کیمرے کو کہیں سے بھی چھوا جا سکتا تھا۔

کو باری باری دعوت کلام دیتے رہے۔ اسٹیج کے درمیان مسند خالی بڑی رہی۔ شعراء ' روسٹرم پہ کلام پڑھتے رہے اور شاتقین بالیاں بجا بجا کے داودیتے رہے۔

رہے۔ فرحت پردین کی نظمیں 'نبیل کاشعر کہ۔۔ رتوں ملسی میں سرد دا ہوٹا نال کھلوتے جیجے آن اور عزیز کی نظمیں 'لیکن جو مشاعرہ لوٹ کے لے گیاوہ حسن کاظمی کاشعر تھا۔

سب میرے جاہے دالے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں باہر برسی ساری بارش سامعین اور شعرا کی آبھول میں آبسی - سب نے بے بسی سے آبک دوسانہ ہساجارہا تھااور نہ رویا۔
معین کاشعر

گرمی اور سردی کے عذر نہیں چلتے موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہویا مسب حال تھا۔ اشتیاق حسین صاحب کی نظم بہت ہی خوب صورت تھی 'بالکل ورڈز ورخھ کا سا انداز 'مشاعرے کے درمیان ہی میں ایوارڈ و لے گئے انداز 'مشاعرے کے درمیان ہی میں ایوارڈ و لے گئے مسرف میں تھی 'ہندوستان سے وہی یونیورٹی کے صرف میں تھی 'ہندوستان سے وہی یونیورٹی کے ارتشان سے دہی تعین صاحب استیاق حسین صاحب ارتشان کے رائیش ایوارڈ و سے تے لیے '' ایٹرٹیل '' کے رائیش ایوارڈ و سے تے لیے '' ایٹرٹیل '' کے رائیش

بھارتی متل صاحب موجود تھے۔ پہلی مبارکہاد قامی صاحب نے دی۔
" مبارک ہو آمنہ ' یور کیلی ڈیز روائ۔" ساغر سیالکوئی اسینج کے کونے سے مسکرائے وہ آج مسج سے بیہ بتائے جا رہے تھے کہ قامی صاحب کی دالدہ سے ان کے نئے کہتے تھے کہ امال آج تو بست بارش ہو رہی ہے کہتی تھے کہ امال آج تو بست بارش ہو رہی ہے کہتی تھیں۔
" پہریادشال تے امر سم ہو کیاں اودی کوئی بارش اے اس

READING

آئین ہوتے ہیں ایتھیم اور ہوٹائیم تو جب ان کا توازن بگر تا ہے توایک عجیب سی کیفیت وارد ہوتی ہے بید توازن جسم میں ہار مونز کی وجہ سے یا کسی..." آدھی بات میں بئی شاعروں نے ہاتھ جوڑ لیے اور بعضوں نے کان بھی پکڑ لیے (اپنے) کہ بخش دو بی بی

سب کودہلا کے ذراسکون ملا 'موضوع نورا" بدل دیا گیا اور تذکرہ چھڑا ہندوستان میں ''مشاعروں ''اور '' کوی سمیلی '' کا مشاعرہ تو مشاعرہ ہو تا ہے لیکن بیہ معلوم کرکے دکھ ہوا کہ دہاں مشاعرہ بھی اردو کی طرح آخری دموں یہ ہے۔'' باہرا تنے بڑے بڑے اولے گر رہے تھے اور ہم سب ''لاسٹ سیلفی '' کے لیے برگیا کے کیمرے کے سامنے اکتھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔

لدهيانه: -

ہم دو روز سے لدھیانے میں مقیم تھے کین لدھیانہ ہم سے چھپا ہوا تھا۔ شہر بھی بری عجیب چیز ہوتے ہیں بلعض ادقات آپ عمر بھراک شہر میں رہتے ہیں کین شہر بجوبہ ہی رہتا ہے کمی روزیکا یک بیہ شہرسب پردے ہٹا کر سورج کی طرف بے محابانہ آپ کے سامنے آجا ہا ہے اور خوف سے آپ کے لینے جھوٹ جاتے ہیں کہ خدایا میں اس شہر نگاراں کا باسی رہا؟ اور کور چٹم ایسا کہ دیکھی تی نہایا۔

تاشنے کی میزیر ارتضٰی کریم صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی اہنا نمبردیا پاکستان آکے اس پیپیغام بھیجا جواب ندارد' ارتضٰی صاحب آگر خود پڑھیں تو رابطہ

کریں 'دہلی یونیور شی بھی چند رعایات کے باعث ہمارا وطن ہے۔

خیریماں ہے اٹھے تو ترنم ریاض کے کمرے میں چوکڑی جمالی ترنم نے ہمیں ایک ایما قبوہ بلایا جو آج تک کرے میں تک نہ جمالی ترنم نے ہمیں ایک ایما قبوہ بلایا جو آج تک نہ بیا تھا چھلے ہوئے ٹابت بادام 'دار چینی'الا یکی اور ذراہے زعفران کوا بلتے پانی میں دم کیا۔

رات دو بجے ڈیز کے لیے آکٹھے ہوئے 'باتیں اور عور تیں کملیشور گیتا'ترنم' برگیا' فرجت' ناز بلیم ۴ر تصلی کریم اور ذکر پاکستانی ڈراھے کا۔ میں نے خوب معتبری جھاڑی اور فی الفور" رسالہ اساب بعنادت ہند" کے زوریہ آیک تقریر" اساب

اسباب بعنادت ہند''کے زور پہ ایک تقریر''اسباب نوال باستانی فلم انڈسٹری''کرڈالی جس میں اس مسکلے کوال پاکستانی فلم انڈسٹری''کرڈالی جس میں اس مسکلے کے اس قدر خوفناک لسائی اور بہند ہی پیلواور باریکیاں بیان کیس کہ رخسانہ آپابھی حیرت ہے جھے دیکھ کے رہ گئیں کہ ساری عمر فلمی صنعت میں گزار کے بھی ان بوالعہ بیدوں کا تذکرہ ان کے لیے حیران کن تھا۔

بوالعجیبیوں مدر رہ ان سے سے بیران من ہا۔
میں نے جلدی ہے اپنے دریائے فصاحت کو سمیٹا
ادر باقی کھانا خاموش ہے کھایا گیا۔ جملہ جاضرین میں
ہے اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کسی
موضوع کو چھیڑ کے میری ہیت ناک گفتگو سنیں۔
برگیا 'سب کے لیے گلاب جامنیں لائی ادر جانے

اے کیاسو جھی کہ کہا۔

د'کسی جگہ بیٹھیں؟''یہال کس کواٹکارتھا

سب لوگ فرحت ادر ناز کے کمرے بیں انتظے

ہوئے کوئی صوفے پر مُنگا' کوئی بیڈید بیٹھا کوئی کری

تھسیٹ لایا اور موضوع چھڑا'' عشق!''

کوئی عشق کولافائی بتا رہا تھا' کسی کے نزدیک عشق فنا

ہے۔ کسی کو عشق سخت سستا جذبہ لگنا ہے اور کسی

سے تنیک 'عشق خدا سے ملنے کاذریعہ تھا۔

درمیان میں شاعری کا دور بھی چلا میں بڑی مشکل

درمیان میں شاعری کا دور بھی چلا میں بڑی مشکل

ے جیب تھی۔ آخر معین سے نہ رہا گیا کہا کہ آپ

مجھی توبتائیے عشق کیاہے؟''

بہترامنع کیا ہے بہت ہے شاعروں کے درمیان میں داحد غیرشاعرانہ انسان تھی الیکن دہ تو کے ہوئے خصابے تخیل کا تیا ہے کرانے یہ۔ وہی مشہور زمانہ کھنکھار آور سلسلہ کلام جاری کیا۔ در بھی دیکھتے 'یہ جو دماغ ہے تا اس میں نیورانز ہیں اور ان عصی خلیوں کی جھالیوں میں مفی اور مثبت

ابندشعاع سمير 2015 20



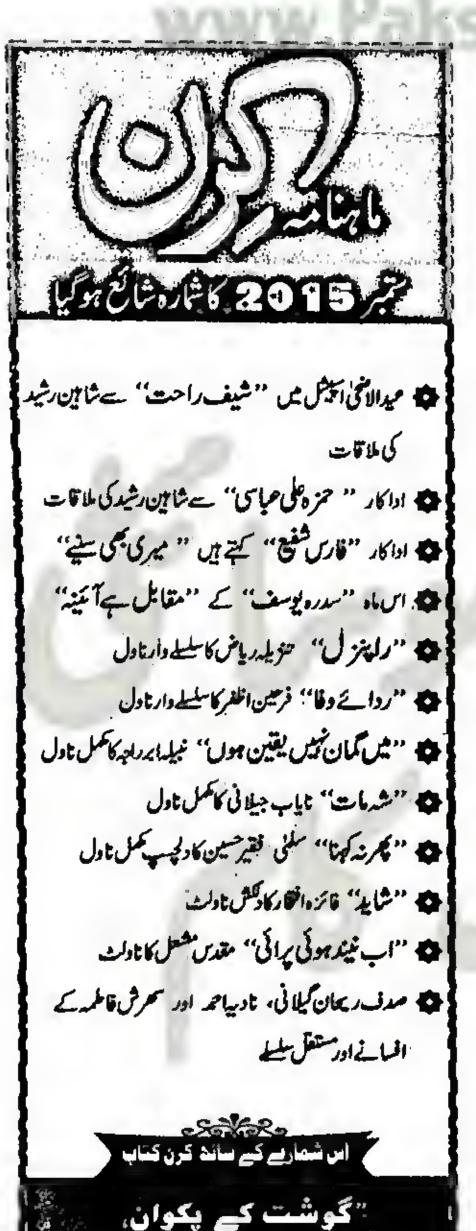

قربانی کے فضائل اور اھمیت

کرنے کے و تورے کے ساتھ مڈھد دیت افت <del>میں قدمت</del>

بھتی کیا خوشبو تھی اور ساتھ ایک خوب صورت تشمیری گانا۔ ترنم واقعی اسم بامسیٰ ہیں کھڑی ہے یا ہر لدھیانہ تھارات بھرکی بارش کے بعد جکمگا ماہوا شہرجو ہندوستان کے کثیف ترین اور آلودہ ترین شہروں میں ے ایک ہے "کیلن آج ہمارے اعزاز میں ہاتھ منہ وهوكے احجما بجہ بنا جیٹھا تھا۔ ترنم کے مرے سے اپنے مروں میں ہنچے تو نبیل کو انی تلاش میں بریشان پایا مبل بے جارے نے آتے ای بولیس رپورٹ سیس کرائی تھی اب اس کے چکر میں پریشان تھا۔ ڈاکٹر کیول دھیرہارا انظار کر رہے تھے۔ان سے شائیگ کا بوجھا گیاتوانہوں نے کہا۔ '' بھئی لدھیانے میں آپ خواتین کے شاینگ کرنے کی کوئی جگہ نہیں سال تو فیکٹریاں ہیں تولیوں کی ئشالوںاور سائىكلوں كى كىيا كروگى تم لوگ؟ قاسمی صاحب جہج ہی صبح دہلی اور اجمیر کارخ کر چکے تنص شام كو أيك منسر آف استيث مستين وهاندا صاحب فياكستاني شعرا كوجائية بلاياتها-حراغ تبیل کو لیے پھررہے تھے ہندوستانی یولیس مجھی پاکستانی ہولیس کی طرح ہی ہے بطا ہر ہے دونوں کا منبع توایک بی ہے سرخ نبیتہ کالونیل طرز فکر۔ ہم چاروں ڈاکٹر کیول کے ساتھ ڈھانڈ ابھائی کے گھر

کے لیے روانہ ہوئے ایک دو کلیاں اور موڑ مڑے ایک بہت برے سیرکا سر نظر آیا سیہ ایک مندر کا دروازہ تھا بشیر کے تھلے منہ سے گزر کے لوگ اندر مندر میں جا رہے تھے مندر کے ساتھ ہی منسر . صاحب کی جھوٹی سی برانی مگر سنبھالی ہوئی کو تھی تھی۔ باغیج میں بہار آرہی تھی اور بر آمدے میں منسشر

صاحب کے کارخانے میں بننے والی سائکیل رکھی تھی۔ ورائیک روم کی کھڑی کے باہرایک سنری لیرے ڈور ہمیں دیکھ کے جو بھونگنا شروع ہوا ہے تو آخراہے وال سے کمیں اور بھیجنارا استشرصاحب میوزک کے بے مدرساتھے۔ آتے ہی ساحر کی غزائدتم ایناں کو عم

2015







حکومت کے لیے بے جینی کاباعث تھی۔ "ويكها كيه وجوہات ہيں جن كى وجہ سے جار شاديوں کی اجازت ہے اور اگر آپ سنگسار کی سزادیں ایک مجرم کو تو آئندہ بھی ایسانہ ہو۔" میں نے جلدی سے طعینه مارااور جی ہی جی میں سُرخرو ہوئی کہ لوبھی معرکہ سركرليا- صلاح الدين الوبي بن ييئ چائے کی میزبری پُر تکلف تھی ڈھو کلا سبری کابیزا بيشرر اور سموے الكاب جامن جو خاص اسى دكان \_ منگوائے گئے تھے جہاں سے ساح خرید اگرتے تھے۔ گلاب جامنوں میں واقعی ساحرے مصرعوں کی منهاس تھی کسی الو کوب بات مجھ میں آتی کہ دلوں کو محبتوں سے فتح کیاجا آہے۔جنگوں سے نہیں۔ مسرصاحب اب وبيحديد بات لے آئے ميں نے تیرمارا کہ آپ کے ہاں بھی تو پھھ لوگ گوشت کھاتے ہیں مکیاان کادھرم بھرشٹ شیں ہو آ۔ بت بنے اور بولے کہ بھی میں تو اگر کسی روز گوشت نیه بکواؤں تومیرا یو تا کہتا ہے۔ ''دادا! میرے بید میں گھاس آگ آئی ہے۔" یہ تو چینے کھرے خیرا بھی بات باقی تھی۔ میں نے دتی الکشن کا تیرنکالا اور علے میں چڑھا کے چھوڑ دیا۔ بنت بنے کہ بال بھی اہم نے خوب ہی وہسکی بانی اور خوب روبیه ممرد مجھو تو ماری کشتیں عام آدمی "انهول نے کیادیا؟" میں نے پھر تیرچیمویا۔ ''چھنہیں۔"برے اطمینان سے جواب دیا۔ اب کے میں نے ''عام آدمی ''پارٹی کی تمایت میں تقرير كرنے كى خواہش كا كلا برى مشكل سے كھونا۔ منشرصاحب کے تھر میں جگہ جگہ ان کی آنجمانی 

این بریشان جھےدے دولگادی۔ المحلے جملے میں اپنی عزیز بیکم ریتا کے انتقال کی خبر سنائی اور اس ہے اسکیے جہلے میں مجاہری جھوڑی کہ مِس آگر کسی خاتون کو دیکهها بیول تونیڈی (needy) اور اگر کوئی اور دیکھتا ہے تو وہ کریڈی (Greedy) ہے استےاس نداق بدوہ تادیر خودہی ہنتے رہے۔ · پھرڈ راموں گاذ کراور جملہ داغا کہ۔ '' بھئ' آپ کے ہاں بوطلاق فورا"بی ہو جاتی ہے كسى يات يه غصه آيا اور كمه ديا طلاق طلاق طلاق طلاق اب کی بار صرف تنبیهی کھنکھار ہے کام نہیں چکنے وِالا تھا۔ چِنانچہ فورا "چبرے یہ ایک خشونت بھری سنجیدگی طاری کی آور بتایا کہ اُیک بار میں جاہے ہزار دفعہ طلاق کمہ دیں 'وہ آیک، ی طلاق ہو کی پھرایک مقرره مدت کے اندر آگر رجوع کرلیں توطلاق سیں لیعنی اب دو طلاقوں کا حق محفوظ ہے اور اگر وہ مرت گزر جائے تو پھر طلاق واقع ہوجاتی ہے" "اوربيهسب علماكون بي مولوي" وجي نهيس متريعت سيخ "سب يجه في البديميه كهاتها اس کیے مڑے باقی گروپ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ "اورجارشاديان؟" كلاجمله-" جار شاویاں و مکھیے سے ایک الگ مسئلہ ہے بیالوجی کے مطابق کتی بھی نوع میں بادہ کی شرح پیدائش ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے بھرجنگوں وغیرہ میں مردول کے مارے جانے سے میر متاسب مزید بکڑجا تا ہے تواس أوهم جملي مسشرصاحب كوايك كال أكثى اوروه مرے سے نکلے جان میں جان آئی متحوری در میں ب جارے منہ لاکائے داخل ہوئے کدھیانہ میں اس



آن کل او آن ایرے دو" رئال لاگا" کے نام ہے ایک سریل ہے اور آنے والی سریلز میں " ال مشق "بنوجیوت آن ایر آئے گااور ایک سیرنی ہم ت نايرُ آبُ 'ٺُه''

"اوركوني فلم بحن إلى أفي ألى تا آي كى؟" " بن بی اور کوئی ایک فلم شیس بلکه تین فلمیں القریبا" تیار ہیں ریابیز ہوئے کے لیے۔ان میں ایک او 14 انست كوريليز : و كى جس كانام "ساليا خدائ زوالحال " ئے آبائز و (Blind Tove) اميد الاسمى بيريايز بو أماورايك كينيذين فلم ہے'' خواب ' به اروطلم ب: ( سَيْرًا مِن ريليز: و كي- ``



# اداكان موسيقان على الله المائن من المائن الشين الشين الشين الشين الشين الشين الشين الشين الشين الشيد

"اس كى شونك بىنى كىنىدا يىنى بوڭى : وگى؟" ا'' پیدیاکستان میں تیار : ونی ہے تنمریک سیر کنیڈا میں ريئيز: ولي اس كے بعد شاير ياکستان ميں آئے گی۔" ''ادر آپ کے دیگر کام میوزک ادر گلو کاری کیسی

ئیل ربی ہے ؟؟" "الحمد ولله در ئام مجمی سیٹ جارہ ہیں۔بس مجھے کریے و گلم کر کے:مت انتجا لگا ہے۔" " جميه عرضے ملے اداکاری کی طرف آپ کا رخان کافی کم نشااب آب ڈراموں میں نظر آنے کیے ہیں۔

وبس بات ایشے اسکریٹ کی ہے۔ اچھی کہانی ہو المانچا كردار مواوا نكار نهيس قريا ... كيونكه ادا كارى جمي میراشبق ادر میراجنون ہے۔ شروع شروع میں کم آیا تھا ڈرام بن میں اور اس کی دجہ میہ سمی کہ ڈراموں کی

ب دانت قنا بلّه برجو مرصه يمك تك عامر قريش کی نیجیون من کے والیہ مصطفیٰ قریش<del>ی تنم</del>ے مکمراب شویز ین عامر قبلتی ایک معتبر نام بست جو نامسرف فن ادا کاری ين اينااد إمنوات من بلمنياب: وينظ بين إلك ويكر نيند زين سي الإنهال التنار كتاب يت بن مامرة بن سادب؟" "الحمد ولقد سب بينية بهت اليماكز دا\_" " بنن: ومن آپ کی برفار منس بسترین سمی ... نگه بر رول نام دادیان ایاش شین؟" "داد بسی دلی اور باشی جمی شنین .... نگیریو رولز میں ا پیابی او آے مرجحے رسالس بہت انجامآ اس سوپ

المتستعاع ستبر الله 20







ئانہوں نے ہی مجھے اپنی ٹیلی قلم میں بک کیا تھا اور پھر اس کے بعد خود بخود مجھے آفرز آنے لکیں۔اور اللہ کا شکرہے کہ میں نے اپنی محنت سے بیر مقام بنایا ہے۔" "ب شك آپ كابهت نام ب كيكن أكر آب ايخ والدكے نام كے ساتھ آگے براھتے تؤكيا بہت آگے نہ نکل ڪي ٻوتے؟"

'''بع شک بهت آگے نکل چکاہو تا 'لیکن شاید <u>مجھے</u> اطمينان نه ہو آاور مجھے ہردم نہی احساس پریشان کر آ کہ میری محنت سے زیادہ میرے والد کانام ہے۔ تو آج میں بہت فخرے کہ سکتاہوں کہ بیہ مقام میں نے اپن محنت ہے حاصل کیا ہے۔"

ودكب سے ہيں اس دشت كى ساحى ميں؟" "91'92 مين ان فيلدُ مين آيا اوراك بحي جينل سے ویڈیو جنکشن کی میزمانی کی اور یوں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیااور پھر''اشار لیس'' کے لیے" یوسٹ کارڈ فرام پاکستان" کے عنوان سے ایک پروگرام کر یا تھااور میں پہلا پاکستانی تھا کہ جس نے اس بروگرام کی میزمانی

"اجمااسار لیس نید کیے گئے وہاں تک؟" "الثارليس كے ليے آديش مورے سے اور ميرا

شوث میں وقت بہت لگ جا آ ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا كه جيسے وقت ضائع ہورہاہے۔" "شايد آپ كافى عرصه با ہررہ كر آئے تھے اس ليے ؟

" ہاں بیہ وجہ بھی ہے 'لیکن اب میں ایسا ہی ہو گیا موں جیسے یمال کے لوگ ہیں ... یمال کے لوگ وقت کی پابندی نمیں کرتے تو میں نے بھی پابندی کرنا جھوڑ دى ہے۔ يا ہركى تو آپ بات ہى نه كريں ،جتنى يابندى وہاں کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم صرف سوچ ہی عظتے ہیں۔وہاں سنسان روڈیر بھی ریڈ سکنل کا حرام کیا جاتا ہے اور یمال بھرے انجوم میں ریڈ سکنل کا کوئی

اجرام نهیں ہو تا۔" '''<sup>ا</sup>پ کااصل شعبہ میوزک ہے۔ تو آپ کیا کیا کر

"قبهت كام كياب ماشاء الله سے بے شار ڈراموں كا بیک کراؤنڈ میوزک وے چکا ہوں۔ بیرون ملک جب سرکاری سطحیہ کوئی وفد جاتا ہے توان کے جانے سے میلے وفد کے اعراز میں جو تقریبات ہوتی ہیں ان کا ميوزك بهي مين بي ديرًا مون اور سيف يمزى افتتاحي اور اختیاحی تقریب کامیوزک بھی میں نے ہی ترتیب

سارے فن آپ کوورتے میں ملے ہیں؟" "جى الجمد وللد مرى والده رومينه قريشي كويهلا كون نہیں جانیا گلو کاری کافن ان سے ملا۔ میوزک کی سوجھ بوجھ بھی ان کی طرف سے ملی اور اواکاری کے بارے میں توسب کو معلوم ہی ہے۔ بطور موسیقار میں کافی كام كرچكا بول-"

د بھرٹی وی پہ آنا بھی والدین کی ہی مرہون منت ہو

"جى نهيں 'بلكه ہرگز نهيں۔ بے شک مجھيے بحيين ہے سب جانتے ہیں کیہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ مگراس کے باوجودنہ انہوں نے بھی میری سفارش کی اور نہ ہی میں نے ان کے نام کاناجائز فائدہ اٹھایا۔ جھے تواس فیلڈ میں لانے کاسرا منطور قریشی صاحب کے سرجا آہے

المنارشعاع



'' بالكل .... ليكن الله كاشكر ہے كه ميں ايك بار پھر این حکه بنانے میں کامیاب ہو کیا ہوں ۔۔۔ اور اب شوبر ئی اس فیلڈیے ہرشعبے میں کافی کام کررہاہوں۔" ود کمائی کاعمل کب ہے شروع ہوا؟"

د <sup>د</sup> کمائی کا عمل تو بهت کم عمری میں ہی شروع ہو گیا تھا بچھے یاد ہے کہ جب میں شاید 6th کلاس میں تھا تو مجھے ایک استیج ملے میں کام کرنے کاموقع ملاتو مجھے اس میں کام کرنے کے بیے بھی ملے بیریاو نہیں کہ کتنے ملے

يني البية جب مين ويُديو جنكش كريّا تقالو مجھے ايك یروکرام کے جار ہزار ردیے ملاکرتے تھے۔ باقاعدہ جاب میں نے 2000ء میں شروع کی ... فری لاکس بہت کام کیا ہے۔ تھیٹر میں کام کرنا ... جنگلز بناتا ...

" آب نے شوہز کے ماحول میں آنکھ کھولی آپ کی ربیت میں بھی اس کے اثرات آئے؟"

" جم این والدین کی دو بی اولاویس بین-ایک میس اور ایک میری بهن تووالدین نے بیشہ اس بات کاخیال ركهاكه جاري كمركا ماحول شوبز والانه مو- - الندا انهوں نے اپنے کھر کو ہمیشہ شوہز کے ماحول سے دور ہی ر کھا۔ ہمارے کھر کا ماحول بہت سان اور ندہمی رہا۔ کھیر میں فلم کے بارے میں زمادہ بات چیت بھی شمیں ہوتی .... بیر تو درتے میں لمی ہوئی ضلاحیتیں ہیں کہ میں اس فيلذمين أثمياورنه جس طرح كاهارا ماحول تفامين شايد اس فیلڈ میں ندہویا۔"

"زیادہ کیا اچھا لگتا ہے اپنی بھیان اپنے حوالے سے یا والدکے جوالے ہے؟"

"اینے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے بھیان کی خوشی ہی کھھ اور ہوتی ہے کیکن والبہ کے حوالے ہے بہوان بھی بہت اسھی لکتی ہے بلکہ مخرہو ما ے کہ میں ایسے باب کا بیٹا ہوں جس کوساری ونیا جانتی ہے جس کا ایک نام ہم کیک بھیان ہے۔ بچھے فخرہا ہے والديد كاش ميں ان كى توقعات ير بور اگر سكول-"
دو اينے ليے كروار كا انتخاب كرتے وقت كيا

آڈیشن نواب کیفی صاحب نے لیا تھا اور اس آڈیشن کے لیے بورے پاکستان سے کافی لوگ آئے ہوئے ہتے کیکن کامیابی میرے نصیب میں تکھی ہوئی تھی سو مجھے مل کئی اور جب سب کھھ او کے ہو گیا۔ تب میں نے والد صاحب کو بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے اور وکچسپ بات بتاؤں کہ سے بروگرام ملک سے باہر بھی ويكهاجا باتفاتوجب مس انكليندر صفي كي لياتوكاني

لوگ <u>مجمع بهجائے تھے</u>" "اچھا گڑ ... كمال تك پردهائى كى-مطلب وكرى

' میں نے ایم بی اے اور ایم ایس سی ان مار کیٹنگ کی ڈگری جاصل کی ہے اور کچھ عرصہ ایک ایڈور ٹائزنگ الجیسی میں کام اور تمینی بروڈکٹ کے کیے حنگلز بھی کیھے۔"

"نقصان ہوایا بهتر ہوا؟"

دسیں سمجھتا ہوں کہ گیب دینا میرے لیے نقصان کا باعث بنا- میں اس وفت ویڈیو جنکشن کر ماتھااور ایک كامياب وى ج تفا- اى زماني مريقه كياني شيراز ابل ابرار الحق 'جواد احمد ' مجم شيراز وغيره بھي تصریر این روگرام تسلسل کے ساتھ کرتے رہے اوران کی جگہ بنی گئی بجبکہ میں پڑھائی کی وجہ سے منظر ہے غائب ہو گیااور آپ کو پتاہی ہے کہ بہال تو آنکھ او تھل میاڑاو تھل والی بات ہوتی ہے۔ بچھے میرے مين في ايك وم سي يجھي كرويا-"

"نيه كس س كيات ب " ہے بات ہے 2001ء کی پھر میں کافی عرصہ ملک سے باہر رہا۔ تعلیم عمل ک - جاب کی اور پھرہاکتان واپس آیا۔ مگر بچھتا آہوں اس وقت پر جب میں نے ملك سے باہر جاكر يرصنے كافيملہ كيا۔"

" اگر آپ یاکتان میں ہی یہ کرائی تعلیم ممل کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی جاری رکھتے تو بقینا" آج کہیں ہے کہیں چہنچ کئے ہوتے؟"

المنامة شعاع سمير 5 10 26





" انہی عادت تو بہ ہے کہ دین کے مذہب کے قریب ہوں اور فری عادت سے کہ لوگوں پر جلدی بھروسا کرلیتا ہوں 'جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا تا

ومراجا "كيمين آب؟" ورمیں جناب آیک محصنڈے مزاج کابندہ ہوں۔ مجھے نہیں باد کہ میں نے کسی ہرہاتھ اٹھایا ہویا میں کسی پہ چنجاجِلآیا ہوں۔"

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے عامر قریش سے اجازت جای اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے

جمعيں ٹائم دیا۔



### سرورق کی شخصیت

ما ذل \_\_\_\_\_ فريينها عجاز میک ای مدر میان بارار فوتو گرافر \_\_\_\_\_ موی رضا

د میں بھی ہے تہیں دیکھیا کہ کردار کتنا بڑا ہے یا کتنا جھوٹا ہے میں تو صرف میہ دیکھنا ہوں کے دو <sup>لفظ</sup>لوں کے ڈانیلاگ میں بھی یاور ہے یا سیں بس پھروہی کروار ميرے ليے اہم ہو جا تاہے اور نہ صرف قلم بیں بلکہ بی وی کے ڈراموں میں بھی میں کردار کو ہی اہمیت رہتا

'' ڈائریکٹراور پروڈیو سرآپ کے سامنے کردار رکھتے ہیں یا صرف آفردیتے ہیں؟"

" نہیں ایسا نہیں ہے ۔ ڈائر مکٹر اور پروڈیو سرز میرے سامنے بوری کمانی نیورااسکریٹ رکھتے ہیں۔ بخصے کرداروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ابی رائے بھی دیتے ہیں اور جھ سے مشورہ بھی لیتے ہیں۔ تب ی بات به معاہدہ ہو تاہے اور میں کام کرنے پر راضی

" چھے اوھر اوھر کی باتنیں ہو جائیں ۔۔۔ ازدواجی زندگی کیبی گزررای ہے؟ د جی النمدولله بهت المحیمی گزر رہی ہے۔"

''ہوجائیں گے جباللہ کا حکم ہو گا۔'' "نرب كا رقان؟"

" بہت زیادہ رحجان ہے۔ کوسٹش کرنا ہوں کہ یانچول وقت کی نمازس پڑھوں اور روزے بھی بورے ر کھوں اور ہروفت وضوبیں رہوں۔ ساہے کہ ہروفت وضوميں رہنے سے اللہ کی تعتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو تاہے۔"

'' شائیگ کریڈٹ کارڈ سے کرتے ہیں یا کیش کی

صورت میں؟" ''میں کربڈٹ کارڈ سے شاینگ کرناییند نہیں کر تا کیونکہ میری نظر میں یہ ایک ادھار ہو تا ہے اس لیے بهترہے 'جو کام کرو کیش پہ کرونومیں ہمیشہ کیش ہی رکھتا "این کوئی انجیمی بڑی عادت بنائس؟"

المالدشعاع ستمير 2015





گلیاں چھوڑی ہوئی موئی کلیاں چھوڑی سكهيال جھو ڑی جيھورثي <u> کریاں</u>

ا یک لڑی کا بابل کا گھرچھوڑ کر بیا دیس جانا ایساہی ہے جیسے بودا ایک زمین سے اکھاڑ کردو سری زمین میں نگادیا جائے۔اگر موائق زمین اور ماحول ملے توبہ بودا بھلتا بھولتا ہے ورنہ مرجھا جا تا ہے۔

غیرادر اجنبی لوگوں کی بات تو جانے دیں بمجھی تھی شکی خالہ اور سکے جیا کے گھرمیں بھی شادی ہو تو مختلف رویوں اور ماحول کاسامنا کرنا پڑسکتا ہے۔تصور کریں آیک پڑھی لکھی 'نازک خیال نفیس طبع لڑکی کور خصیت ہو کرایسے ماحول میں جانا پڑے جہاں ان پڑھ لوگ گالم گلوچ اڑائی جھڑا اطعے تشنے ہوں اس طرح کے ماحول کو تبدیل کرنے اور یہاں خود کو منوانے کے لیے ایک عمر کی ریاضت در کار ہوتی ہے اور بھی پوری عمرہی رائیگاں ہی شرتی ہے۔ خود کومٹا کر بھی کچھے شیس ملا۔ اس ماہ ہم ای حوالے ہے نیاسلسلہ شروع کررہے ہیں۔

## جري الماجولية ماعى

بحرق - عمران والجسف اس طرح يرده محكوماكه مير ى كيے تھے اور يرجنے كى رفتاراتى تيز كه چھوٹے بهن بھائی مبع شام لا تبریری جانے سے تنگ کا تبریرین

ابن صفی انسیم حجازی ادر ہروہ رائٹرجس نے سجنس لکھا۔ پھر کالج میں اردو ادب لیا اور لائبررین ہے دوستی گانٹھ لی۔ میرا لائبرری کارڈ دیکھ کے دوستیں چِران ہوتیں۔ اتن کتا ہی کب پڑھتی ہو۔ کالج ورک لیے کرتی ہواور بس جی تب سے کھڑی کے مطابق چلنے کی جو عادت روی تواہے جیتنے نہیں ریا۔ تھے میں بهن بھائیوں میں برای تھی تو مال کا آدھا حصہ لهذا تمام ترسلیقے اور ہنرانہوں نے میرے ایدر انڈیلنے رویے کی بکنے والی کمانیاں 'مجر بمسابوں کے گھرو کھے کی سعی کی۔ شادی سے بہلے زیادہ سے زیادہ و گریاں جمع اخبار جہاں تو جاسوی کمانیوں کا چسک جولگا تو جاسوی کرنے کا شوق تھا۔ لہٰذا استاد تمحترم بہت مخلص طے۔ ڈائجسٹ مسینس ڈائجسٹ کے دیو آگی سونیا بنی انہوں نے سال میں دو دو چھلا تکیں لگوا کیں۔ میٹرک

ملے توسلیلے ہے بہلے جو آپ نے تین شعر لکھے ہیں وہ ہر شعر شادی شدہ خواتین کے دل کی عکاس کر ما ہے۔ س ۔ "شادی کب ہوئی؟"

ج ۔ "جناب میری شادی 7 فروری 1999ء کو ہوئی۔ آپ عمر گننے نہ لگ جانے گا' مِس بمشكل الماره سال كي تقيي-جوظلم تعا-" - وتشادي سے بہلے كيامشاعل اور دليسيال ج - وشادی سے پہلے زندگی زندہ تھی۔ نہ جانے كب ما شايد جب جنك بنانے بھر برصف سيكھ ليے تو كابول سے عشق ہوگيا۔ بادشاہول كى ايك ايك

لمنارفطاع مر الله 28





شکر ہے رہے کا خوب صورتی بھی ہلی۔غیور اور محنتی

س - "منتلنی کتناعرصبه رہی شادی سے بہلے فون ير مات بوني ياملا فات وغيره؟"

ج - "اس سوال كاجواب بيه ب كه منكني المهاره سال ربي-(مالما) في تي سي امل فون تقااور جرات درا كم الو اليي كوني كوششيس نهيس هو تيس-والد صاحب كوالله جنت دے۔ ہارے دلول پر اپنا ہے انتمار عب رکھتے

س ۔ "شادی سے بہلے سسرال دانوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟"

ج - افشاوی سے پہلے سسرال والے نہیں تھے 'بلکہ پھو پھو اور پھو بھاتھ اور مجھے میرے والد صاحب سے بہت منتوں ترلوں سے لیا تھا، کیونکہ مارے جوان ہونے پر طالم ساج بھی آگ آئے تھے رشتہ داروں کی صورت میں توابوجان رشتہ دینے ہے انکاری اور میا ل صاحب نے کھروالوں کا ناطقہ بند کرر کھا تھا۔ خود کشی كةراوى ويدك كرتوب جارول في خوب تاکے لکیریں تھینجیں 'بانتادعدے وعید کرنے کے بعد میرارشتہ لیا یہب میری بے تجاشاعزت کرس مے میں اینا سلقہ اور ہسر آزمایا کروں کی اور خوب واو سمينا كرول كى- برمعا لكها ماحول بناوس كى- محنبتين بانون کی محبت یاوس کی تحرساتھ ہی کہیں قسمت کھڑی ميرى منعوبه بنديول يه قبقيه لكاري كفي كه من تهمارا سائقه چھو ژر بی ہوں "آھے ایٹر کی امان میں۔" س - "شادی کے لیے تعلیم چھوڑنا یردی یا کوئی قرمانی دینایزی؟"

ج ۔ "شادی کے بعد تعلیم چھوڑتا پڑی اور اس کے بعد قربانيول كإنه حتم مونے والاسلسلہ الجمي تك جاري ے اور ریت کی طرح پھلے ہوئے خوابوں کی کرچیاں سینٹی ہوں۔"
سینٹی ہوں۔"
سینٹی ہوں۔"
سینٹی ہوں۔"
سینٹی ہوں۔"

دوران لین دین کے معالم کے بربد مزکی ہوئی؟"

كياتوني تي ساتھ الف اے الف اے ململ ہواتو ى ئى كرواديا \_ كمپيوٹر تب نيانيا كالجز ميں رائج بو ہاتھا۔ اس کے شارٹ کورسز کی اے کیا تو بی ایڈ اور پھر شادی... سسرصاحب جو چھو بھا بھی ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ تعلیم جاری رکھواؤں گا۔ (جو بعد میں بھول محتے۔)

کیڑے 'برش' ڈیزائن کرنا شوق تھا' کوکٹک تو تھٹی میں ملی۔ انف اے کے بعد برائیویٹ اسکول میں جاب کی تو بچوں کی ہردلعزیز تیجرر ہی۔عزت 'قدر اور

تعریف بے شخاشا شمیٹی۔ س ۔ ''اس رشتے میں آپ کی مرضی تھی یا برز کول کے تصلے پر سرچھکاویا؟"

ج - "بيرشته تب يجر كياتها-جب سے دنيا ميں آ تکھیں کھو لی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پھو پھو جن کے بیرصاحب زادے ہیں۔ ولیوری کے لیے اسے ملے آئی ہوئی تھیں۔ تووہاں میری ای جان بھی ویسی ہی تھیں۔ تو دس دن پہلے ہیہ تشریف لائے رمضان میں اور عيرالفطرك روز من في دنيا من أتكسي كمولين تو ان کے چیاجو بھیجے کودیکھنے کئے ہوئے تنے کو جرالوالہ ے تجرات تو ہو لے کہ بھئ ہے ہی جی ماری بہو بنے گ تو چھر آپ خود سوچیں کمال کی مرضی کمال کے خیالات بان جب جوان ہوئے تولوگوں نے روڑے

س - اوزین میں جیون ساتھی کے حوالے لیے سلے سے کوئی تصور تھا؟ نیزوہ کیا خوبیاں تھیں جو 'آپاسينے جيون ساتھي مي**ں ديکھنا جاہتی تھي؟'**' ج ۔ او بن میں جیون ساتھی کے حوالے سے بہت سی خواہشات تھیں۔ بہت سے خیالات تھے ہر کمانی میں میں خود کو ہیروئن دیکھتی اورا ہیں کو ہیرو محمانی اینے اویراس طرح طاری کرے پر معتی که ساتھ موجودلوگوں سے نا آنوڑ لیتی۔ کان خود بخود بند موجاتے۔ جی جاہتا بهاور عنور اور محنتی بے تحاشا مخلص محبت کرنے والا ساتھی کے جومی اور تم کا فرق مٹائے محبت کرے۔

المند معلى بر 29 10 29 3



اعتبار 'قدر 'محبت' خلوص نہیں ملا۔ وہ سب کچھ جوملا اس میں لا لچ' حسد 'خود غرضی کی فرادانی تھی۔ خوابوں کے ملبے کے نیچے سے اب بیچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت پہلے جب مجھے ہوش آیا اور بہا جلاکہ

مجھے بیاہ کے بھو بھی کے گھر گوجرانوالہ جاتا ہے۔ تو میں

ہے۔ ہافتہ بولی وہ گوجرانوالہ جہاں کے بہلوان مشہور

ہیں۔ ہاہ۔ وہ تو وہ اغ سے نہیں بیٹ سے سوچتے ہوں

گے وہ دے رب تیری قدرت میں نے عرصے

کے بعد ان لوگوں کو ایسا ہی بایا۔ (سوری ۔۔ ان لوگوں

سے جن سے میرا واسطہ نہیں بڑا۔) مگر جن جن سے

را دہ ایسے ہی ہیں۔ ظاہر ہے وسیع نظر اور وسیع ول

لوگ ہر جگہ بائے جاتے ہی 'یہاں بھی ہوں گے۔"

لوگ ہر جگہ بائے جاتے ہی 'یہاں بھی ہوں گے۔"

سے دفت ادی کے گئے عرصے بعد کام کاج

ج - ''شادی کے پانچ جھدون بعد کام سنبھال لیا۔ کھیر يكواني كى رسميس بهال تهيس ہوتي۔ من بہلی بهو تھي۔ گھركوسنبھالنے كے ليے ماس مل كئ كام حتم اور وہ بھى راهی تکھی مای-سات بچوں کی مال نئی نویلی دلهن بن کئی اور نئی دلهن میں یو زھی روح ساگئے۔" س - "كياميكي اور مسرال كے كھانے يكانے كے اندازاورذائق مختلف محسوس ہوئے؟" ج \_ - "سرال اور میکے کے کھانوں میں کافی فرق تھا۔ وہ لوگ اللے جاول کھاتے ہیں۔ میکے والے ترکے والے جاول کھاتے تھے۔ میکے میں ای جان ناشتا اور کھانا ٹائم پر دے دی تھیں۔ ہم اسکول سے آتے تو كهاناتيار كنا-يبال صبحوس بيح موتى اور رات كاكهانا جب أنتي بموك سے سوكھ جاتم نتب يكانے كولايا جا آ۔ ہمارے مال رواج نہیں تھا مجد محدول خالاؤں کے کھرجانے کا۔اس کیے بھی آتا ہیں ہواتھ کیاں تواحول کا اندازہ نہیں تھا مگر بڑے تبن میں ابو سرفہرست تھے۔ جانے تھے۔ای کیے رشتہ دینے ہے انکاری ہو گئے۔ مربسرحال ہوکے رہا۔ جو منظور خدا تھا۔ ماحول بردھا لکھا نہیں تھا۔ بیچے سب چھوٹے تھے اور ابھی پڑھ

ج - انشادی بخیرو خوبی انجام یائی۔ میرے ابوجان اور امی جان جیسالین وین مجھوٹی فجھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنا ' بورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں۔ لہذا کوئی

موقع دیا ہی ہمیں گیا۔ ہاں رسم ردنمائی نہ ہوپائی۔ ہوا
کچھ یوں کہ جو زیورات بچھے چڑھائے جانے تھے وہ
دومری پھوپھوکے حوالے تھے اور انہوں نے آتے ہی
بارات کے ساتھ بچھے بہناد یے۔ اس میں ایک لاکٹ
اور انگوشی جو دولما نے دلمن کو گفٹ دینا تھا۔ وہ بھی
شامل تھے۔ رات کو بچھ سے مانگیں اور میں نہ دول اور
خوب انجوائے کیا۔ بعد میں پھر دونمائی میں ہمیے ملے
ولیمہ بھی بمترین رہا۔ مگر ہاں ایک بات اور نبارات پہ
میری دوشیں سارے گاؤں سے میرے اسٹوو نش کی
صافری تھی اور میرے سسرال والے جران ۔ اتنے
ماسرال میں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہم جانے والے کا
شکر میں ہیں اس بات کا تذکرہ رہا۔ ہم جانے والے کا

س ۔ ''شادی کے بعد شوہرنے کہلی بار آپ کو دیکھ کر کیا کہا؟''

ج ۔ ''شاوی کے بعد دولهامیاں دیکھتے ہی ہولے' ماشاء اللہ۔۔ شکر ہے 'سب خیریت سے ہو گیااور تم مجھے مل گئیں۔''

سیں۔'' س ۔ 'مشادی کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئس؟''

ج ۔ دخیران ہوں اتن کہ بس جرانی جاتی ہیں۔ جو چھ ابھی تک لکھا ہے وہ اک رخ تعااور زندگی شادی کے بعد دو سرارخ بن گئی۔ سب بدھائیاں سب سلیقے بل ہو سے بار دی گئی۔ سب سے بہلے کت بنی پہاندی لگائی گئی۔ رسالے بھینے گئے۔ ہردم متحرک بابندی لگائی گئی۔ رسالے بھینے گئے۔ ہردم متحرک زندگی میں تھراؤ آگیا۔ سسرال نماقید خانے کا پنجموانا برا نہیں تھا کہ بروں کو اڑان کے لیے جگہ ملی۔ سوچاروں طرف بیابی میں۔ والدہ محترمہ کی خاص نصیح س سے ایک لوٹ کر بیجھے نہیں خاص نصیح س سے ایک لوٹ کر بیجھے نہیں خاص نصیح س سے ایک لوٹ کر بیجھے نہیں خاص نصیح س سے ایک لوٹ کر بیجھے نہیں خاص نصیح س سے ایک لوٹ کر بیجھے نہیں دیکھا۔ عزت کر بیجھے نہیں دیکھا۔ عزت کی بیکھا۔ عزت کو بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کہ ایک اور نہ بیمری ہوجاؤی۔) سب بچھ ملا۔ عزت کی بیکھا کہ دور نہ بیمری ہوجاؤی۔) سب بچھ ملا۔ عزت کو بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کہ دور نہ بیمری ہوجاؤی۔) سب بچھ ملا۔ عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کہ دور نہ بیمری ہوجاؤی۔) سب بچھ ملا۔ عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کہ دور نہ بیمری ہوجاؤی۔) سب بچھ ملا۔ عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کی بیکھا کی بیکھا کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کے مدالے عزت کی بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کے دور نہ بیکھا کی بیکھا کی

المناسطاع مر ق ال



ہو تنگیں۔ میں تو بس بند کمرے میں رویا کرتی۔ دوسال حیران بی ربی کہ بیرلوگ استے بدل کئے ہیں۔ مجھے جیز میں کیڑے سکھانے والی مشین می تومیں نے شوق میں نكال كر لكائى ماس صاحبہ فرمانے لكيس ناك چڑھاکے مکیروں یہ ملے بل راجاتے ہیں اسے۔یہ تم ہی کو مبارک ہو۔ ہمارے کیڑے نہ اس میں ڈالنا۔

میں نے رسان سے سمجھایا نہیں کھو پھو ایہا نہیں ہے۔ جلدی سنبھالے جائیں گے اینے زیادہ کپڑے'' آگے سے مجھے خوب سنائیں۔ (توں کھوں آئی آیڈی فیشنی) لوجی بات حتم الیی بے شار کا تعداد تقیدیں مقدر تھریں۔ کس کل کاذگر کریں۔ شکر ہے رب کی ذات کا وقت گرر گیا مگردل یہ کھڑے ڈال گیا وہ جیسے عاند میں نظر آتے ہیں تا۔ مگر تعلیم نے زبان بندی سکھا رمھی بھی 'جو ہمیشہ کام آئی۔ دوسال کے بعد میرے جیٹھ کی شاوی ہوئی تو کچھ صبر جیٹھانی کو دیکھ آگیا۔ کچھ برايس كره نصيحتين اس في يلك بانده دير تو كزارا ہونے لگا۔ میں مردوں كے گھرے جانے كے بعد گھر کوسنوارنے لگتی۔ گھرے کام کوشش کرتی ان کے آنے تک ختم ہوجا تیں۔ مگربہ لوگ مردوں کو دکھا وكھاكے كام كرتيں موچرسوج ليجيے مردكيا سمجھتے" س - اسسرال والول نے آیب کو وہ مقام ویا جو آب كاحق تقا؟ مسرال ميس كم ملو اور خانداني معاللات میں آپ کی رائے کو کتنی اہمیت وی جاتی

ج - ومسرال والول نے قطعی وہ حق نہیں دیا جو میرا تھیا۔ بیٹے سے ہی کام چلا کیتے 'اس کی انہیں ضرورت تھی۔ رہنتے کرنے ہوتے 'کہیں جانا ہو تا ہمیں نہیں بتاياً جا تا تفاد چيد جيات سبكام كر ليے جاتے۔ س - "مسرال والول سے وابستہ توقعات کم

رہے تھے اور خوب تو تکار ہوتی۔ میں وقت کی بابند محمی بهال سب ست تنصه" س - "مسرال میں کن باتوں پر تعریف ہوئی اور کب تقید کاسامناکرنا پڑا؟"

ج - معیں نے سسرال نیس تیرہ سال گزار ہے۔ شوہر اور ساس کی منشا کے مطابق۔ ہروفت وهر کتے ول کے ساتھ کہ اب کوئی بم پھٹاکہ پھٹا۔ کوئی گارنی نہیں ہوتی بیٹیول کے مقدر کی کید تھیک ہے مگر چھان بین ضرور كريب لرك كا اخلاق أس كى كمانى سب ویکھیں بعد کی جل خواری ہے بہتر ہے۔ محض برانے رشتول کی دجہ سے خدار الوگ نے رہنے آنکھیں بند كركے نہ بنائيں۔ورنہ بيٹيوں كي زندگي اجيرن ہوجاتي ہے۔ تنقید ہی تنقید ہر طرف العراف کا تو دور تک پا مہیں۔ (خاص ہدایت تھی' بیوبوں کی تعریف کریں تو سریہ چڑھ جاتی ہیں۔) مگر پھر بھی چھوٹے دیوروں بندول کے (بحین کے) کچھ جملے حاصل زندگی تھرے۔ چھوٹی تنذیے کہا۔اتے کام کرتی ہیں آپ ہرونت مصوف رہتی ہیں۔ ایک دنعہ کما۔ کالج کی فرینڈز کو کہ میری بھابھی نائی سے لے کر موجی تک سب کام کرلتی بی اور وریس ویزا کینگ تو کمال کی ہے۔ بڑی نندنے کما۔ (جب کواری تھی تب...) توبہ آپ کا ہی حوصلہ ہے باجی جو اس جن نما انسان کے سائھ رہتی ہیں اور میں بنس بڑی پاکل برے بھائی ہیں تمهارے محصوتے دو دبور میرے کھانوں کی اکثر او قات تعریف کرتے ہے شک بعد میں ان کی کلاس خوب لی جاتی۔ یہ ساری باتیس تب کی ہیں 'جب وہ خود بھی چھوٹے تھے میرے بچے بھی چھوٹے تھے ناسمجھی كادور تقا۔ انھارہ افراد كا كھر تقا۔جول جول برے موتے . محے بھول محے کہ مال نے پیداکیا ہے اس نے جمیں بالا ب جتنی تعلیم زیادہ حاصل کرتے گئے اتنے جھے تک پوری ہو تیں؟" میرے بحول سے اپنے بھائی سے دور ہوگئے۔ ان کے ج - اسسرال والوں سے وابستہ کوئی تو تع دل بخر کے ہو میجے شاید۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بوری نہیں ہوئی ۔ این کے سامنے تو میرا جنازہ ر مجتیں اختیار کر گئیں جو میرے اختیار سے باہر

لمناشطاع



جيدته جي کي منطني کاشوشه جهور ديا کيانوايي حالت ميس سارے کاموں کی نگرانی بظا ہر مگر زیا وہ تر ینود کرنا مخوب گرمی کاموسم جولائی میں جیموتی سی بھی تھی۔مہمانوں کی آمدروز کامعمول تھی۔ چھے سسرصیاحب گاؤں کے کونسکر بھی ہتھے۔ ڈریہ داری بھی تھی۔ جھینسیں' گائیں' نوکر جاکر 'ڈھیروں ڈھیر معروفیات' ایسے میں آرام كرنانوخواب موا-ساته ساته سنناير تأكوجي كوئي انو کھے بچے ہیں ہم نے بھی توبیدا کیے تھے بچے سوئیں تو ماؤں کو کام کرنے چاہئیں۔ (تو پھر ماؤں کو كب سونا چاہيے 'جب بجے اٹھ جائيں؟) پکڑنے والا مجهى توكوئي مو-الله كاشكر رباميال صاحب جهال بهترين منتے ہیں وہاں بهترین باپ بھی رہے۔ بچوں کا خیال كرتے شرادوں في طرح يالنے كى كوشش كى بساط بھر تمام تر مخالفتوں کے باوجود اور میں نے چھرالید کا . نام لے کر بہترین مال بنتے کی ٹھان کی اور صد شکر کامیاب رہی استدہ بھی اللہ کرے ساری دنیا کو چھوڑ کے جوعورت گھراور بچوں کی ہوجائے اللہ کی رضابے ليے تو آسانياں الله خود پيدا كروپتا ہے۔ جواسنت قيملي

س - ''بچوں کی پیدائش عورت کی زندگی میں بہت برا امتحان بن کر آتی ہے۔ خصوصا ''بہلا بچہ' ایک طرف خود میں آتی تبدیلی' دو سری طرف شوہر اور سسرال دالے' آپ کو کتنی دشواری کاسامناکرنا برا۔؟''

ج ۔ ''بچوں کی پیدائش عورت کے لیے واقعی بڑا امتحان ہوتی ہے بہلی بٹی کی پیدائش سے بندرہ دن پہلے

ماس بھرا پراگھر چھوڑ کے بہن کے گھر جائے بیٹھ ماس بھرا پراگھر چھوڑ کے بہن کے گھر جائے بیٹھ گئیں۔ میں الگ پریشان کامول کی نہ ختم ہونے والی اسٹ اور مردول سے بھرا گھر 'بہرحال صبر کیا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میرے چھاسسرایک دن آئے 'بانی انگا' میں دسنے گئی تو کہنے لگے بھابھی کہاں ہیں 'میں نے تبایا تو بائی و ہیں چھوڑ اور اٹھ کھڑے ہوئے 'بعد میں بتا چلا کہ جائے بھابھی کو خوب سنا میں کہ بچی کواس حالت میں جائے بھابھی کو خوب سنا میں کہ بچی کواس حالت میں گھر چلیں 'تب آئیں۔ بہرحال میری ای نے اسپتال سے چلیں 'تب آئیں۔ بہرحال میری ای نے اسپتال سے گھر تک سات دن میرے ساتھ گزارے' بچی بیزرین بیرا ہوئی اور ٹھیک آپریشن کے گیار ہویں دن میرے بیرا ہوئی اور ٹھیک آپریشن کے گیار ہویں دن میرے بیرا ہوئی اور ٹھیک آپریشن کے گیار ہویں دن میرے بیرا



المنامه شعاع ستبر 2015 33



لِي، ميري ديکھا وينھي صفائي پيندي کي عادات اپنائي ئئیں۔لباس کی وضع قطع میں فرق آیا۔مہمان نوازی میں فرق آیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے میں نے بے شار خاميانِ دُوركين- ان ذبن صاف نه كرسكي ول وسيع نہ ہوسکے۔اس کے لیے رب سے ہر لمحد وعاً کو ہول۔ مجھے فخرے این مال باپ پر جنہوں نے ہیشہ ہمیں محبت كرمتا سكھايا۔ بريوں كاأوب سكھايا۔ نماز 'روزے كا بابند بنایا۔ ہمسایوں کے حقوق کی یاسداری سکھائی رشته وارول سے بمترین سلوک سکھایا، تعربیت و عِيادت كاشعور ديا - غرضيكه كسي چزميس كي نهيس ركهي، مرآئے کیے سنائے نہیں سکھایائے الے بے چارے والدین ۔وہ عور تنس یا مائیں جن کے بہوؤں اور بیٹیوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتے ہیں۔وہ اپنا گفرنوجهنم بناتی ہی ہیں۔ بیٹیوں کابھی سکھے برباو کردی ہیں کہ بے شک منصف اوپر بیٹھاہے اور و مکھ رہا ہے۔ شّادی شده عورت کی کامیانی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کس میں ہے 'خاوند کے ساتھ منافقت اور جھوٹ میں' اس سے تأفرمانی میں؟ تو پھر جنت میں کیسے جایا جائے گا۔ توبس پھرونیا چھوڑیں جنت کما تھی مسرجھی آجائے گا۔ مشکلیں بھی مل جاکمیں گی رب سے لو لگائیں۔ لیتین جانیں سکون آجائے گا اور دسمن اور حاسد لوگ جران ہوں سے کہ بیاسکون سے کیسے ہیں۔ اس کی زات آپ کوانی رحمتوں کے حصار میں جیب کے لے گی تو اسانیاں خود بخود نکل آئیں گی۔ یہ یقین كامل مجھے سولہ سال كے تجربے كے بعد ملا۔"

سٹم فی زیانہ بہت مشکل ہے۔ مگر میں تو بھرے بڑے کھرے تھی۔ بھرے بڑے گھر بیس آئی تو تنائی مشکل لكتى ہے۔ الله تعالى ميرے ابو جان كوجنت الفرودس عطاكرے (آمين) وہ ہم ہے نوسال يملے بچھر گئے۔ ائی طویل بیاری کے بعد- مران کا طریقہ م زندگی مأرب لي مشعل راهب اور والده صاحب ك اعلا ظرفي ممينان نوازي اورخوش اخلاقي جماري ولوب ميس راج كرتى ہے اور ہم نے اس كا دامن كھى نہيں چھوڑا' سے ہی وجہ ہے رونق لگاکے رکھتی ہوں۔ لا موريد على والله الرجم على بغير كرات على جائيس توجهي اور أكر تجرات دالي مجصے بتائے بغیرلامور نكل جائيس توسخت ناراض ہوجاتی ہوں۔ چھوٹے بھائی کے بقول وربار پر حاضری ضروری ہے تو ای کا کمنا "میرے ہوئے ہوئے تاممکن ہےا۔ ملے بغیرجانا۔ تو مال جي زنده باو-"

من - دو آب جوائث فیملی سستم سے اتفاق کرتی ہں یا علیمہ رسالیند ہے؟"

ج - " مجھے توجوائٹ فیلی اگر محبت بھری ہوتو اس جیسا کچھ نہیں لگتا' آپ کے اردگرد محبیں ہوں۔ خلوص ہو وکھ سکھ کے ساتھی ہوں۔ چوٹ بھی لگے تو وس آوازیں کیا ہوا؟ مگر ایسا مشکل ہی نہیں اج تاممکنات میں سے ہے۔ سوبچوں کی آسانی کے لیے علیده رمناج سے۔"

س - " آب نے سسرال کے ماحول کو بمتر بنانے کے لیے کو بخش کی؟ آپ کی کوشش کس حد تک كامياب موتى؟"

ج - "تمام ترنارا فيول إور خفي ول كباوجود میں ماحول کو بمترر کھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے سرال کے ماحول کو پڑھا لکھا صاف ستھرا کیے دسینے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہی۔ نماز کی پابندی سکھائی۔ جمال تو تکار عام تھی وہاں بچھ تہذیب جھلکنے

XX





## رخسار نگارعانان



عدمل اور فوزید نسیم بیگیم کے بیچے ہیں۔بشریٰ ان کی ہوہے اور ذکیہ بیگیم کی بیٹی ہے۔ عمران بشریٰ کا بھائی ہے۔ مثال ذکیہ بیگیم کی نوا می اور نسیم بیگیم کی بوتی ہے۔ بشریٰ اور نسیم بیگیم میں روا بی ساس ہو کا تعلق ہے۔ بانچ سال کی مسلسل کوسٹ اے بعد بشری کی نند فوزیہ کا بالا خرایک جگہ رشتہ طیبا جا ہے۔ نکاح والے روزبشریٰ دولها ظمیر کود کی کرجونک جاتی ہے۔ عدیل سے شادی ہے جمل ظمیر کا بشری انہ کے لیے بھی رشتہ آیا تھا گریات ندین سکی تھی۔ نکاح والے دن فوزیہ کی ساس زایدہ اور ذکیہ بیگیم بھی ایک دو سرے کو بیجیان لیتی ہیں۔بعد ازاں عدیل کو بھی یہا چل جا ہے۔ وہ نا راض ہو با ہے مگر فوزیہ اور نسیم بیگیم کو بتا ہے۔ منع کردیتا ہے۔ بشری اور عدیل ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں۔وہاں انہیں پراچانا ہے کہ بشری کے بال سات سال بعد بھرخوش خبری ہے۔

عفان اور عاصمہ اپ تمن بجوں اور والد کے ساتھ کرائے کہ میں رہتے ہیں۔ عفان کے والد فاروق صاحب سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ کر بجویٹی اور گاؤں کی زمین فردخت کر کے وہ اپنا گھر فرید نے کا ارادہ ریکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروڑ میں زمین کا سودا کر کے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی خریم آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیمٹی کی داردات میں قبل ہوجاتے ہیں۔ عفان کے قربی دوست زبیر کی مدد سے عاصمہ عفان کے آفس سے تمین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی کر یجویٹی سے سمات لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی کر یجویٹی سے سمات لاکھ روپے وصول کریا تی ہے۔ زبیر گھر فرید نے میں بھی عاصمہ کی میرد کررہا ہے۔

سے مات کا تھا رہے والیسی پر عدیل دونوں مقتولین کو دیکھا ہے۔ زاہدہ انسیم بیگم سے بیس لاکھ روپے سے مشروط فوزیہ کی رخصتی کی بات کرتی ہیں۔ وہ سب پریشان ہوجاتے ہیں۔ عدیل بشری سے ذکیہ بیگم سے تین لاکھ روپے لانے کو کہڑا ہے۔ عاصمہ کی مجبوری ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اس کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور سارے کام اس نے خود کرنے ہیں۔ یہ جلد از جلد اپنا گھر خریدنا جاہتی ہے۔ عاصمہ کے کہنے پر زبیر کسی مفتی سے فتوی کے کر آجاتی ، ہے کہ دوران عدر سے انتہائی ضرورت کے بیش نظر گھرسے نکل سکتی ہے بشرطیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے "سودہ عاصمہ کو مکان دکھا نے۔ یہ ضرورت کے بیش نظر گھرسے نکل سکتی ہے بشرطیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے "سودہ عاصمہ کو مکان دکھا نے۔ یہ خرورت کے بیش نظر گھرسے نکل سکتی ہے بشرطیکہ مغرب سے پہلے واپس گھر آجائے "سودہ عاصمہ کو مکان دکھا نے۔ یہ





جا آہے۔اور موقع سے فائدہ اٹھا کرا ہے اپنی ہوس کا نشانہ بتا آئے اور دیرانے میں چھوڑ کر فرار ہوجا آہے۔وہاں ہے وہ عدمل کی مدسے کھر چنجیاتی ہے۔

مربر المستحد من المورت من فوزید کو طلاق ہوجاتی ہے۔ نئیم بیٹم جذباتی ہو کر مہواور اس کے گھروالوں کو موروالزام شمرانے کئی ہیں۔ اس بات پر عدبل اور بشری کے درمیان خوب بھٹڑا ہو باہے۔ عدبل طیش میں بشری کو دھکا ویتا ہے۔ اس کا ابارش ہوجا باہے۔ عدبل شرمندہ ہو کر معانی یا نگا ہے مگروہ بنوز ناراض رہتی ہے اور اسپتال سے اپنی ہاں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس اسپتال میں عدبل عاصمہ کو دیکھتا ہے جے بہوشی کی حالت میں لایا گیا ہو باہے۔ عاصمہ آب حالات سے نئک آگر خود کشی کی کوشش کرتی ہے آہم نے جاتی ہے۔ نوسال بعد عاصمہ کا بھائی ہاشم پریشان ہو کر پاکستان آجا آئے۔ عاصمہ کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہاشم کو یا چاتا ہے کہ زبیرنے ہر جگہ فراڈ کرکے اس کے سارے راستے بند کردیے ، بیں ادراب مفرور ہے۔ بہت کوششول کے بعد ہاشم 'عاصمہ کو ایک مکان دلایا پائے۔

بشری این الگ کھرے مشروط کردی ہے۔ دو سری صورت میں وہ علی کی کے لیے تیار ہے۔ سریل مکان کا اوپر والا بورشن بشری کے لیے تیار ہے۔ سریل مکان کا اوپر والا بورشن بشری کے لیے سیٹ کرداریتا ہے بشری کے آنے کے بعد بشری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نوزیہ کے لیے عمران کا رشتہ لائے۔ سیم بیٹم اور عمران کسی طور نہیں مانے۔ عدیل این بات نہ مانے جانے پر بشری ہے جھڑتا ہے۔ بشری بھی ہت دھری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سٹال بیار پڑجاتی دھری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ سٹال بیار پڑجاتی ہے۔ سٹال بیار پڑجاتی ہے۔ سٹری بھی حواس کھودی ہے۔ عمران بس کی حالت دیکھ کرمٹال کو عدیل سے چھین کرلے آتا ہے۔ عدیل محران پر

اغوا کارچاکٹ اربتاہے۔

عاصمہ اسکول میں ملازمت کرلتی ہے تکر گھر ملیو مسائل کی وجہ سے آئے دن چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ملازمت چلی ماتی ہے۔

جاتی ہے۔ انسکٹر ظارق دونوں فریقین کو سمجھا بھاکر مصالحت پر آبازہ کرتے ہیں۔ ذکیہ بیکم کی خواہش ہے کہ عدیل مثال کو لے جائے' باکہ دہ بشرگ کی کمیں اور شاوی کر سکیں۔ دو سری طرف نسیم بیکم بھی ایسانی سوچے بیٹی ہیں۔ فوزیہ کی ا چا بک شادی کے بعد نسیم بیکم کو اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ انسکٹر طارق 'ذکیہ بیگم سے بیٹری کارشتہ مانگتے ہیں۔ ذکیہ بیگم

خوش ہوجاتی ہیں ہمربشر کی کویہ بات پہند نہیں آتی۔ دہ کرین کارڈ کے لاکچ میں بشری سے متلنی تو ژکر نازیہ بھٹی سے شادی کرلیتا ہے 'پھرشادی کے ناکام ہوجانے پر ایک بیٹے سیفی کے ساتھ ایک طویل عرصے بعد دوبارہ اپن چچی ذکیہ بیٹم کے باس آجا تا ہے اور ایک بار پھربشری سے شادی کا جو اہش

مندہ و آئے۔ بشری تذبر ب کا شکار ہوجاتی ہے۔

بشری اور احسن کمال کی شادی کے بعد عدش مستقل طور پر مثال کو اپنے ساتھ رکھنے کارعواکر ہاہے مگر بشری تعلقی نہیں بائتی 'کھراحسن کمال کے مشورے پر دونوں بمشکل راضی ہوجاتے ہیں کہ مسینے کے ابتدائی پندرہ دنوں میں مثال 'بشری کے باس رہے گی اور بقیہ پندرہ دن عدل کے پاس ۔ گھر کے حالات اور کسی بیٹم کے اصرار پر بالا شرعد بل عفت ہے شادی کر لیتا ہے۔ والدین کی شادی کے بعد مثال دنول گھر دل کے در میان گھر بیٹم بیٹم کے اصرار پر بالا شرعد بل عفت ہے شادی کر لیتا کے ساتھ کچھ انجھا بر ماؤ نہیں کرتے اور عد بل کے گھر میں اس کی دو سری بوی عفت۔ مثال کے لیے مزید زمین تک بشری اس کی دو سری بوی عفت۔ مثال کی بیٹی کو لے کر ملا ایشیا جو اجا با ہے اور مثال کو ماریخ سے پہلے عد بل کے گھر مجبوا دیتا ہے۔ دو سری طرف عد بل ای بیوی بچوں کے مجبور کرنے پر مثال کے آئے ہے۔ بشانی کی حالت میں اس ایک نشندی مثال اپنے امول عمران کو فون کر مثال کے آئے ہے۔ جمال سے مثال اپنے امول عمران کو فون کر مثال کے اور اس کے گھر جلی جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے امول عمران کو فون کر علواتی ہے۔ وہا جاتی ہے۔ بھراپ کھر لے جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے امول عمران کو فون کر عمران کے اور اس کے گھر جلی جاتی ہے۔ بھراپ کھر لے جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے میں کھر جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے میں کھر جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے ہیں کھر جاتی ہے۔ جمال سے مثال اپنے اس کا کوچنگ سینٹر خوب ترتی کرجا تا ہے میں کے حالات بہتہ ہو جل جاتی ہے۔ اس کا کوچنگ سینٹر خوب ترتی کرجا تا کی حالت میں کھر جاتی ہے۔ اس کا کوچنگ سینٹر خوب ترتی کرجا تا

المندشعاع سمير 18 الا 38



ہے۔مثال ٔ واثن کی نظروں میں آنجگی ہے تاہم دونوں ایک دوسرے سے واقف ہمیں ہیں۔ عاصمہ کا بھائی ہاشم ایک طویل عرصے بعد ماکستان رایٹ آیا ہے اور آتے ہی عامہ یہ کی پیٹر

عاصمہ کا بھائی ہاتم ایک طویل عرصے بعد پاکستان لوٹ آیا ہے اور آتے بی عاصمہ کی بیٹیوں اربیٹہ اور اربیہ کواپیے میزوں و آبار 'وقاص کے لیے مانگ لیتا ہے۔عاصمہ اور واثق بہت خوش ہوتے ہیں۔

سیفی'مثال پربری نیت ہے مملہ کریا ہے ماہم مثال کی چیخوں ہے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سیفی الٹامثال پر الزام لگا تا ہے کہ وہ اسے بمکاری تھی۔ احسن کمال بیٹے کی بات پر یقین کرلیتا ہے۔ مثال اور بشری مجبور اور بے بسی ہے کھ کمہ تہیں یا تیں۔ احسن کمال پوری قیملی سمیت دو سرے ملک میں شفٹ ہوجا تا ہے۔ بشری مثال کو مستفل عدیل کے کھرچھوڑ جاتی ہے۔جمال عفت اور پر مشے ایسے خاطر میں نہیں لا تیں۔واثن کوبہت اچھی نوکری مل جاتی ہے۔مثال اورواثن کے ورمیان ان کهاسا تعلق بن جا تا ہے۔ گرمثال کی طرف ہے دوستی اور محبت کا کوئی داضح اظهار نہیں ہے۔ دا ثقِ البنتہ کھل کرا ہے جذبات کا اظہار کرچکا ہے۔ واثق عاصمہ کے اپنی کیفیت بیان کردتا ہے۔ عاصمہ خوش ہوجاتی ہے مکرعا نبانہ ذکر پر بھی مثال کو پیچان نہیں یا تی۔ وا ثق عاصمہ کولے کر مثال کے گھر ملنے جا باہے۔ مکردروا زے پر عدیل کو و ملیے کرعاصہ کو برسول پرانی رات یاد آجاتی ہے۔ جب زبیرنے عاصمہ کی عصمت دری کرکے اسے دیرانے میں جھوڑ دیا تھا اور عدیل نے عاصمه کو کھر بہنچایا تھا۔ اگرچہ عدیل نے اس وقت بھی نہیں سمجھا تھا کہ عاصمہ پر کیا بتی ہے اور اب بھی اس نے عاصمہ کو شیں بھیانا تھا مگرعام مد کوعد مل بھی یاد تھا اور اپنے ساتھ ہونے والا وہ بھیانک حادثہ بھی۔ شرمند کی اور ذلت کے احساس ہے عاصم کو انجانیا کا اٹیک ہوجا تا ہے۔ واثق دروا زے ہے ہی ماں کو اسپتال لے جاتا ہے۔ مثال اس کا انتظار كرتى ره جاتى ہے۔ پھر بہت سارے دن يول بى كزر جاتے ہيں۔ ان بى دنول عديل اينے دوست كے بينے فهد ہے مثال كا رِشتہ ہے کردیتا ہے۔ عفت 'مثال کے کیے اتنا بهترین رشتہ دیکھ کربری طرح جل جاتی ہے۔ اس کی در بی خواہش ہے کہ کسی طرح میہ رشتہ پریشے سے بلے ہوجائے۔ مثال بھی اس رشتے پر دل سے خوش نہیں ہے۔ مکردہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں باری ۔عامہ مدی قبیعت زراستبعلت ہے تو دومثال کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے۔اتفاق ہے ای دن مثال کی فہد ہے منتکنی کی تقریب ہورہی ہوتی ہے۔ وہیں کمزے کھڑے واثق کی ملاقات پریشے سے ہوجاتی ہے جو کانی تازوادا ہے واثق سے بات کرتی ہے اور اس بات ہے جرہوتی ہے کہ اس کی کلاس فیلوور دوجو اسے بہت پیند کرتی ہے'وا ثق کی بہن ہے۔ منکنی کے بعد مثال ایک دم شادی ہے انکار کردی ہے۔ عفت خوش ہوجاتی ہے۔ عدیل بہت غصہ کریا ہے ادر بشری کوفون كرتے مثال كو بينے كى بات كر تا ہے۔ كھريس منتش بيملى ہے۔ اس منتش ميں مثال كالج كى لا بسريرى ميں وا ثق سے ملتى ہے۔ داہی میں عفتِ اسے وا ثق کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور عدیل کو تنادیت ہے۔ عدیل از حدیریثان ہوجا تا ہے۔ پریشے ' دردہ سے ملنے اس کے محرجاتی ہے تووا تق سے ملا قات ہوجاتی ہے۔

## التيسوي قيله

عد مل ایک طرف ہوکر نکاح خوال کو فون کر دہاتھا۔عفت اس کے ساتھ شانہ ملاکر کھڑی تھی۔اس کے دل کی مراد بورتی ہونے جارہی تھی۔ مراد بورتی ہونے جارہی تھی۔ مقال سے جھٹکا را بھی مل رہاتھا اور ساری زندگی سوتن کی موجودگی کے احساس سے کانٹوں کے بستر پر گزار نے والی ہے بعفت کے دل کو شاوکر نے کے لیے کافی تھی۔ وقار اور فائزہ اپنے وکیل کو فون کرنے کے بعد اب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کررہے تھے۔

با ہرملازم اور کام والے لڑکے از سرنواسینج کو ٹھیک کردہے تھے۔ بچے کھیے قریبی مہمان اب کروپ کی شکل میں کرسیاں جوڑے چہ میگو ئیاں کردہے تھے۔ کھانے کے بر تنوں کے لیے دھیمی آنچ میں آگ لگائی جاچکی تھی۔





''آنی خوشی کی بات ہے۔ بیر تو۔ بظا ہردیکھا جائے توفہد بھائی میں کھے برائی نہیں 'یوں بھی ان کی بہلی بیوی امریکا میں رہے گی۔ تنہیں کوئی مسئلہ تو ہو گا نہیں۔ اس کے ہونے پاینہ ہونے ہے۔'' یری کمرے میں آکر مثال کامیک اب بھرسے تازہ کررہی تھی۔ساتھ ساتھ وہ جیسے مزالیتے ہوئے مثال کو آنے والی بچولیش کے لیے تیار کررہی تھی۔ وای چوہ بن سے سے بیار ترون کی۔ مثال کسی بے جان بت کی طرح اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں اس کے دل نے جو آس باندھی تھی'جو نئے سرے سے خواب سے تھے وہ سب را کھ ہو چکے تھے۔ اے عدیل ہے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ یوں جانے بوجھتے ان لوگوں کی اصلیت بہجیان کر بھی مثال کو اس کڑھے میں دھکیل دیے گا۔ ر ''بکی ہو بھی آپی!کسے بگڑی بات پھرسے بن جلی'ورنہ تو میں نے موسلی مودیز میں دیکھا ہے 'ایسے موقع پر ایک بار بارات والیں چلی جائے تو پھراس لڑکی کی شادی نہیں ہوپاتی۔ ہے ناتم نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی مودیز "" " وہ ول سے جاہ رہی تھی کہ مثال کچھ ایسابولے کہ بری اے مزید سنائے۔ مگر مثال کے لب توجیعے سل ہی گئے ہے۔ ''ویسے بڑی نہیں ہے'فہد بھائی کی پہلی بیوی بھی اور اس کی بچی توبہت کیوٹ ہے۔طلاق ولاق تونہیں دیں گے فہد بھائی اے نم دیکھے لیٹا اس وقت صرف معاملہ سیدھا کرنا ہے۔''وہ مال کی طرح وعوا کرنے والے لیجے میں بول فہد بھائی اے نم دیکھے لیٹا اس وقت صرف معاملہ سیدھا کرنا ہے۔''وہ مال کی طرح وعوا کرنے والے لیجے میں بول '' بلیزتم جاؤیماں سے <u>جھے کھ</u> در اکیلا جھوڑدد۔''مثال ایک دم ہے اس کے ہاتھ زورے پرے جھٹک کر روھے سردہ بچیں بول۔
''اب اکیلا بن تو ملنا مشکل ہے' چند منٹوں میں نکاح ہونے جارہا ہے' مجھے ممانے کہا ہے کہ شہیں تیار کرکے
اپنے ساتھ با ہر لے آوں' یوں بھی آدھی رات تو ہو جلی ہے پہلے ہی سب کچھ لیٹ ہو چلا ہے۔''وہ بڑے فکر مند
سے لہج میں کہ رہی تھی۔ جیسے یہ سارے مسائل ای کو در پیش ہیں۔
''مرابھی جاؤیمال سے جب میری ضرورت ہوگی میں آجاؤل کی خودے با ہر۔'' وو مرممانے کہا۔ "اس نے بولنا جاہا۔ وكيث لاست نكل جاؤيمال \_\_ نكلو..." اس سے پہلے کہ بری ابنی بات بوری کرتی مثال نے اٹھ کر پوری طاقت سے بری کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ بری کے لیے بیہ بہت غیر متوقع تھا۔ مثال نے اسے باہردھ کا دیے ہی کمرے کا درواز دلاک کرلیا تھا۔ بری لمحہ بھرکو گنگ ی کھڑی رہ گئی۔ · ''مثال تابی! کیا کرنے جارہی ہوتم … دیکھو کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا… مطلب سوسائیڈ وغیرہ… بایا بے چارے سلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔تم سمجھ رہی ہونا؟" ور سرے آمجے اسے ہوش آیا تو دروزاہ پیٹیے ہوئے وہ ہے اختیار چلائی تھی۔ اندر مثال نے اپنا وو پٹانوچ کر بھینک دیا تھا۔ گجرے 'چو ٹریاں آثار دی تھیں۔اب وہ بند دروزاے کے ساتھ کلی زمین پر بیٹھی ہے آوا ز آنسوؤں کے ساتھ رور ہی تھی۔ ''کیا ہوا پری۔ تم یماں ہو؟''وردہ شاید ایے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آگئی تھی۔ المندشعاع ستبر 2015 40 READING Seedlon

''مثال آنی! فار گاڈسیک ۔۔ وروزاہ کھولو 'ویلھو بلیں۔ اب مزید کسی ڈرامے کی تنجائش میں ہے۔''وہ وردہ کی طرف متوجه ہوئے بغیر پھرسے دروا زینتے ہوئے او نیجا او نیجابولی تھی۔ "مثال آلی اندر کمرے میں ہیں۔"وردہ بھی اس کے پاس آکر مدردی سے بوچھنے لگی۔ " یا را نهوں نے مجھے با ہرنکال کر کمرولاک کرلیا ہے۔" بری روبانسی ہو کربولی تھی۔ "ادمائی گاڑ ... کھ مس بیب (بری بات) بھی ہوسکتا ہے۔"وردہ بھی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بول۔ '' یہ ہی تو مجھے فکر ہے' مجھے آلی کی وہنی حالت بھی بچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بالکل بُت کی طرح خاموش تھی۔"وہ فکر مندی سے بتانے لگی۔ '' وردہ نے بریشانی سے تھا'انہیں اکیلا چھوڑ کر کمرے میں۔''وردہ نے بریشانی سے کہا۔ " آپی! مثال آپی! خدا کے کتے دروازہ کھول دو۔ مما کیا پہلے بہت پریثان ہیں۔ میری شامت آجائے گی۔ کہ میں نے مہیں اکیلا کیوں چھوڑا۔" وہ دردہ کی بات ان سنی کرتے ہوئے پھرسے در دزاہ بیٹ کر ملبتی کہتے میں بولی تھی۔ جواب ميں اندر بالكل خاموشي تھی۔ ''یار! بجھے ڈرلگ رہا ہے اندر کی خاموش ہے 'کوئی آواز نہیں۔''وردہ کچھ ڈر کربولی۔ "کہیں اسنے کچھ کرتونہیں لیا؟" بری اوی رنگت کے ساتھ بولی تھی۔ ''میں مماکوبتاتی ہوں جاکر'وہی آگر بچھ کریں گ۔''وہ تیزی سے دہاں سے جلی گئ۔ وردہ چند کھے وہاں تاسف بھراچرہ کیے کھڑی رہی 'پھر آہشکی سے وہاں سے چلی گئی۔ دونہیں مما! کچھ فائدہ نہیں ہے کارہے بیرسب سوچنا۔ ''وا ثق ابوی کی انتها پر تھا۔ وه بالكل بمت إركرايك طرف آكر بيش كيا تفا-و سری طرف پھرے نکاح کی تیا ریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نکاح خوال ابھی ابھی اس کے پاس سے گزر کراندر گیاتھا۔فائزہاورو قارو کیل کو کیے بیٹھے تھے۔ فهداورليل مين بحق كجه بات چيت جل راي تقي ''نہیں دا تق آبوں ہمت نہیں ہارتے بیٹا آاور یہ سب جو کچھ ہونے جارہا ہے' یہ ان کے پاس الٹی میٹ آپش ہے' اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے تواس کیے یہ کیا جارہا ہے۔''عاصمہ اس کے پاس بیٹھ کرہمت بردھانے والےاندازمیں بولی۔ وا ثق سرجھنگ کردوسری طرف دیکھنے لگا۔ عفت اورعد مل ایک طرف کھڑے آبس میں کچھ بحث کررہے تھے۔ مثال کی زندگی دو سروں کے لیے عبرت کی مثال بننے جارہی تھی اور پیسب کھھاس کے اپنے بہت پیارے پاپ کی مرضی سے ہورہاتھا۔ ر اس کی ای مرضی ہے بھی تو ہورہاتھا'وہ بھی تو بہت اگر بیٹھ گیا ہے۔ دکیا محبت صرف مواقف حالات میں بنینے کا تام ہے۔ اگر حالات مناسب نہیں ہوں تو محبت جرم بن جاتی ہے؟'' کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ اہے خود بھی نہیں پتا جلا اس کے خون میں ایک دم سے جوجوش بھری ارائفی تھی وہ کس طرح جا کرعدیل کے



سامنے کھڑا ہو کیا تھا۔ عدیل نے کچھ تاگواری ہےاہے ویکھاتھا۔ عفت کے چرے کے باڑات بھی کھھالیے ہی تھے۔ گرای کمچوہ فیصلہ کرکے آیا تھا کہ وہ ان سے بات ضرور کرے گا۔ وہ اب پیچھے نہیں ہے گا۔ "سر! مجھے آپ سے بات کرنا ہے بہت ضروری ہے۔" وہ ٹھوس اٹل کہجے میں عدیل کی آنکھوں میں و مکھ کر عقامان انہ ہے کہ ساتھا براعتادا ندازے کمہ رہاتھا۔ عاصمه آہنتگی ہے اس کے بیجھے آکر کھڑی ہو گئی تھی۔اے اچھالگا کہ وا ثق نے کسی کا بھی سمارا لیے بغیر خود ا پنائیس لڑنے کافیصلہ کیاتھا۔ "آپ کی اور وقت آنے گا'اس وقت میں کھالی بات نہیں ہوسکتی —— اس وقت میں کھالی ا بات ميں سكتا-"عديل اے ال كرجانے لگاتھا-"بات ای دفت ہوگی آور بھے کرتا ہے۔ آپ کو سنی ہے کہ بیہبات بھی بہت اہم ہے۔" دہ اس کے رہے میں وكليامسله بمسر إنعديل سخت درشتي سے بولا تھا۔ "واتق کہتے ہیں جھے اور میں میں آپ کی بٹی مثال سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔" وہ اس پراعتماد کہجے میں آنکھوں میں جیک اور ہلکا ساجوش کیے بولا تھا۔عدیل بکیدم جیسے ساکت ہو کررہ گیا تھا۔ " Are You Senses " (مماية تواس مين بو-)وه الحصار بالعد الحص تحقير العالم "عربل بھائی! میرابیٹا ہے بیاوراصل میں ہم پہلے بھی آپ کے پاس آپ کی بنی کے رشتہ کے سلسلے میں آئے تھے۔ مگر آپ اس وفت مثال کی بات طے کر چکے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں یہ بات آپ سے کروں 'ہم خاموشی ہے واپس چلے گئے کہ یقینا "اس میں مثال کے لیے بھتری ہوگی جبکہ میں اور میرابیٹاول ہے آپ کی بیٹی کو اپے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔'' ابعاصمہ کو آگے بردھ کر بیٹے کا کیس پیش کرناپڑا تھا۔ عفت کے چربے براب غصہ تھلکنے لگاتھا۔ "ویکھیں بیرشے تاتے جو ژنا کھیل یا فداق نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر آئے اور رشتہ مانگ لے اور ہم صرف اس بنیا دیر "نہاں" کردیں کہ مانگنے والا دل میں چاہت رکھتا ہے ہماری بٹی کے لیے۔"عفت در شتی اور رکھائی ہے کہ ) ک۔ ''دلِ میں بات ہے بسِ' دوغلاین یا منافقت نہیں اور خدانخواستہ دھو کاتوبالکل بھی نہیں۔''عدیل نے ٹھٹک کر عاصمه كواور كجروا ثق كوريكها تقاي " بیرسب جو پچھ ہورہا ہے اس بات کی کیا گارنٹ ہے کہ بیرلوگ جو پہلے ہی آپلوگوں کو اتنا برا دھو کا دے چکے ہں۔ آگے جاکر مثال کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے۔" وہ بھرے عدمل کو احساس ولانے والے انداز میں بولی۔ ''تو آپ کے پاس کیا گار ٹی ہے کہ آپ کی بھو بن کرمثال کو دنیا جہان کی خوشیاں مل جا کمیں گی'جبکہ ہم آپ ں کو جانتے بھی تہیں۔'' ''چھوڑیں عدیل!ٹائم ضائع نہیں کریں۔ویسے بھی نکا صیث ہوچکا ہے''آجا میں جلدی ہے۔''



درجن کوجائے تصورہ کمیا نکلے اگر جان بیجان کامیر ہی معیار ہے تو ... "عاصمہ بیجھے ہولی تھی۔ عدیل وہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن سی تھی۔ عفت ناگواری سے بلٹی تھی۔اس نے بظا ہر سرسرِی اندازمیں مگروا ثق کوبہت گہری نظروں سے دیکھاتھااورِ اسے بری کاوہ پاگل بن یا و آیا۔ د کمیں بیرہی تو وہ لڑکا نہیں۔ وروہ کا بھائی ہے ' میرجس کے گھرسے لوٹ کر آنے کے بعد بری بیار رہی تھی اور اس نے بچھے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگی ہے۔ محوں میں اس نے بہت ساری الجھی باتوں کی کڑیاں جو ڑلی تھیں۔ ا یک بار پھر مثال اور بری پالتقابل تھیں۔ "محالی صاحب آب آن لوگوں پر ایک بار بھر بھرد ساکرنے جارہے ہیں جو بہت بری طرح سے آپ کودھو کا دے چکے ہیں۔"عاصمہ عدیل کو خاموش دیکھ کر پھرسے چوٹ لگاتے ہوئے بول۔ عديل چھ بول مهيں سکا-ومقب اور میرا بیٹائمیری فیملی آپ جس طرح جاہیں ہمارے بارے میں معلوم کروائیں 'آپ کی جھوٹی بیٹی پری میری بنی کی کلاس فیلوہے' دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے۔اس کے علاوہ جو آپ معلوم کروا نا جاہیں' آب کوسب معلوم ہوجائے گا۔ آنکھوں ہے او تھل کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کی۔ "وہ رِک کربولی تھی۔ '' شریف لوگ ایک بار زبان دے کر محرا نہیں کرتے۔ بیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم لوگ ان ہے بات کر چکے ہیں۔"عفت نے ایک اور کوشش کے طور پر جنا کر کہا۔ ''شریف لوگ باربار دهو کابھی نہیں کھاتے عفت بہن۔اور آزمائے ہوئے لوگ جب دھوکے باز نکلیں اور صرف بیسوچ کر آئندہ بیددھوکا نہیں دیں گے کیا جمیں ان پر بھروسا کرلینا جا ہے 'اپنی سب سے قیمتی چیزان کے حوالے کردین چاہیے۔"عاصمہ بھی پوری تیاری کے ساتھ بولی تھی۔ دوسر! آپ مجھے جانتے ہیں۔ میں بیرتو نہیں کہنا کہ ہم بہت دولت مند' بہت امیر بیسے والے لوگ ہیں 'میری بدر كى اكيدى باور ميراجھوٹا سابرنس جو ميں اسارت كرچكا ہوں اور جاب بھى كرد ہا ہوں۔ ميں ان شاء اللہ آپ كى بٹی کوعزت کے ساتھ وہ تمام خوشیال دینے کی کوشش کروں گاجوا یک سیلف میڈ محنتی نوجوان دے سکتا ہے۔ ' واتق بهت متانت بحرے کہے میں کمہ رہاتھا۔ ''سرمیرے پاس نہ تو کسی دو سرے ملک کی نیشندانسی ہے کہ میں کہیں آپ کو دھو کا دے کر بھاگ جاؤں گا نہ میرے پاس ایسی جائدادیا بیسہ ہے جس کو بنیادینا کر کہ اے آپ کی بنی کے نام کرنے کا وعدہ کرکے رشتہ جو زول' میرے پاس عزت ہے 'غیرت اور خوف خدا کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کردل اور اپنے زور ہازوے سب کچھ حاصل کرنے کاجذبہ بخین کی تیمی نے مجھے بہت ہلے ہی خوویرا ورخدایر بھروساکرناسکھاویا تھا۔" وأتق تفهر تفهر كربول ربا تفا-" په سب نفنول لفظی کمانیاں ہیں اور آپ ہمیں به سب کیوں سنا رہے ہیں جب ہمیں به نہیں سننا ' نکاح ہونے جارہا ہے۔ چلیں عدیل اسب بلارہے ہیں ہمیں۔ " وہ مضبوطی ہے عدمِل کا ہاتھ بکڑ کراہے تھینچ کرلے جانے لگی تھی۔ دوٹھ ہوعفت! جب جانے ہو جھے لوگوں ہے دھو کا کھانا ہے تو پھرانجان لوگوں کو آزمانے میں کیاحرج ہے۔'' وہوا تن کوریکھتے ہوئے کھے سوج بھرے کیجے میں کمہ رہاتھا۔ "عديل! بير كيا كمه رہے ہيں آپ-ان لوگوں كى باتوں ميں آرہے ہيں۔ و قار بھائى اور فائزہ بھاجھى كياسو چيس 43 205 . Elegated



کے 'وہ سب پیپرز تیار کروا حکے ہیں بس چلیں اب آپ!وہ بری طرح سے مقبر تھی۔ ''کیا و قار اور فائز ہ نے بیہ سوچا تھا کہ جب ان کا وقو کا تصلے گاتو میں کیا سوچوں گا۔ میری بٹنی پر کیا ہے گی۔''وہ رک رک کربول رہا تھا۔ العديل كيابو حميات-"عفت كهريشان بوكربولي-"عِفْتِ يهال ہرانسان صرف اپنا فائدہ "اپنامطلب دیکھا ہے کس میں اس کا فائد ہے اور کس میں انتصال یماں کسی کو دو سرے کے فائدے اور نقصان سے ترجھ غرض نہیں ہوتی۔ میں معاشرے میں اصول بنیا جا رہا ہے Survive كرنے كا تو پر جميں بھى اپنافا ئدہ اپنامفاور بكھتا جاہيے-عديل كيا يجه سوچ چاہ واثق اور عاصمه كو يجھ بچھ اندازہ بوجلا تھا۔ وونوںنے طمانیت بھرے اندا زمیں ایک دوسرے کو ویکھا۔ "مما"مما! وهِ مثال آبی نے اپنے کمرے کا دروا زولاک کرلیا ہے انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور اب بہت بار کہنے پر بھی نہیں کھول رہیں اندرخاموشی ہے۔" بری بھولے سانسوں کے ساتھ حواس باختہ سی ماں کے پاس آگر ہوئی تھی۔ ميرك الله بركيا مونے جارہا ہے اب "عفت مے اختيار دل پكڑ كريولى تھى-عدیل بری ہے کچھ بھی ہو چھے بغیر تیزی ہے مثال کے کمرے کی طرف بھا گا تھا۔ وا تق اورعاصمه بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ " بيد دونوں خدا جانے کماں سے تبک بڑے ہیں مجھا بھلاسب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا اور بیدندیل تواپیا کیے کانوں کا آدی ہے کہ فورا" ہر کسی کے کہنے پر جل پڑیا ہے۔" وہ سخت بیزاری سے بروروا کران کے پیچھے جارہی تھی۔ ''پیر مثال آلی والامعاملہ نبیث جائے تونیس مماکووا تق کے بارے میں بتا دول کی۔'' یری مرشارسی دا ثق کے چوڑے کندھوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وتحميا بنا؟ بتاديا تم نے ابن مدر كومثال آبی ہے بارے میں۔"وردداس كے إس آگر كھڑى تھی۔ " ہوں اوھرہی گئے میں سب \_ آجاؤتم بھی-" پری بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے بغیریو نہی سر کو جنبش وے کر ہولی اور مثال کے کمرے کی طرف بردھ کئے۔ '' مثال 'مثال دروازہ کھولو۔''عدیل اس کے کمرے کے باہرجا کر سختی ہے دروازہ کھٹکھناتے ہوئے دھیمی مگر بھاری آوا زمیں بولا تھا۔ اندرجار خاموشي تفيي "اگر اس نے خود کو بچھ کرلیا 'اسے بچھ ہو گیاتو میں خود کو بھی معانب نہیں کروں گا۔ "اس کا دل بے اختیار ڈرا ۔ ''بشریٰ کومیں کیا جواب دوں گا؟'' دو سری سوچ ہمی آئی تھی اس کے دل میں۔ ''مثال' بیٹا ور دا زہ کھولو۔ بات کرو مجھ سے مثال!'' وہ جیسے گڑ گڑا کر کمہ رہاتھا۔اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آبستكى يوروا زه كحلا تعا-ا جڑے روپ اور بکھرے حلیعے کے ساتھ 'سرخ آئکھیں اور آنسووں بھرا چرو لیے مثال اس کے سامنے کھڑی المارشعال ستمبر 1502 44 الله READING Seatlon.

''اوراگر میرے اس فیصلے ہے یہ آنسو بھشہ کے لیے مثال کا مقدر بن گئے تو میں کیا کروں گا۔ "اس کا دل بُری طرح ہے تربیا تھا۔
دو سرے کہے اس نے ٹوٹی بکھری مثال کو اپنے ملکے لگا لیا تھا۔ وہ اب ترب ترب کررور بی تھی اور وہ خود بھی اس کے ساتھ جیسے بکھر گیا تھا۔
اس کے ساتھ جیسے بکھر گیا تھا۔
تیجھے ہے سب کے آنے کا پتا چل رہا تھا اور اس وقت عدیل کولگا انہیں کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہیے اس نے بے در آہستگی ہے مثال کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کرانے قدم کمرے کے اندر کیے تھے۔
"بیا پیا بلیز بچھے شادی نہیں کرنی بیا مجھے نہیں کرنی شادی!"وہ روتے ہوئے کہ دری تھی۔
"بیا پیا بلیز بچھے شادی نہیں کرنی بیا مجھے نہیں کرنی شادی!"وہ روتے ہوئے کہ دری تھی۔

M M W

''بابا پلیز۔''فہد چڑے ہوئے کہتے میں بولا تھا۔ ''ابھی بھی تم ہیہ سب کہو گے۔'' و قار تیز غصے بھرے لہجے میں بولا تھا ۔ فائر نوکی نظروں میں بھی بہت لعن طعن سی تھی۔

عفت عاصمها وروا تق وہاں ہنچے تو کمرے کا دروا زہ بند ہو چکا تھا۔

'' پچھ رہ نمیں گیاہارے پاس اب گنوانے کے لیے۔ عزمت 'سا کھ سب پچھ فاک میں مل گیاہے اور ایسی دد نمبر بازاری عورت کو تم پھر بھی اپنے ساتھ جمٹائے رکھنا چاہتے ہو' آج جس کی وجہ ہے ہم سارے میں ذکیل وخوار ہوئے ہیں' تم ابھی بھی اسے طلاق نمیں دینا چاہتے۔''فائزہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ''بید چاہتا ہے کہ یمال سے ہم دھکے ار کرنکا لے جائمیں صرف اس بات کی کسرتورہ گئی ہے۔''و قاراسی غصے میں

برسیات کی مجبوری ہے آپ کو مجھے بتاویں 'جوا تٹاگر کر ہم بیرشادی کرنا چاہ رہے ہیں۔''فہد جیسے برداشت کھو کرپولا تھا۔

" بہتم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ شرم تو شاید اب تم میں بی ہے نہ ذراسی غیرت …" و قار غصے میں بولا۔ "میری بین ہے اس کے پاس ۔ " وہ ملتجی لیجے میں جیسے گر گرا کر بولا ۔ ان باپ کویا دکرانے کو۔ " لے کیس کے ہم اس سے بچی کو تم اس کی فکر مت کرو۔ " و قارلا پر وائی سے بولا تھا۔ " اور تم اس بات کی شیش نہیں لواس طرح کی عور تیں بہت دیر قیدرہ کر بچوں کا دم چھلا اپنے ساتھ نہیں لگا تی ہیں۔ وہ خود بچی تمہمارے حوالے کردے گی محض چند مہینوں میں ۔" قائزہ اسے کسلی دینے کو بولی۔ " " بی خیال آپ کا اس وقت بھی تھا جب میں نے اس سے شادی کی تھی کہ ریہ چند ہفتے تو کیا چند دن بھی میرے ساتھ نہیں گزار سکے گی۔ "فہد بر برا کر بولا۔ ساتھ نہیں گزار سکے گی۔ "فہد بر برا کر بولا۔

''اور اس نے نہ چھو ڑا تمہیں ہم چھ سال ہے اس کوجو نگ کی طرح اپنے ساتھ جمٹائے بیٹھے ہو۔''و قار نفرت ہے بولا۔

"أوراب جميں مزيد تماشانهيں بناؤ۔ يهال طلاق نامے برسائن كرواور ختم كرواس قصے كو-"

و قارنے پیرِزاس کے آگے کیے مخد ہے ہی ہے جیٹی لیا کودیکھنا چلا گیا جس کی گود میں اس کی بیٹی بجین کی معصوم اور میٹھی نیندسور ہی تھی اس سے بے خبر کہ اس کا دادا اور دادی اس کے بارے میں کتنا طالمانہ فیصلہ کر





- بن وہ شخت مشکل میں مبتلا اپنے آگے رکھے بیپرز کو دیکھتا جا رہا تھا۔وہ مثال کو اپنانے کو تیار تھا مگرلیالی کو چھو ژنا۔ ا يك سومان روح خيال جولس كانثول ير تفسيت رما تقا-"فہد!مت سوچواتنا"اس وقت اور کوئی آپش نہیں ہے ہمارے پاس۔"فائزہاب کے پچھ نرمی ہے بولی تھی رین سرم اس كاكندها تھك كر۔ ''مماآگر میں کیلی کوطلاق نہیں دوں اس پیپرزپر سائن نہیں کروں تو؟' وہ بے بسی سے پوچھ رہاتھا۔ ''تو پھرعاق تو ہم تہمیں کر ہی دیں گے ہم دونوں کے جنازوں میں بھی تہہیں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملے گ- میں وصیت ہوگی ہماری اب تم فیصلہ کرلو۔ " وقارب كيك لهج مين كمه رباتهاا ورفهدساكت ساد عجه جارباتها باب كو! ''بابا!مثال کہج میں شاک لیے باپ کود مکھ رہی تھی۔وہ سرجھ کائے بیٹھا تھا۔ وہ باپ کودیکھتے ہوئے ایک نے رپھر ہے اختیاری ہو گئے۔بہت سال پہلے یو نہی بچین میں بھی وہ عدیل کے اواس و

بريشان چرے كو سيس و بليم سلتى ھى-پیدہ بی جس وقت بھی اس کے دل میں نہی ہو تا تھا وہ جیسے بھی'جس طرح بھی جتن کرے اور عدیل کے چرہے پر مسکراہٹ بھیپردے اور آج توبایا کومیری وجہ سے جس مسلسل پریشانی ہزیمیت سے گزر تا پڑا میں جاہتے ہوئے بھی اس کی تلانی شیس کر سکتی۔

وہ یک مک باپ کے چبرے کودیکھتے ہوئے سوچے جارہی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے دہ اپنی جان لینے جارہی تھی۔ مران کمحوں میں بھی عدیل کی ایک آواز ایک پکارنے استعیانی کی طرح پکھلا کرر کھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی واپس زندگی کی فرف پلٹنا عمر بھر پھاکسی کے بیجندے برکشکنے کے برابر ہو گا۔ کیکن وہ اپنے آئیڈیلِ باپ کی خاطر عمرِ بھر کے لیے اس بھندے پر بھی جھولنے کے لیے تیار ہوگئی تھی۔ " بابا! آپ جو کہیں گے ،جیسے کہیں گے میں ایک بھی سوال نہیں کروں کی میں صرف آپ کے چرے پر سکون خوشي اور القمينان ديلهنا چاهتي هول-".

وہ باپ کے دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں اور آنکھوں سے چوم کے جذباتی لہج میں بولی۔ " بایا! میری وجہ سے آپ نے اتنے سال بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں 'بہت مینشن 'جب کہ میں نے مجھی بھی سیں جاہا کہ آپ و تھی ہوں اور ہرمار آپ ہوے صرف میری وجہ سے سپایا بچھے معاف کردیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پرچرہ رکھ کرروبری تھی۔عدیل کے دل پر جیسے چوٹ بڑی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے جھکے ہوئے سربر ہاتھ چھیرنے لگا 'جذبات کی پورش اسے چھ بولنے نہیں وے رہی

" مثال! آدمی وہی کچھ کا ٹنا ہے 'جووہ ہو" اہے۔ میں نے پریشانیاں ہوئی تھیں تواپی مرضی ہے ہمہارا اس میں کچھ قصور نہیں تھا اور تمہیں میں سزادینے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ کیکن میں دیتا رہا استے سارے سال 'تمہیں ان جرائم ان گناہوں کی سزاویتار ہاجو تم نے کیے ہی نہیں تھے۔" وه بمشكل اي آنكھيں يونچھ كر كلو كير كہج ميں بولا تھا۔ '' پلیزایا!اییا نہیں کہیں آپ آج بھی میرے آئیڈیل ہیں۔ تجھے اس دنیا میں سب سے پیارے ہیں۔''

المالد شغاع الشمير 5 10 46



وہ چرسے باب کے ہاتھوں کو آ تھوں سے نگا کررونے لکی تھی۔ "اورِ تمهارا أَيُدُولِ باب تمهارے سِاتِهِ كياظلم كرنے جا رہا تھا ابني اتن بياري اتن حساس بيثي كے ساتھ۔"وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ول شکستگی سے کمہ رہاتھا۔ "بایا! مجھے صرف آپ کی خوشی جا ہے بہس میں آپ کوسکون ملے اور میں نے خدا سے دعا کی ہے ایا کہ آئدہ آنے دالے دنوں میں میری وجہ سے بھی آپ کو کوئی دکھ نہیں ملے اور میں نے ابھی رورو کر اللہ سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میری بید دعا ضرور قبول کرے۔ "وہ بچوں کی ہی معصومیت سے کمہ رہی تھی جیسے سالوں پہلے وہ باپ کی بریشانی با نفتے ہوئے اس کی محود میں بیٹھ کریہ سب کماکر تی تھی۔ ''میری بنی!میں بھی مہیں کوئی خوشی نہیں دے سکا۔''ول کا پچھتاوالبوں پر آگیاتھا۔ ''نہیں بایا! بہ نہیں کہیں' جب مما مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تفیں۔ آپ نے رکھ کیا تو آپ نہیں جانتے آپ نے بچھے اپنا کون ساخزانہ بخش دیا تھا' آپ نے مجھے میری ذندگی کی سب سے بردی خوشی دے دی تھی' میر کی تاب نے بھے اپنا کون ساخزانہ بخش دیا تھا' آپ نے مجھے میری ذندگی کی سب سے بردی خوشی دے دی تھی' مجھے آپ ہے اور کھو نہیں جا میربایا!" وه اس بار بهت پر سکون منجع میں کمید رہی تھی۔ "بهیشه خوش ربومثال!میری دعائیں ہیں تمہار مے ساتھ ہر لمحہ ہر گھڑی ایک باپ کی وعاجے خدار د نہیں کرتا ۔ وہ بہت جد بے سے اسے دیکھتے ہوئے کمہ رہا تھا۔ ''میرے پایا میرے لیے اس سے برمھ کراور پچھ بھی نہیں 'آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے۔ میں زندگی بھراسے بنسی خوشی نبھاؤں گی' یہ میرا آپ سے دعدہ ہے 'آپ کو بھی میری طرف سے کوئی شکایت 'کوئی غم نہیں ماج ''' عدیل اسے ساتھ لگا کر تھیکنے لگا۔اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ''یہ کیا کمہ رہے ہوعدیل تم!''و قارشاک بھرے انداز میں سامنے کھڑے عدیل کودیکھتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ ''وہی جو بچھے کمنا چاہیے تھا'تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اصلیت جان لینے کے بعد۔''عدیل کی آنکھوں میں سرومبری تو تھی ہی گهری اجنبیت بھی تھی۔ " الكن إس برتو بمهات كريكي بين تمام معاملات طے پانچے بين بجيے تم جاه رہے تھے۔ گھر بھی مثال كے نام ہو چكا ہے اور فهداس لؤكى كوطلاق..." "بن إ"عديل في أيك التدافع الراسة مزيد بولنے سے روكا تھا۔

فائزداورو قارنے سخت پریشانی کے عالم میں آیک و سرے کودیکھا۔سب بچھ پھرا لٹنے جارہا تھا۔ عفت کے چرے برناگواری آنجین تھی۔ مگروہ آئے بردھ کراب عدیل کو روک نہیں سکتی تھی اسے پھرسے بھری محفل میں ذلیل ہونے کی ہمت نہیں ں۔ '' آھے نہیں و قار ۔۔۔ آھے کچھ نہیں بولنامیں ایک بار زندگی میں اپنا ہے حق استعال کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ برس ہابرس بنٹی ایسے کسی بھی معالم میں حصہ دار بنے جس میں کسی کوطلاق ہو۔'' و مرعد مل! اس میں تمهارا یا مثال کا کوئی ہاتھ نہیں ہم تو پہلے ہی ایسا چاہتے ہے۔ "وہ فورا "صفائی وینے والے





عدمل نے اسے تاسف بھری نظروں سے دیکھا۔ ''اور بھے بہت افسوس ہے کہ اینے سال دوستی رہنے کے باوجود میں تنہیں ٹھیک سے بیجیان نہیں سکا۔''وہ اس کے جرے یہ سردنگاہیں مرکوزکرتے ہوئے بولا۔ "عدمل بریکھوسب معاملے طے پاچکے ہیں۔"و قارنے صلح جواندا زمین اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ''میں نے بھی نہیں سوجا تھا کہ تم اتنے خود غرض' بے حس اور مفادیرست ہو کہ صرف اپنی غرض کی خاطر کسی کی بھی زندگی کو ناہ کر سکتے ہواور میں بے و قوف دو سری بار 'وہی غلط فیصلہ کرنے جارہاتھا جس ہے بچانے کے لیے قدرت نے اس اوی کو عیمی مدورنا کر بھیجا۔" عدیل نے ایک طرف کھڑی کیا کی مدردی سے و مکھ کر کہا۔ ''تم اس کی باتوں میں مت آؤ عدیل - ''و قارا سے دارن کرنے دالے انداز میں بولا۔ دونہیں آرہا بالکل بھی للکہ میں اس کے لیے صرف وعا کررہا ہوں "کیونکہ بسرحال بیہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور تمهاري يؤتى كى مال بھى-" "م سیں جانے عدیل ...." ''و قار! جھوئی ضد اور بے کاری انا چھوڑ کران دونوں کواپنالو 'جبکہ تمہارا بیٹا بھی اے نہیں چھوڑنا جا ہتا۔اس کی خاطران دونوں کو قبول کر لوتو شاید میری نظروں میں کچھ تمہارا مقام رہ جائے ورنہ میں ہمیشہ یمی شکرادا کر تا رہوں گاکہ خدانے میری بنی کوئم جیسی دھو کے باز قیملی کے ہتے چڑھنے سے بحالیا۔" اس نے دوٹوک انداز میں کہ کرجیے بات ہی حتم کردی۔ " لے جاد اس لڑی کواپنی بہونسیں اپنی بیٹی بناکر 'ایک بارِ اے کھلے دل سے قبول کرلو۔ تمہارے لیے زندگی آسان، وجائے گی۔ بیٹا بھی تمہارے پاس آجائے گا۔ تمہارا گھر بیشہ کے کیے آباد ہوجائے گا۔ میں صرف تنہیں "عديل بھائی! نكاح شروع كردايس اليالي والے معاملے كو بھی بعد میں دیکھ لیں گے۔" فائزہ شوہر کی مرد کو آگے ہڑھی تھی۔ ''عفت بھابھی!مثال بنی کولے کر آئمی۔'' دہ عفت کو بہت اپنائیت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ "میراخیال ہے کہ مثال کواب لے آئیں عفت!کیونکہ ذراس در میں نکاح ہے اس کے باوجود کہ تم نے مجھے بہت برا وھو کا دیا ہے و قار! بھر بھی میں جا ہوں گائم میری بٹی کے نکاح میں ضرور شامل ہو۔" عدیل کی بات پرو قاراور فائزہ نے کچھیریشان ہو کرایک دو سرے کو دیکھا تھا۔ "واتن بنا! آجا میں آگے آپ!"عدمل نے چھے کھڑے واثن کاہاتھ پکڑ کراہے آگے کیا تھا۔ و قار 'فائزہ 'فداور ہاتی سب تنے کیے یہ کسی جھٹنے ہے کم نہیں تھا۔

اور عفت تولیحہ بھر کو بے بقین سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک بار پیجرعد میل نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کو کسی قابل نہیں سمجھا تھا'وہ غصے میں کھولنے لگی تھی۔

واثن اور مثال كانكاح بهور باتقا۔





ددنوں کے چروں پر ایک مسلسل ہے بیٹینی کی کیفیت شبت تھی۔ عفت اور پری ششدر سی سب دیکھ رہی ں۔ وردہ ان اور بھائی کوخوش دیکھ کرمطمئن ہی ہو چکی تھی۔ عدیل کے چبرے پر جیسے صدیوں بعد ایک سکون بھرا ٹھہراؤ آیا تھا۔ و قار اور اس کی فیملی عدیل کے اصرار کے ود دہوں ہے۔ عدیل نے بھی انہیں جانے دیا۔ ہی مقام شکر کیا کم تھا کہ مثال کو بسرحال اللہ نے بچالیا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد عاصمهٔ عدیل کو مبارک باددیتے ہوئے بے اختیار مثال کو ساتھ لپٹا کر بیار کر رہی تھی۔ رکاح ہو جانے کے بعد عاصمهٔ عدیل کو مبارک باددیتے ہوئے بے اختیار مثال کو ساتھ لپٹا کر بیار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سالوں پہلے کی وہ رات جب عربل کو اللہ اس کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اور اس نے جب جب عدمل کو یا د کیااس کو بہت دعائیں دی تھیں اور سمجھ رہی تھی شاید قرض چکا دیا 'لیکن مقدم سے بیشت کی میں میں اس کو بہت دعائیں دی تھیں اور سمجھ رہی تھی شاید قرض چکا دیا 'لیکن آج جو کچھ ہوا تواہے معلوم ہوا کہ اللہ اس سے کچھ اور بھی توجا ہتا تھا۔ اسے اسے اللہ برمھی اس سمے بہت بیار آرہا تھا۔ "میری بٹی بہت سادہ 'بہت معصوم ہے عاصعہ بہن!اس نے ای اس چھوٹی ہی زندگی میں مکمل خوشی نہیں دیکھی "اگر اس ہے کچھ بھول ہوجائے "کچھ غلطی تو آپ اسے ای بٹی شمجھ کر نظرانداز کردیجیے گا۔" رحصتی سے بہلے عدیل نے جب رندھی آواز میں واثن کے ساتھ اسٹیج پر ببٹھی مثال کو دیکھتے ہوئے کہا 'تو عاصمہ کے جہرے رمزی اعتاد کو ی مسکر ایم یہ ایک ی تھی عاصمه کے چربے پر برسی اعتماد بھری مسکر اہث ابھری تھی۔ "عدیل بھائی! مثال کومیں ابنی بہو نہیں ابنی بیٹی ہی بناکر لے جارہی ہوں۔ بلیزاب آب بھول جا کیں یہ آپ کی بنی سے آ بنی ہے۔ جھے اپنے واثق سے بھی بردھ کر عزیز ہے ان شاء اللہ آپ کواس کی طرف سے بھی کوئی ایسی نہیں ہے بات شدہ آپ کو اورعدیل کی آئیجیس مزید بھیگ گئیں۔ ''اور آپ کابہت شکریہ 'آپ نے مجھ پر میرے بیٹے پر بھروساکیا 'انٹدنے چاہاتو میرابیٹا آپ کی توقعات پر پورا اترے گا۔'' سرے وں۔ ''ان شاءاللہ میری وعا ئیں ہیں ساتھ۔''وہ طمانیت سے چرہ صاف کرکے مسکرایا تھا۔ ''تواب ہمیں رخصتی کی اجازت ویں 'رات کافی سے زیادہ بیت چکی۔''عاصمہ نے کما تو عدیل لمحہ بھر کو جیسے منجمد سارہ گیاا یک لمحہ کواسے محسوس ہوا کہ اگر مثال اس سے ہمیشہ کے لیے دور بیلی گئی تو دہ کیا کرے گا۔ منجمد سارہ گیاا بیس لمحہ کواسے محسوس ہوا کہ اگر مثال اس سے ہمیشہ کے لیے دور بیلی گئی تو دہ کیا کرے گا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ مرکحہ صرف مثال کوایک بوجھ سمجھ کرا تارنے کی خواہش کی تھی۔ ۔ اور آج جب بہ بوجھ کوئی بہت سبھاؤے ا تار کراہے سینے سے لگا کرلے جانے کا خواہش مند تھا توجیے اس کا دل نهنك سأكيانها. مثال کی دوری کے خیال نے تو بیشہ اسے ہراساں کیا تھا۔ "کیا یہ ممکن نہیں عاصیمہ بھن کہ رخصتی چند ونوں بعد ہو جائے کیونکہ جس طرح نکاح عجلت میں ہوا ہے تو مثال کو مہمیں اس سارے کو ذہنی طور پر قبول کرنے کا پکھ وفت مل جائے گا۔ "وہ ذرا در بعد لجاجت ہے کہ رہا "عديل بهائي!"عاصمه يجه خفك عيول-"تو آب كو بعروسانيس بم ير-"

المارشعاع ستبر 2015

ONLINE LIBROARO

FOR PAKISTIAN



''اسی بات نہیں ہے عاصمہ بہن ابنی کا باپ ہوں تا جاتیا ہوں کہ بنٹی کوا لیک نہ ایک دن رخصت ہو کربرائے گھرجانا ہی ہو تا ہے 'کیکن اس حقیت کو قبول کرنے میں گفتی تکلیف ہوشکتی ہے 'یہ میں نے بھی نہیں سوجا تھا۔'' وه سرجه كائع بحدا فسروه ساكمه رباتها-'' تو آپ نے بید کیئے سوچ لیا آپ کی بیٹی خد، نخواستہ رخصت ہو کربرائے گھر میں جارہی ہے' وہ اپنی مال کے کھر جارہی ہے اور وہ گھر پہاں آپ کے گھر سے بہت دور نہیں بلکہ اب چھاور بھی پاس آجائے گاجب وہ وہاں جائے علی '' عاصمه يست بيار بحرب لبجيس كمهربي محمي عديل أتكهول مين تشكر بهرے احساسات ليے اسے ديكھنے لگا " اوگوں کو دالیں بھی جانا ہے عدمل اکوئی اور کتنا انظار کرنے 'رخصتی ابھی ہوگی یا بعد میں سب ہی پوچھ رہے ہیں 'تنا میں کیا کرنا ہے بین 'تنا میں کیا کرنا ہے میں پوچھ رہی تھی۔ میں 'تنا میں کیا کرنا ہے؟"عفت یاس آگر بہت شھکن واکتا ہے بھرے لیجے میں پوچھ رہی تھی۔ " رخصتی ابھی ہوگی عفت! تم مثال کا ضروری سامان جو ساتھ کرنا ہوئتم پلیزوہ ساتھ رکھواور باتی سب کچھ کل دن میں جھوادیں کے۔"عدمل سرملا کربولا۔ دونہیں عدیق بھائی ایقین کریں 'بالکل بھی یہ میں رسی بات نہیں کررہی۔ ہمیں واقعی کوئی جیز 'پچھ بھی نہیں جا ہیے آپ نے اپنے گھر کاسب سے انمول موتی ہماری جھولی میں ڈال دیا 'ہمیں اس کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں عاصمہ قطعی انداز میں کہ رہی تھی۔ ووجہیں عاصمہ بمن اِیہ تو نہیں ہو سکتا جو کچھ مثال کے نصیب کا تھا۔وہ تواے ملے گاہی۔ پہلے ہی سب اسی کی نیت ہے بنایا تھا تووہ اس کا حق ہے۔" عدیل نے حقی سے عاصمہ کی بات کورد کیا۔ "اب نہیں کہیں میرے گھریں سب کچھ موجودہ اور میں جیز کے بالکل بھی حق میں نہیں 'واثق بھی بیہ بات پند نمیں کرے گا۔ بلیز آپ بیرسب رہنے دیں۔ بلکہ عفت بمن! آپ پری کے لیے بیرسب رکھ لیں ہمیں مثال مل گئی۔ ہمیں اور پچھ نمیں چاہیے۔"وہ محبت بھرے اندا زمیں عفت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کربولی۔ اور عفت کوبوں لگاجیے کی نے انگارے اس کے کندھے پر رکھ دیے ہوں۔ ''معاف میجیے گامحترمہ!میری بیٹی نے بھی ترین نہیں بہنی ٹیوں بھی میری پری نے بیشہ جوجاہا 'وہ اپنی پیند کاہی لیا 'یہ سب جو ہے یہ مثال کی پند کا ہے جوہری کو بھی پند نہیں آئے گا۔ اس کیے پیرسب آپ کو لے جانا بڑے گا ؟ بال آگر آپ کو شیں جا ہے تو اپنی بٹی نے لیے رکھ لیں یا پھر کسی بھی بیٹیم مسکین گودے دیجیے گا۔ مگر ہم نہیں ر ھیں کے بیر سامان۔ عاصمه لمحه بهركوساكت سي روكي-عدیل کے چیرے پر غصہ اور ناکواری کے ماٹر ات ابھرے تھے ''تم جانتی ہو۔ تم بیرسب کیا کہ رہی ہو۔''وہ دنی آوا زمیس غرا کرعفت سے بولا تھا۔ ''میں سامان رکھوا رہی ہوں۔ باہر پھرجس طرح ان لوگوں کو لے جانا ہو گالے جائیں گے۔ صبح ہے ہیدوقت آ گیاہے منیش بھراتھ کا دینے والا دن ختم ہونے میں ہی نہیں آرہا پلیزاب جلدی ختم کریں۔اس ہیڑک کو۔ "وہ منہ میں بربردائے ہوئے وہاں سے جلی گئی۔ عدیل زمین میں نظریں گا ڈے کننی دیر READING Section ONLINE LIBRARRY

"آب سمجھ علی بیں اب کہ میری مثال نے بیمال کیسی زندگی گزاری ہوگی۔" «مین سمجه سکتی ہوں۔اجازت دس اب ہمیں ... میں اپنی بنی کواپنے گھرلے جاسکوں۔" عاصمہ نے تلے انداز میں کمہ کر آہنگی سے قدم بردھاتی استیج کی طرف بردھ گئی۔ جب بیٹیوں کی نئی زندگی شروع ہونے جارہی ہوتوا بنی ماؤں کی موجودگی گننی ضروری ہوتی ہے اس کمے عدیل میں جہ دیا۔ كوبهت شدت سے احساس ہوا تھا۔ "اب تو تہمیں یقین آگیا ہو گامثال اکہ کیں کے جذبے سے ہیں اور اس میں کتنی طاقت تھی جبکہ تم توجھے ہمیشہ کی جدائی دے کر نسی اور کی ہونے جارہی تھیں تا؟" وہ چرہ جھکائے بہت سرشار کہج میں اپنے بیروں پر ہے مہندی کے خوب صورت بیل بوٹوں کے ڈیزائن پر تظریں جمائے کھڑی مثال سے کمہ رہا تھا۔ وہ جواب میں بہت گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سیاہ بوٹوں کو دیکھتی رہی۔ اوررات کے آخری سرمالاً خرر حقتی ہوہی گئ-عاصمه نے عفت کے اصرار کے باوجود بہت کم سامان ساتھ لیا تھا محفت یوں تو نخرے دکھاتے ہوئے انکار کیے جاری تھی مردل میں دو طرح سے بل کھارہی تھی۔ جار ہی میں مردن ہیں دو سرے سے مثال 'مہلے سسرال والے کیا کم تھے۔ بیار محبت کنانے والے 'بیب دولت مال ''کیسی قسمت کی دھنی ہے ہیہ مثال 'مہلے سسرال والے کیا کم تھے۔ بیار محبت کنانے والے 'بیب دولت مال رکھنے والے 'بھلے دھوکے باز تھے کہ اب بیرجوا پمرجنسی میں رشتہ ہوا 'اس طرح نجھاور ہورہے ہیں سب جیسے مثال بی بی دنیا کی آخری خوب صورت ترین کری ہو۔" وهدورجاتی گاڑی کی شیل لا تنش کودیکھتے ہوئے دل میں کلس رہی تھی۔

عدمل نے جس طرح آخری دفت میں آگر فیصلہ بدلا تھا عفت کو بقین ہو گیا کہ مثال کے لیے عدمل کسی بھی صد تک جاسکتا ہے' دہ گیا بھی ۔۔ اس نے ایک عمر کی دوستی 'تعلقات سب گنوادیہے۔۔وہ توشاید عفت کو بھی اپنی زندگی ۔۔۔۔۔الگ کریتااگر مدمن میکام کر آ، ے الگ كرديما أكروه مزيد بنكام كرتى -

'' پہ جزئل اس گھرسے رخصت ہو کر بھی جھی نہیں جائے گی۔''عفت کولیتین تھا۔ درتہ تھا ۔ ز.

«متماطل تونهیں ہو کئی ہوہری۔" عفت بے تحاشار دتی بری کودونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے اور طیش میں بولی تھی۔ " ہاں میں ہو گئی ہوں یا گل امیں نے جاہا تھا۔وا ثق کو۔ پہلے میں نے محبت کی تھی اس سے۔ میں نے اللہ سے ما نگاتھا اے تو بھروہ مثال کو کیے مل سکتا ہے 'وہ میری محبت ہے مما امیں اسے مثال کوتو کیا کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ میں جان سے اردوں کی مثال کو۔اسے مجھی بھی وا تن کے ساتھ نہیں پر ہے دوں گی۔ وہ اگلوں کی طرح بے سوچے سمجھے شدید جذباتی بن میں بولتی چلی جارہی تھی۔ ''شادی ہو گئے ہے دونوں کی 'ہوش کرد کچھ اور اس لڑکے میں ایسا کچھ نہیں جو تم یوں ہوش کھو جیٹھو۔''عفت

غصرد کھاتے ہوئے اسے سمجھانے کوبولی۔

"شادی ہوئی ہے تا صرف توکیا ہوا۔ شادیاں ختم بھی توہوجاتی ہیں۔ اس کیاں کی بھی توختم ہوئی تھی اس کی بھی ہوجائے گی۔ میں کروں کی اس کی شاوی ختم۔ "اور با ہر کھڑا عدیل ششد رسارہ کمیا تھا۔





مٹال اس اجنبی کمرے کودیکھ رہی ہتنی جہاں آج سے پہلے وہ بھی بھی نئیس آئی تھی۔ مگرڈ ریننگ نیبل پر پڑے اس کے تصویر ی اسٹل اسکیج کچھ اور ہی واستان سنارہے تھے۔ ده ششدری ان دونوں تقبور وں کو دیکھیے جارہی تھی۔ '' یہ میرا دیوانہ بن تھا۔ مانو گی ناں اِن تصویروں کو تو و مکھ کر۔ ''وہ اس کے کان کے بالکل پیچھے آکر اس طرح سرگوشی میں بولا کہ مثال کولگااس کادل تھم گیاہے۔ ہو میں ہولا کہ ممال بولگا اس کا مُنات کی ہرشے اور مثال کے دل میں دھڑ کتی دھڑ کنیں بھی! صرف اس کا دل نہیں اس کا مُنات کی ہرشے اور مثال کے دل میں دھڑ کتی دھڑ کنیں بھی! وہ بے حد خواہش کے بھی بلٹ کر اس کواپنے اتنے قریب نہیں و مکھ پارہی تھی بہس کو پانے کی خواہش کواس کمر میں در نے بھی خواب میں بھی خود سے کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اور به تواہے بیاتھا'وہ کبھی بھی قسیت کی اچھی نہیں رہی الیکن ان چند گھنٹوں میں جو پچھ ہوا 'وہ اپنی قسمت کے بارے میں اپنا گلہ فراموش کرچکی تھی۔ یا د تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس شخص کی ہو چکی ہے ہجس کی جاہت اس کے دل کی اتھاہ گہرا ئیوں میں بھی کہیں انتخاب نئیر شد بهت مینی سیح بوشیده هی-ور کی است کیوگی تم ؟ اس نے بہت نری ہے اسے بازوؤں ہے پکڑ کرعین اپنے سینے کے بالمقابل کھڑا کیا تھا۔ اور اس کی بلکیں پوں ہو جھل ہو رہی تھیں جیسے این پر بڑا بھاری ہو جھ پڑا ہو۔وہ بھی بلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس بوربور محبت میں کندھے سخص کو نہیں دیکھ یائے گی۔ '' مَنْالَ! ثَمْ خُوشِ تو ہو نال۔ پلیز بچھ کھو۔ پچھ بولو۔ پچھ ایسا کہ مجھے لگے تمہاری محبت میرا وہم نہیں تھا۔میرا لیقین تھا۔ میری زندگی کاسب سے خوب صورت بقین ہجس کے سمارے میں تمہارے بایا کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا۔''وہ بہت بھاری ہو تھل کہتے ہیں کمہ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی وائٹ شرث کے بٹنول پر نظریں جمائے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ ''مثال!تم خوش ہوناں۔ بتاؤ بچھے''اس نے بھربے قراری ہے پوچھا۔ اوروہ صنبط تھو کراس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔

(باقی آئنده ماه ان شاء الله)



المارشعال بر 2015 33 53





دو بھی خورشد ہھابھی کی پند کی دادنہ دینا زیادتی ہو گئتیوں ہو میں مکھن ملائی عرفی کی دلیاں ہیں۔ حسن صورت اور حسن سیرت ماشاءاللہ تنیوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ روز بھی جاؤتو ایسے ملتی ہیں گویا کوئی صدیوں کا بچھڑا آن ملا ہو۔ خندہ اب و خندہ بیشانی سے ایسے استقبال کرتی ہیں کہ ان کے گھر جانے والا اپی خوش نصیبی پہ تاز کرے۔

خورشید بھاتھی کے پاس بیٹے ابھی حال احوال ہی

ہوچھنے کی نوبت آتی ہے کہ چھوٹی بہو محدثری ہوش کا
گلاس تھاہے آ جاتی جسے لی کر پورے جسم میں
محدثر کے آتر آتی ہے۔ ادھر بوش ختم ہوئی ادھر خورشید
بھابھی بان کا بیزا ہاتھ میں تھا دی ہیں بہتیرا کہتی ہوں
کہ بھاتھی بان کھانے کی عادت نہیں مگران کے اصرار
بر منہ میں رکھ لیتی ہوں۔ بوش کی محدثرک کا اثر بھی
زاکل ہونے نہیں یا آکہ مجھلی چائے کے ساتھ ٹرے
ساتھ ٹرے
ساتھ ٹرے۔

ب ہیں ہے۔ اور بردی بہو تو اپنی خوش گفتاری سے ہی آنے الے کا پیٹ بھردی ہے۔

والے کا پیٹ بھردی ہے۔ حق .... ہا ایسی بہوئیں ہر کسی کے نصیب میں کماں۔"انہوں نے سرد آہ بھری اور سبزی بناتی کنزا کے دل میں بیہ فقرہ کھٹ کیا کیے افقیار ہی اس کے منہ سے نکلا۔

"الیی ساسیں بھی ہر کسی کے نصیب میں کہاں۔" شکر ہے کہ اس کی برابرطاہ ف عذرا بیکم کے کانوں میں ثقل ساعت کے باعث نہ پہنچ سکی ورنہ سبزی کائی چھری بمل بھرمیں کنزا کا قیمہ بنارہ ی ہوتی۔ اس نے جلدی جلدی سبزی کائی اور بجن کارخ کمیا۔

سبزی دھو ار اس نے چولہا جلایا اور سالن کی تیاری شمرے کی مر

مروں روں ہے۔ جس عذرا بیکم خورشیدہ آنی (محلے دار) کے گھر سے ہو کر آنیں بیکتے ہی دن تک محلیدار) کے گھر ساتھ جھلسا دینے دالے فقرئے ان کے بلخ دہن سے ادا ہوتے رہنے اور دونوں بہو میں ان کے فقروں سے ادا ہوتے رہنے اور دونوں بہو میں ان کے فقروں سے کائ الیمی تزیب الحقیں گویا کوئی انہیں کند چھری سے کائ رہا ہو۔ دکھ صدمے 'افسوس سے دہ ہے حال ہوجا تیں '

رہاہو۔ دکھ صدے انسوس سے وہ بے حال ہو جا ہیں۔ کیونکہ وہ خورشیدہ آئی کی بہوؤں کی خوش خلقی اور مہمان نوازی تو دیکھ آئی تھیں مگرانہیں خورشیدہ آئی کی اپنی بہوؤں سے محبت ان کو دیا ہوا اعتماد اور آزادی نظرنہ آتی تھی۔

یماں تو گھر میں کوئی آجائے تو بہوؤں کو جب تک ساس کی آنکھ کا اشارہ نہ مل جائے جائے پانی کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہ تھی۔

دینے آتیں۔ "چینی کم سے کم ہو "یا بھی ہے منگائی آسان سے باتیں کررہی ہے۔"اور چائے میں دودھ پی توخودڈال کرھاتیں۔

مہمان ہو گاجوعذرا بیٹم کی ہوئے ٹی کر کون ساایبا مہمان ہو گاجوعذرا بیٹم کی بہوئی کی مہمان نوازی کے قصید ہے پڑھے گااور بھی بھول کے کوئی بہو کسی آئے گئے کے ہاں بعثہ جاتی توعذرا بیٹم کی گھڑکی ہی وہاں سے اٹھانے کے لیے کافی ہوتی۔ بعد میں وہ اس کے ایسے اٹھانے کے لیے کافی ہوتی۔ بعد میں وہ اس کے ایسے

ابناندشعاع سمير 54 20 54





لیا۔ یہ دن دکھانے کو چھوڑ کئے تھے بچھے کہ سیٹے جورو کے غلام ہے 'ماں کو ہاتیں سنائیں۔کیااس واسطے ان کو جگر کا خون بلا کربرا کیا کہ کل کو غیرعورت کے مقالبے میں ماں کے سامنے تن کر کھڑے ہوجا تیں۔" نکاح میں آئی عورت ان کی نظرمیں غیر تھی۔ ''اے اللہ 'بیہ وِنت دیکھنے سے پہلے فرشتہ اجل میرے پاس کیوں نہ بیج دیا۔" دہ ہاتھ رکڑتی اس اندازے کرمیہ و زاری کرتیں کہ بیٹے بہوئیں کلیجہ تھام لیتے۔ بیٹے اس دفتیت کو کوستے جب غلطی سے ان کے منہ ے الفاظ نکل کئے کمان سے نکلا تیروایس آسکتا ہے نہ منہ سے نگلی بات 'سواب اماں کے سامنے متیجہ بھٹلتنے کے لیے تیار تھے۔ دہ ان کے گھنوں پر سرر کھ دیتے وہ پرے و تھیل دیتیں۔ "وفعہ ہو جانا نہجار 'کوئی واسطہ نہیں میرا تمہارے ے ' بیوی کے گوڑے سے جا کے لگ جاؤ' کی بخشوائي گي حميس- مال کے قدمول بلے جنت

کتے لیتیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتی تو پھر خود ہی سوچیس کہ ان کی بہوؤں میں خوش مزاجی کہاں ہے آئے

'' بدمزاج ' مجعوبرُ اور تنجوس بهوؤں کے خطاب تو یورے سکتے میں انہوں نے خود مشہور کرر کھے ہیں۔" كنزا سے چھونی ہانيہ آٹا گوندھتی جاتی تھی اور برزراتی

'جھوڑو بھی ہانسیہ ا*کیول اینا خوان جلا کی ہو۔ بیمال تو* دل اور خون جل جل کر خاک ہو جائیں تو نقصان تو ہاراایناہی ہے۔ کل کواکر کوئی بیاری لگ گئی توہارے ہی بچول نے درگنا ہے۔اس کیے الیں باتوں کو ایک کان ہے من کرود سرے کان سے نکال دیا کروسیانج سال ہو کئے بچھے یہ دل جلے فقرے سنتے 'کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا مگران کی فطرت میں سرمو فرق نہیں آیا میکنزانے ہانڈی بھون کرایک طرف رکھی اور ہانیہ نے روٹی بنانے

کے لیے تواجو کیے بررکھا۔ "كيامو كيا! آج كي تاريخ مين كهانا ملے گايا نهيں؟ ساس کے خلاف کون سے منسوبے تیار ہورہے ہیں جو ابھی تک کچن ہے ہی مهارانیاں فارغ نہیں ہو تیں " عذرا بیکم کی کڑک آوازان کی ساعتوں ہے عکرائی تو دد نول ایک دد سرے کی طرف دیکھ کر مسکرادیں۔ انهیں کب بیر کسی طور گوارا ہو یا تھا کہ وہ دونوں مجھی مل کر بمٹھیں 'جہال وہ دونوں اکٹھی ہو تیں'ان میں ہے کسی ایک کو کام پر لگادیتیں۔

شو ہرول سے شکوہ تو بالکل ہی بے کار تھا۔ وہ مٹی کے مادھو کماں کے آگے چون و چرا نہیں کر سکتے ہتھے۔ آگر کوئی بیٹا غلطی ہے بیوی کی حمالیت میں وہ جملے بول ریتاتوان پرغشی طاری ہوجاتی 'با آدا زبلندیکار تیں۔ و خوانو جی .... ہائے جانو جی ... ان کے جانوجی میں ایسی دہائیاں و آہیں ہوتیں کہ

سننے دالے کا کلیجہ منہ کو آجائے۔ ''ہائے جانوجی!این عذرا کو کن کے سمارے جمور منت الين المجمع بهي كيول بنه جات بي اليناس بلا

المناسطاع سمبر 2015 55



کمال۔ جنت میں تو بیہ حورس کے جائیں گی تنهيس-"وه هتياييال رگز رگز کررد تنس اور بار بار جانو جي کوريکار تيس-

شروع شروع میں تو بہو میں ان کے اس انداز میں بکارنے پر حیران ہو تیں بعد میں بتا جلا کہ ان کے مسر کا تأم رمضان عرف جانو تھا۔جس کافا کدہ وہ اپنے کہجے میں دنیا جهال کا پیار سموئے جانوجی کمه کراٹھا تیں۔وہ جانو جی کو پیکارے جاتیں۔جانوجی تک توان کی پیکار کیاجاتی وهسبان کی برلیار پر لرز کرره جاتے۔

بهو میں لائن حاضرہو جاتیں۔ کان پکڑ کرمعانیاں مانكتيل كبرجاري سات بتتول كي توبه جوجم آب كي كسي زیادتی کا گلیرائے شریک حیات ہے کریں۔ بیٹے تاک ہے لکیریں تھینچے تب کہیں جاکے خلاصی ہوتی اور جانو جي کانعرودل ميں کہيں کم ہوجا تا۔

'' حالوروں کو بھی مات دے دی تم لوگوں نے 'وہ بھی آوازس من کے ادھرادھر ہوجاتے ہیں۔ارے کوئی حیا شرم ہے کہ شیں۔ جوان مہنیں گھرمیں ہیں اور سے دن چڑھے تک بیوی کو بعل میں لیے پڑے ہیں۔ المان نے اتنے زور سے دروا زہ دھر دھرایا کویا بھو شجال آ گیا ہو <sup>ا</sup> نازک سی کنڈی ان کی دھروھر اہث ہے کھیل عمیٰ اور دروازے کا ایک بیٹ بھی ان کی نگاہوں کو راستہ دینے کے لیے سائیڈیہ ہو گیا۔وہ ہڑ پڑا کرا تھی اور بكھرے بالوں كو جو رہے كى شكل ميں كبيٹا اور دوبينہ الحمي طرح او ره كربا برنكل آئي-

" بال بھئ !مردول كاكيا قصور عجب حوريس بال بکھرائے مستکھار کیے عمیاں کے پہلو میں ہوں کی تو كس كافركوموش آئے كا"انهوں نے اس كے ليول بر ىپ ا شائب بھى دىكھەلى ئىقى حالا نكەرات كودەصاف كر تے سوئی تھیٰ مگران کی نگاہوں نے بل میں پوسٹ ماریم کر ڈالا تھا۔ یو بھٹ رہی تھی اور رات اس کے سکون کی طرح رخصت ہورہی ھی۔

''' آئندہ میہ ہے جیائی اس گھرمیں نہیں جلی گی۔ منہ اندهیرے اپنا جسم پاک کرلیا کرو گھرہے رزق اُڑیا ہے۔جوان منداور دبور گھرمیں ہیں۔مسرمبح سورے جحری نماز کو نظتے ہیں۔ حیا کا دامش پکڑو۔"انہوں<u>نے</u> اس کے عسل خانے میں گھتے گھتے بھی فقرے احچھاکے اوروہ شرم سے زمین میں کڑ گئی۔

سارا دن ان کے ساتھ کزارنااس کے لیے کڑے امتحان ہے کم نہ تھا ایک کام حتم ہو تاتو دو سرا شروع ، دد سرے ہے فراغت ملتی تو تیسرا تیار ملتا۔ ناشتہ دو پسر اور رات کے کھانے تک وہ بلکان ہو جاتی شکوہ لبوں کو جھونہ سکتاتھا۔

مرد صبح کے نکلے رات کو گھر میں تھتے ۔ دن میں عورت،ی عورت ہے کیاسلوک کرتی ہے۔وہ جان کر مجھی انجان ہے رہتے بقول اماں کے عورتوں کے معاملات میں \_\_\_\_ مردول کا کیا کام۔ سالن کے لیے وہ ٹماٹر' ہری مرجیس' مسالہ سب نكال كرديتير-اس كاكام صرف يكانامو بانقا- صحن ميس ہے چو لیے پر کام کرتی ہو اساس کی نگاہوں کی مسلسل زد میں ہوتی ۔ بھی جو نمک جانبے کی غرض سے وہ مسالہ جھتی تواہاں وہیں سے جَلّاتیں۔

"دبيس بقي كراب چيهني جيهن ميس اندي حيث كر جائے گی۔برکت الگ آڑے گی "وہ بیجاری شرمندہ ہو

ہنڈیا رونی کرے وہ ایک طرف ہو جاتی اور امال بانتے کے لیے چو لیے کے پاس آموجود ہوتیں۔ کس کو کتنی بوٹیاں شور با دینا ہے اُس کا فیصلہ وہ خود کر تیں۔ اس کے جھے میں ہمیشہ ہڑی والی بوئی اور شور ہے ہے بھری کٹوری ہی آئی۔وہ صبروشکرے نوالے اینے اندر

کرمی اور جاڑے کا کیڑالتا بھی سسرال سے نہ ملا 'جو بھی سال چھ مہینے میں ابائے جانانصیب ہو تایا کسی بجی کی جھٹی آتی تونیا سوٹ بھی تن یہ سبح جایا۔ آدمی کی توبیہ مثال تھی کہ اندھے کے آگے روئے اینے بھی نمین کھوئے۔

§ 56 10 5



پاسفید 'یہ حرشہارا ہے۔ میں پاکل بیو توف اپنے و کھوں کا پدلہ انجانے میں تم سے لے کرسکون محسوس کررہی تھی۔میرے نصیب میں تم دونوں کاکیادوش۔ أكرتم بجهے معاف كردونو كيا پتاميرا اُللِّه بھي بخصے بخش دے۔" انہوں نے اینے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ <u>ہے۔ کنزا اور ہانیہ نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور</u> كنزاجابيان إن كياس وايس ركهة موسة بول-"المال إيه كفراوراس كفركي مرشة آب كى بي مم بھی آپ کے 'بیٹے بھی آپ کے ہبس آپ ہم دونوں کو انی جاہت اور اعتماد کی دولت سے نواز دیں۔خورشیدہ أَيْ كَيْ بِهُو تَعِينَ أَكْرِيرِ فِي كِي دِليانِ بِينِ تَو آبِ كَي بِهُو تَعِينِ مصری کی ڈلیاں بن کرانی گفتگو کی شیری سے سب کا ول جيت ليس كي- ہم تنيس جائے كہ جو چھ آپ كى ساس نے آپ کے ساتھ کیادہ کل کو آنے والی بمووں میں نسل در نسل منتقل ہو۔ ہم جاہتے ہیں کہ محبول کے چراغ سے جراغ طلارے اور ایک ہنستا مسکرا یا ' ول سے بررگول کی عرت کرنے والا کھرانہ بروان چڑھے "عذرا لیکم نے اس کی اتنی اچھی سوچ پر ہنم آ نکھوں ہے اس کے سربرہاتھ پھیرا اور دونوں کو اپنی بانهول مين سميث ليا-

مرے کے باہر کھڑے ذوار اور شہریا ر دونوں بلکیں جھیک جھیک کرانہیں دیکھ رہے تھے دکان کی جابیاں وہ گھریر بھول کئے تھے کینے کے لیے جو آئے تو بہاں تو کایا ہی بلٹی ہوئی تھی۔وہ بے یقینی سے اس منظر کو دیکھتے

باختیارانهول نے مرتابال کی طرف بیرد تکھنے کو نگاہیں نکادیں کہ آج وہ کس سمت سے نکلا ہے۔عذرا

دوحق ... ہا۔ بھی دِن کے اجائے میں تمہارے ابا کی شکل ڈھنگ سے دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔امال کی نگاہیں میرے جاروں اور تھومتیں ذرا جویاس سے کزری توجوان نندوں کاطعنہ سراٹھانے نہ ویتا۔ اللہ بخشے امال مرحومہ کوئیہ تم دونوں کے شوہراور تمہاری جار نندیں جانے کیسے دنیا میں آگئے۔ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پارے ہو مسئے۔امال کابس جاناتورات کو بھی سٹے کو کمرے کارخ نه کرنے دیتیں۔ بری مجھلی جیسی گزرنی تھی گزر گئی۔ الله بمنتن کے درجات بلند کرے۔" وہ آتھوں ہے چھلکے چند آنسویو تجھنے لکیں۔

" نبس چھوڑ وہ ممال تک میری بیتا سنوگ\_ کئی راتیں سیاہ ہو جائیں پر میری داستان حتم نہ ہو گی" انہوں نے اپنی ٹائلوں پر سے کنزا اور ہانیہ کے ہاتھ مِثَابِيعُ اور ٹائکيں سميٹ ليں۔ گويا بيہ بدعادات ' ليج کی تلخی اور الفاظ کاچناؤان کی سیاس کی دین تھا۔ کنزا کو ان سے ہدردی محسوس ہونے گئی۔

"الال مجراتو ماری بهوئیس بھی مارے عماب سے چے نہ پائیں گی ہم بھی ساری سرزکالیں گے ''ہانیہ کمہ كر جھياك سے كمرے سے نكل كئے۔عذرا بيكم كواس کے فقرے نے س کردیا۔

"بيركيا كه كل بهوم بهم بهي اين بهووك سے ساري ڪسرنکاليس ڪي"

أس أيك جملے نے ليح ميں ان كى أنكوس روشن کر دیں ۔ انہیں بہوؤں پر اپنی زیادتیاں بالکل واضح و کھائی دینے لکیں ۔ ساری رات نیواڑی بانگ پر كروتيس بدلتى ربين- نيندا تكھول سے غائب ہانیہ کا فقرہ سوچ کے گئی درواکر گیاتھا۔ ہو کے ایک جملے نے راتوں رات عذرا بیکم کے سے دیکھاتو تینوں قبقہہ لگا کرہنس دیں اور وہ بھی بجل ذہن و دل میں بے پناہ وسعت پیدا کردی۔ صبح ناشیت سے ہو کرمال کے قدموں سے لیٹ گئے۔ ہے فراغت کے بعد انہوں نے دونوں کواسے پاس بلایا۔ ان کی بیشانی یہ بوسہ دیا اور چابیاں بری بہو گنزا کے ہاتھوں میں تعمادیں۔ دور جے سے اس کھر کی مالکن تم دونوں ہو۔سیاہ کرو

ابندشعاع سمبر 15 × 57 × 57





اور توکوئی نہیں بس کلام اللہ بڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اکواک شوق۔ آنکھوں کے آگے اب جالا سابنمآ اور کسی حرف بر نظرنہ مکتی۔ ذہن بھی کمزدر تھااور نظر بھی۔ بھر بھی امام صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تووہ بھر بھی امام صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تووہ

ہس نسیے۔ ''اب اس عمر میں کیا سیکھے گا چاہیے اجب دنت سے نہ سیکھالو۔۔۔''

دوسیمنے دی کوئی عمر نہیں ہوندی جھلیا۔"

اور یوں مجرکی نماز بڑھ کر جاجا اہم صاحب سے قرآن بڑھنے نگا۔ اہم صاحب نے نورانی قاعدے سے آغاز کیا۔

دو تہیلی سختی حدف مفردات کی ہے۔ "جاچے کو معلااس سے کیا سرد کاراسے توبس پڑھناتھا۔

اہم صاحب روز سکھاتے ہمرجاجا بھول جاتا۔ روز کا سبق کئی بار دہرائی کرتا۔ مسجد میں الگ ورز کا سبق کئی بار دہرائی کرتا۔ مسجد میں الگ روز کا سبق کئی بار دہرائی کرتا۔ مسجد میں الگ روز کا سبق کئی بار دہرائی کرتا۔ مسجد میں الگ روز کا سبق میں الگ اور گھرچہ الگ تمریخ کے دن کا سبق رستے میں الگ اور گھرچہ الگ تمریخ کے دن کا سبق رستے میں الگ اور گھرچہ الگ تمریخ کے دن کا سبق رستے میں الگ اور گھرچہ الگ تمریخ کے دن کا سبق

ا مطلے دن ہی بھول جا تا۔ مرض نسیان جولاحق تھاسو کیا کرتا۔

"رہے دیں امام صاحب ہوا ہو ویلا ہے۔ اپنے ساتھ آپ کا وقت بھی برباد کرتا ہے۔ "کسی نے آتے جاتے بھی تی کسی۔ جلتے بھی تی کسی۔

''کیاکرے گاچاہے اس عمر میں سیکھ کر۔''منجلے مسجد سے نگلتے چاہے پر جملے کتے اور ایسے جملے 'طعنے تو پچھلے چاریاہ ہے وہ س رہاتھا۔

" سیکھنے کی کون سی عمر ہوتی ہے۔ شوق شوق کی بات ہوتی ہے۔۔۔"

''دوہنھاپے میں ہی شوق جڑھا۔''دہ ہنتے۔ ''شکرے اس رب کا بردھانے میں ہی سسی موت سے پہلے ہوش تو آیا۔'' دہ گھری سائس بھر ماسیاس گزار سابن جا آ۔

# 章 章 章

شوکت علی عرف شوکا جاجا ان بڑھ 'غریب اور سادے ماں باب کی اکلوتی اولاد تھا ۔۔۔ برانا وقت تھا ' عرب زیادہ تھی 'سو کسی میں عقل مت نہ تھی کہ دندگی جانور کی طرح نہیں گزارنا جا ہے۔ بیدائش سے موت تک بس اناج لگایا 'کمایا 'کھایا اور سولیا۔ گاؤل میں بڑی غربت تھی 'سو بچے اسکول تک نہ جاتے ۔ شوکا بھی اپنے اباکے ساتھ کھیتوں میں کام کروا تا ' باڑے میں مویشیوں کی د مکھ بھال کرتا اور مٹی کے باڑے میں مویشیوں کی د مکھ بھال کرتا اور مٹی کے باڑے میں مویشیوں کی د مکھ بھال کرتا اور مٹی کے

برش بنا آ۔ ایک روزیو نمی آباں سے پوچھ جیھا۔ ''آبال میں مررہے نہیں جادی گا؟''

المنارشعاع سمبر 11 🕦 58





جواتی کی عبادت ہی اصل عبادت ... بردھایے میں نہ در اش عمر میں جب آئکھیں ' دماغ اور زبان بھی کام ''بیرسب تواللہ کے علم کے مالع بیں جووہ علم دے --سونے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کما کہ محد

اور امال کہتی "مرسے جاکر کیا کرے گاہتر۔ائے ں کے بیٹے سے لگانومسجد جانے لگا'روز بے رکھنے لگا۔ جج کی استطاعت نہ تھی اور ذکوۃ فرض نہ تھی .... يجه دعائيں رث رکھی تھيں جو جلتے پھرتے پڑھتا رہتا۔. پیمربس قرآن پر<u>ا صنے</u> کاشوق چرایا تواحساس ہوا کہ

شهادت وہرا تا۔ ''اے کی جھلیا؟''جاجی نے پوچھا۔ ''سوچتا ہوں وقت لگانے اور کومشش کرنے کے بھی تونمبردیتا ہو گاتامولا۔''

آورجاً جی سرتھام کررہ گئیں کہ بھلا یوں سبق پڑھا جا ناہے کیا؟

''اوجهلیمے!اللہ نیت دیکھاہے...وہ میری صاف کوشش دیکھاہے...وہ میں نے کی 'وفت دیکھاہے... وہ میں نے لگایا۔''سوجاچا روز کوشش کر آاور خوش ہو آ ... چھوٹی نیکی تھی گرروز کر آ ... مسلسل کر آ ... جی جان سے کر آ۔

تعلیے سے ذہن 'نظراور زبان ساتھ نہ دیے مگر ہمت نہ ہاری .... مجاہدہ جاری رکھا۔

# # #

پرایک روزاجانک جاجا کوفالج ہوا اور پرجو بستر
سے لگاتو اس کا ہو کر رہ گیا۔۔ جاجی قرآن لے کر آتی
اور جانے کی نظروب کے سامنے کر وہتی ۔۔۔ بس وہ
روزانہ کے سبق پر نظریں پھیرتارہتا۔ جسم نے ساتھ
جھوڑ دیا تھا مگر ہنوز کوشش جاری تھی اور اس رات
جاجانے بستر بر پڑے پڑے قرآن ختم کیا اسی روززندگی

ختم ہو گئی۔ بورا گاؤں جمع تھا ... جب جا جا کو قبر میں اتاراجاناتھا گور کی مثل مشک زعفرانی بن گئی۔
سب وفنا کر گھروں کو لوٹنے کی بجائے چاچا شوکے کے گھر گئے اور چاچی سے بوچھا کہ ایسا کیا تھا جو چاچا کی قبر عظم بی ہوئی ہے۔ جاجی کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔
قبر عظم بی ہوئی ہے۔ جاجی کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔
دربس علم کی طلب تھی اور مسلسل کو مشش کر تا

ر اور مننے والے اس گیت گرامی کو جان گئے کہ وہ ان پڑھ تو تھا گر جاہل گنوار نہ تھا ... اکواک شوق تھا جو ایسا پند کیا گیا کہ دو گز زمین بھی بول اتھی۔ سے کد تک علم حاصل کرو نیردی علم وی کیا عمر ہوتی !! جاجاسوباتوں کی ایک بات کر گیاتھا۔ ''محداور لید کے مطلب بھی جانتا ہے۔۔؟' اور جاجا کوراان پڑھ تھا گراتناتو جانتا تھا۔ ''سب جانتا ہوں ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔'' سچوں میں سجا اور وہ بھی اب جانتا جاہتا ہوں۔'' سچوں میں سجا اور سانوں میں سیاتاتھا۔

"'تو محد سے لحد اسنے سال کہاں رہا ہے؟"اور وہ کیا بتا آگہ بس ہوش ہی اب آیا ہے۔ غفلت کا بروہ ہی اب جاک ہوا۔ جاجا ردز کا سبق روز دہرا تا 'اور روز بھولتا تھا 'مگر کوشش جاری رکھتا۔ زبان میں لکنت تھی

۔۔ اسکے لگا مگر سوچتا نمبرتو کوسٹش کے ملنے ہیں سودینے والا پچھ تودے گاہی۔ ایک روز امام صاحب نے بھی نکا ساجواب دے ڈالا۔

''برانہ مناتا پر تیرے بس کا کام نہیں ہے ہے۔''اور جاجانم آنکھیں لیے انہیں ویکھنے لگا۔ ''دسکھنے والا نہیں ہاراتو سکھانے والا کیے ہارگیاہے ہ'' ''ام صاحب گنگ رہ گئے۔ ''میں اللہ سے دعا کروں گاجائے تیرے لیے۔''

"وعاتو کروے گاپر بچھے دوا بھی دے دے۔"بس اتنا کمہ کرنم آنکھوں ہے 'جھکے سرسمیت گھر کی راہ لی۔

میرجایچناوطیروانایا ۔۔ جب سبق بھول جا تا تو اس سبق پر انگلی بھیر ماجا تا اور دل ہی دل میں کلمہ

کا داندیش بیش بیت -/750 روپ کا گوراندی بیش بیت -/750 روپ کا گوراندیش بیت در سال کا کا داندیش بیش بیت در سال کا کا در در سال کا در در سال کا در در سال کا کا در در سال کا کا در در سال کا در در در سال کا در در سال کار در سال کا در در سال کار در سال کار در در سال کار در سال کار در سال کار در سال کار در در سال کار در در سال کار در در سال کار در سال کار در در سال کار در سال کار در سال کار در در سال کار در در سال کار در سال کار در در سال کار در در سال کار در در سال کار در در در سال کار در در سال کار در در سال کار در در در سال کار در در در سال کار در در در سال کار در در سال کار در در سال کار در در در در در سال کار در در سال کار در سال کار در در سال کار در در در در در در



المنارشعاع سمبر 📆 🗓 60





كراجي شي سيتال ميں ہر طرف خاموشي كا راج تقادعيد خادن تقا صرف يجه مستقل مريض تصح جوعيد والے دن بھی ہسپتال میں مقیم تھے۔ باقی سب مریض عمارت میں چند ہی ڈاکٹرز ان ڈیوٹی تھے کیاتی سب عید کی چھٹیوں پر تھے۔ کامن روم میں اس وقت ڈاکٹر



امر لینس کے نیز ہجتے سائران ہر وہ بو کھلا کر کھڑی ہو
گئیں۔ سائران کی آواز سے بورا ہیں ال گورنج رہا تھا۔
ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دو سمرے کودیکھا بھر نیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگیں۔ وہ سینڈ فلور پر تھیں کھڑکی کے باہر مناظرول دہلانے کو کافی تھے۔
ہیں تھیں کھڑکی کے باہر مناظرول دہلانے کو کافی تھے۔
ہیں بال کے احاطے میں بولیس گاڑیوں اور امیہ لینس کا جوم تھا۔ اس سے بہلے کہ وہ بجھ سمجھیں 'کامن روم کا دروازہ ایک جھٹلے سے کھلا اور سینیٹر ڈاکٹروہاب اندر دروازہ ایک جھٹلے سے کھلا اور سینیٹر ڈاکٹروہاب اندر دروازہ ایک جھٹلے سے کھلا اور سینیٹر ڈاکٹروہاب اندر

''دُوْاکُرُفارد اِفاطمہ! جلدی آبریشن روم میں آئے گر ہری آب '' تیز تیز لہجے میں کمہ کروہ مڑے۔ ''کر سر ہواکیا؟''فارحہ نے پوچھا۔ ''ایر جنسی ہوگئی ہے شہر میں بدترین ٹارگٹ کُنگ ہوئی ہے 'بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں سناہے ایک مجرم ہوئی ہے 'بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں سناہے ایک مجرم صورت بچانا ہے۔ جلدی آو''وہ کمہ کررکے نہیں اور فارحہ اور ڈاکٹر فاظمہ جیٹھی ہاتیں کر رہی تھیں۔ان کے علاوہ اور کوئی ڈاکٹر دہاں نہیں تھا۔

''کیایا ر! عید کے دن بھی ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ بہ بھی کوئی زندگی ہے ''فارحہ صوفے کی بیک ہے سر ڈکاتے ہوئی زندگی ہے سر ٹکاتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ

کوئی زندگی ہے ''فار حہ صوفے کی بیک سے مرز کاتے ہوئے ہوئے ہوئی البتہ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اپنا ہاؤس جاب مکمل کر رہی تھیں شی ہیتال میں گرا جی کے حالات ایسے تھے کہ ہروقت کسی نہ کسی ایمر جنسی کا خطرہ رہتا تھا' سو ۔۔۔ اب سب ڈاکٹرز کو چھٹی نہ ملتی تھی۔ کوئی نہ کوئی آن ڈیوٹی ہی ہو تا

''فاطمه ''فارحه کے بکار نے بروہ جو نگی۔ ''ہاں۔'' ''کیا سوچ رہی ہو ؟' فارحہ نے بغور اس کی جبکتی آنکھول میں سوچ کی برجھائیال دیکھیں۔ ''کھول میں 'بس بایا کا سوچ رہی تھی۔ بیا نہیں کچھ کھایا بھی ہو گاانہوں نے یا نہیں۔'' فاطمہ کے لہج میں فکر مندی تھی۔ تب ہی بولیس گاڑیوں اور

ناوليك



''فادلمہ خون روکو 'ڈاکٹروہاب کے جلانے پروہ اسے حواسوں میں آئی اور تیزی سے کائن رکھنے لگی۔ مگریا نجے منٹ بعد جب آبریش ابھی جاری تھا 'اس کے بے بس دجود کو ایک جھڑکا لگا اور تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ اس کے بے ہوش وجود میں حرکت ہو رہی تھی ' نتھنے کھول اور بیجک رہے تھے۔

پھول آور بچک رہے تھے۔ ''یہ 'یہ 'یہ 'یہ کیسے ہو سکتا ہے 'میں نے اسے خود تین گنٹوں کے لیے اہنستھ سیا دیا ہے۔ پھریہ کیسے کیسے ہوش میں '' سکتا ہے۔'' حیرت کی شدت سے ڈاکٹروہاب کی آنکھیں بھٹنے کو تھیں۔اب حرکت تیز ہو محل تھی

'' اہنستھ سیا دو جلدی '' ڈاکٹر دہاب جلائے۔ کہاؤڈر تیزی ہے انجشن بھرنے لگا۔ '' گرسر مزید اہنستھ سیاتو خطر تاک ہوگا۔ اس کی ڈیتھ بھی ہوسکتی ہے۔'' یہلی بار فاطمہ نے زبان کھول۔ '' اس کے علادہ اب کوئی چارہ نہیں 'نج کمیاتو خوش نصیب ہو گا۔'' وہ انجشن بازد میں لگائے ہوئے بولے۔ حرکت بند ہو گئی 'وہ آیک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر تین گھنٹول کے طویل ترین آپریشن کے بعد مجزاتی طور بروہ نے گیاتھا'تیول گولیاں اس کے جسم بعد مجزاتی طور بروہ نے گیاتھا'تیول گولیاں اس کے جسم

''حیرت آنگیز قوت رافعت کامالک ہے یہ 'میں نے آج سے پہلے بہمی کسی میں اتنی ول بادر نہیں دیکھی '' ڈاکٹر دہاب نقاب آ بارتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں رہے لیے۔

" خیر! داکٹر فاطمہ چکر لگاتی سہے گا یہاں 'مزید آدھے گھنٹے تک اسے ہوش آجائے گا۔ ڈرنے کی ضردرت نہیں باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ "وہدایات دیتے باہر چلے گئے۔ چھچے دہ اور فارحہ تھیں 'جبکہ ڈاکٹروہاب باہر پولیس اور میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔

رہے تھے۔ ''حیرت ہے دیسے تین گولیوں اور اینستھیسیا کی اتنی زیادہ مقدار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ'' فاطمہ یا ہرنگل گئے۔ '' یہ بلیک ایگل کون ہے ؟''فاطمہ نے تا سمجھی ہے فار حہ کو دیکھا جو ابھی تک بے بیٹنی کی حالت میں کھڑی تھی۔

ں۔ ''بلیک ایگل ۔ تم نہیں جانتیں ؟''فارحہ نے سبر لبادہ اور سبز نقاب بینتے ہوئے کہا۔

'' منیں ۔'' فاظمہ بھی تیزی سے آپریش تھیٹر جانے کے لیےڈرلیس اپ ہورہی تھی۔

"سناہے انتمائی خطرناک 'ہمادر' نڈر اور تیز مجم ہے۔ پولیس کب سے اس کی تلاش میں ہے۔ تھلم کیا واردات کرتا ہے مگر پکڑا کبھی نہیں گیا۔ مگر آج پہلی بار۔ "فارحہ کے بتانے پراس وقت دوا بی جرانی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی 'سوجلدی جلدی فارحہ کے بیچھے بھاگی۔ ہر طرف بھگد ڑ مجی ہوئی تھی۔ سارے آن ڈیوٹی ڈاکٹرز زخمیوں کاعلاج کررہے تھے۔ آپریش روم کے باہر بولیس کی بھاری نفری موجود تھی 'دوونوں تیزی سے آپریشن روم میں داخل ہو تیں۔ جمال ڈاکٹر روشنیوں سے آپریشن روم میں داخل ہو تیں۔ جمال ڈاکٹر روشنیوں سے آپریشن روم میں داخل ہو تیں۔ جمال ڈاکٹر روشنیوں سے آپریشن روم میں داخل ہو تیں۔ جمال ڈاکٹر روشنیوں سلے لیٹالمباجو ڈادجود بالکل ساکت تھا۔

اور بے حد کمی مکھنی پلکیں۔۔اس نے بھی کسی مرد کی اتنی کمبی پلکیں نہیں دیکھی تھیں۔ کھڑی ناک عجیب سی مغروب سیدا کر رہی تھی 'یوں جیسے کوئی بادشاہ ہے بس بڑا ہو۔ کیا اسنے خوب صورت اور معصوم ہوتے ہیں بخرم!

المارشعاع سمبر 2015 64 64

" یاشتہ لگاؤل زہرہ نے یو جھا۔ایس نے تفی میں سرملا ریا۔ بھی ہفتے میں دوی ملکے آتی تھی تو یو نہی گھر کے کام سمیٹ کے جاتی تھی ماکہ زنیرہ کو زیادہ کام نہ کرنا یر ہے۔ حالا نکہ کام والی بھی رکھی ہوئی تھی مکرڈ ہرہ پھر بھی ہفتے میں ایک دن میکے ضرور رہتی۔ اور عموما" مجھٹی دالے دن ہی رہتی تھی۔شادی سے پہلے سارا کھر اس نے سنبھال لیا تھاا ماں کی وفات کے بعد۔ پھر شادی کے بعد ِ ذہرہ ہفتے میں ایک چکرلگالیتی۔ ''اباکهان بین؟''اس نے بوجھا۔ "دبینفک میں ہیں۔"زہرہ نے جواب ریا۔ "ناشة كراو"كتن كمزور مو كئے ہوتم .. تھيك سے کھاتے پیتے نہیں ہو تال؟ "اس نے اب پھرٹو کا -وہ "میں تھیک سے کھا تاہوں زہرہ 'تمہماری نظر کمزور ہو گئی ہے۔عدیل بھائی سے کمہ کرچیک کروانا ' پھر چشمه لگا كر بخص ريكمنا 'بالكل فث اور تھيك نظر آؤل گا میں۔"وہ وہیں بر آمہ ہے میں کری تھینج کر بدیرہ کیا۔ '' ہاں اڑالو نداق اور تو کوئی کام نہیں ہے۔'' زہرہ نے منہ بنایا۔وہ بنس بڑا۔ "میری چھوٹی نے ٹاپ کرتا ہے اس مار؟"اس نے اب زنیرو کے سریر جیت لگائی جو رنے لگانے میں وروان شاء الله-" وه مجى يرعوم ليح ميس بولى-وه وونول ہس پڑھے۔ ''سعد کمال ہے؟''اب کے بھانچے کا بو تھا۔ ''سورہاہے'ابھی تو نہ ہی جگاتا۔ پھر تنگ کرے گا' کوئی کام نہیں کرنے دے گا"زہرہ نے منع کیا بیٹے کو جگانے سے وہ سرملا تا بیٹھک کی طرف مڑا۔ '' کہاں جارہے ہو؟ تاشتہ تو کرلو۔'' زہرہ نے پھر

نپکارا۔ '' نئیس کرنا 'کرناہوا تو خود کر لوں گا۔''وہ نظرانداز کر تا بیٹھک میں آگیا 'پھردروا زے پر ہی رک گیا۔ ابا کے پاس بندرہ سولہ لوگ بیٹھے تھے محلے کے وہ

اب بھی حیران تھی۔ '''ایسے ڈھیٹ اور بے حس لوگوں پر کوئی اثر ہو تا مجھی شیں ... مہیں پتا ہے اسے بات کو بھی اس نے مل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ دل ہو تا ہے نہ جذبات ان يرنه كوليال الركرتي بين نه دوائيال إفارحه کالہجیہ نفرت سے بھرپور تھا۔اور فاطمہ توبس ''باپ کو خود قتل كيا" يربى الك كل تقى-

ود کیا کیا واقعی ؟ تمهیس کیسے پتا "وہ حیران تھی فارحہ

و کس دنیا میں رہتی ہوتم فاطمہ ۔ پچھارد گرد کی بھی خبرلیا کرو۔ تین سال پہلے بہن اور باپ کو مل کرنے کے جرم میں اسے قید ہوئی تھی مربیہ جیل ہے بھاگ عمیا۔ جن کے لیے میہ کام کر رہاہے 'انہی لوگوںنے اسے وہاں سے فرار کروایا تھا۔ان تین سالوں میں اس نے کتنے جرائم کیے ہیں۔ کتنے بینک لوٹے ہیں 'کتنا معته لیا ہے ' یہ تو گنائی نہیں جا سکنا۔ ہر جگہ ہے اپنا نشان چھوڑ کے جاتا ہے بلیک آیگل ...وای بلیک ایگل کا نیواس کی بازویر بھی بناہے 'اصل نام تو چھ اور ہے مراكب ايكل كے نام سے ہى معہور ہے۔ "فارحه فے اب تفصیل ہے بتایا ' فاطمہ کو بے اختیار کھن آنے

'''اس کوتو مربی جانا جاہیے تھا''کیوں بچایا اے ''وہ : تمھی نفرت ہے ہولی۔ «منیس 'آگریوں مرجا آاتوبیہ بہت آسان موت ہوتی اس کی-"فارحہ کے کہنے براس نے زور زورے سر ہلایا۔ پھروہ دونوں ہی با ہرنکل کئیں۔

چىمنى كادن ايسابى ہو تاتھا جيسے كوئى خوش خبرى ... وہ بھی کافی در سے سوکے اٹھا پھر فریش ہو کر نیجے آگیا۔

جمال زہرہ مشین لگا کر جیٹھی تھی۔ آدھے سے زیادہ كير الم وهل محك ته 'زنيويره راي تهي-اسه ديكه كرده دونول مسكراتيس-



دومیں سمجھ رہا ہوں احسن صاحب کہ آپ کیا کہنا جاہ رہے ہیں ... میں بتا تا ہوں آپ کو ... گناہ نہیں کناہوں یہ آکے رک جانا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتاہے جمناہوں یہ آکے تھرجانا کے کرجاتا ہے جمنم ی طرف جنم کے تو لفظی معنی ہی رک جانے کے ہیں۔جو گناہ کرے بھرتوبہ کر کے بلٹ آئے تو می گناہ اس کی عظمت کوچار جاندلگادیتا ہے اللہ کواس کے کیے رحیم بنادیتا ہے اور جو گناہ کرے میلئے ہی نہ۔ مرکر ای نه دیکھے 'وہیں تھرجائے تو-"اباسانس لینے کے

ور تھرجانا تاہی ہے۔ رک جانابی موت ہے۔ سالس رک جائے 'جسم کی موت ' وھڑ کین رک جائے تو ول کی تنابی ... مومن این زندگی میں بھی نہیں رکتا جگتاہ کرے بلٹ آتا ہے۔ وہ ایک نیکی پر جھی نہیں رکتا' آئے ہوھتا چلا جا تا ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے 'موت تک کی میافت ہے 'آرام سیں۔ آرام اورسکون دنیامیس اس کے لیے تابی ہیں اس میں تعمین اے اخردی زندگی میں بیشگی کے ساتھ دی جا کمیں گی. آخرت میں اہمیت ہی جیشکی والے اعمال کی ہے۔ جس نے ہمیشہ گناہ ہی کیے "گناہ پر جمارہا' رکارہاتو نیمر یقینا"اس کے لیے ہادیہ ہے "آگ ہے۔ گناہ گارونیا م میں بھی جاتا ہے اس کا ضمیرات جلا آئے وہ آخرت میں بھی جلتا ہے۔ جلنا اس کا مقدر ہے۔"ان کی آ نکھیں اب نم ہو چکی تھیں 'ہر کوئی عقیدت سے نهيس ومكير رباتها اوروه فخرسے ديكير رہاتھا۔اے فخرتها که وه عرفان رضوی کا بیثا تھا ۔۔۔ ایک عام مگرایماندار بولیس انسپکرکا کھوریبعید آہستہ آہستہ لوگ نکلتے جلے سے چرصرف وہ اور ابارہ گئے کھرے میں۔ " کچھ ور اور آرام کر لیتے تم 'ایک دن ہی تو ملتا ہے تہمیں چھٹی کا"ابا فکر مندی ہے بولے رات گئے تو وہ تھکاہارا آ تاتھا مجسورے پھرچلاجا تاتھا۔ " أرام كرناتانى ہے كرك جاناموت ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنالکھا ہے ایا "وہ چیکتی بھوری آئکھوں

بهي وبين بيثه كميا انتامه وف رمتا تفاكه كم بي موقع ملتا تفاابا کی خوب صورت باتیں سننے کا دو بہنوں کے ساتھ ان کی چھوٹی سی قبلی ممل تھی۔ زہرہ بری تھی 'چروہ تھا پھر زنیو- زہرہ نہ صرف بری بمن تھی بلکہ اس کی بب سے اچھی دوست بھی تھی اور ابابھی ۔۔ ابابولیس انسيكٹر سنے محرساري زندگي اپنا دامن حرام سے بنجا كر ر کھا۔ اس کیے وہ اپنے ہم منصبول سے بہت بیجھے رہ كَ نْهُ الْجِهِا كُمْ بِمَا سَكُم ' نْهُ كَار ' نْهُ بِينِك بِيلْس لَيْمِن اینے بچوں میںانہوں نے نہی ایمان داری اور خلوص ' نرمی اور سادگی کوٹ کوٹ کر بھیری دی تھی۔اس عمر من بھی دوائے قرائض کی ادائیگی میں ایسے بی ہوشیار تھے جھیے جوانی میں سطے میں ان سے زیادہ کسی کو بھی قابل اعتبار نہ مسمجھا جا تا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور مسئلے عل كروات-ند صرف مسئلے على كرواتے بلکہ ان کی خوب صورت باتوں سے بھی لطف اندوز ہوتے وہ کوئی عالم شیں تھے 'نہ ہی اسکار بس ایک ساده آدی۔ مگراس سادگی میں بھی علم کا سمندر جھیا تھا۔اس کے ابااس کے آئیڈیل تھے وہ اسی جیسا بنا چاہتا تھا۔اس وفت وہ ایم ایس سی تیمسٹری کااسٹوڈنٹِ تھا ' بونیورشی سے آکر آیک ورکشاب یہ یارٹ ٹائم جاب كرياتها \_انى بردهائى كابوجه ده خودانها مازندگى برى سل گزررای تھی ... طرف متوجه بوطئ دو مگر گذاه کیوں انسان کواس شیدت سے اپنی طرف

اسے پیچھے بیٹھاد مکھ کراباچو نکے بھر ساتھ والے کی

مھنیجا ہے؟ گناہ سے بچنا ناممکن کیوں ہے۔ گناہ سے پناه کیول سیس ملتی؟" وه آدی کمه رما تفا ... وه محمی سيدها موكر بينه كيا-

د کناه ایک قطری چیزے اور فطرت سے کون بھاگ سکتاہے۔"آبامسکرآگریو کے۔ "گررضوی صاحب بھاکیں سے نہیں تو بچیں کے كسے بير تو ہميں جہنم میں ھينج كرلے جائيں كے۔"وہ

آوی دویاره بولا-ایااب بھی مسکرار ہے تھے۔

المتدشعاع 2015



ی سیاوہ رورہا ہیں ؟ ''اے لوگوجو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو'اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا'' آنسووں میں تیزی آگئی تھر

"بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے"

اب کے اس کے منہ سے مسکی نگل وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی اس کی بند آنکھوں سے ہے شخصی اس کی بند آنکھوں سے بے تخاشا نگلتے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے 'وہ کچھ کمنا چاہ رہا تھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔

"ال...ال" وه لا شعوری طور بربول رہاتھا۔
بے خبری کی حالت میں سربلا رہاتھا۔
"ال ...ال ... اللہ ۔" اللہ کے اس کے منہ سے
سک کر اللہ نکلا تھا۔ اتنا درد 'اتنا کرب تھا اس کی
سکی میں 'یوں جیسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو
بیکار رہا ہو۔ فاظمہ بھٹی آ بھوں کے ساتھ اس کے منہ
بیکار رہا ہو۔ فاظمہ بھٹی آ بھوں کے ساتھ اس کے منہ

ے نکلے الفاظ من رہی تھی۔ '' اللہ ... اللہ ... اللہ ۔'' سسکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رورہا تھا' رو کر کمہ بھی کیا رہا تھا ؟ بکار بھی کس کو رہا تھا۔ وہ بے یقین سی

يتي مِنْ عَجْرُوا كُنْرُومِ إِلْ كُونِمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کے ساتھ مسکرایا۔ اہا ہولے سے ہنس بڑے۔ انہیں فخرتھا کہ وہ اچھا اسٹورٹنٹ تھا 'سبق طدی یاد کرلیتا تھا پر مطایا ہوا۔ اب بھی وہ ان کی بات ان پہ ہی لوٹا گیا۔ وہ شہوز 'حنان آیا ہے تم سے ملنے '' زہرہ کی آواز بر وہ چونکا بھریا ہر آگیا۔ جمال حنان جرنل ہاتھ میں لیے وہ چونکا بھریا ہر آگیا۔ جمال حنان جرنل ہاتھ میں لیے کھڑاتھا۔

وہ مسکرایا۔ وہ مسکرایا۔

' وچلو آو' وہ رضامند ہوا گر تبھی زہرہ آگئی۔ '' پہلے ناشتہ کرلوتم اور تم بھی حنان۔ مجھے پتاہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا'' زہرہ کے کہنے پروہ دونوں ہس روے۔

روے۔ '' محکیک کمہ رہی ہیں آپ' میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا۔''اس نے مان لیا ۔۔۔ زہرہ مسکراتی ہوئی اندر جلی گئی ناشتہ لگانے۔

# 段 段 段

آئی ہی ہو میں شفٹ کردیا گیاتھا اسے 'آبریش کے ایک گھٹے بعد وہ اب بس بے ہوش تھا۔ پولیس اب بھی دارڈ کے باہر تھی۔ فاظمہ گاہے بگاہے چکرلگارہی تھی۔ اس دارڈ میں بلیک ایکل کے علاوہ دو اور مریض شخے 'دونوں کو ما میں تھے۔ فاظمہ اندر آئی تو کمیاؤڈر تلاوت لگارہا تھا۔ یہ روزی روٹین تھی 'ان دونوں کو مے میں گئے مریضوں کو روز دو گھٹے قرآن باک کی تلاوت میں گئے مریضوں کو روز دو گھٹے قرآن باک کی تلاوت میں گئی جو تاریل تھا گر وہ ہوش میں نہیں آرہا تھا۔ سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سے سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سے سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایکل کے جسم سے سورۃ الزمرکی تلوی سے سورۃ الزمرکی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک کے بھوئی تو بلیک کے بھوئی تو بلیک کے بلیک کے بلیک کے بھوئی تو بلیک کے بھوئی تو بلیک کے بلیک کے بھوئی تو بلیک کے

"ان الله بغفو الذنوب جمعها"" اب کے اس
کے جسم میں حرکت شروع ہو تئی۔ فاطمہ نے ب
اختیار طویل سائس لیا۔ شکر ہے وہ ہوش میں آرہاتھا۔
اس نے جھک کراس کی آنکھوں کو کھولنا چاہا گراب
کے وہ خود جھنگے سے چھے ہو گئی۔ بند آنکھوں سے
آنسو نکل کر گالوں پر بھیل رہے ہے۔وہ ساکت ہو

الماند فنعاع مر 2015 67

READING Section

بروفیشن کہج میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔وہ جیب تھا کوں جیسے سناہی میں

مرد کی کھو 'بناؤ جمیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہو ماکہ جمیں ہا گئے کہ تمہیں کتنی ور کلے کی ٹھیک ہونے میں ؟' ڈاکٹر سعید نے آگے ہو کر اسے ہلایا۔اس نے اب بھی جواب نہ دیا۔ منہ یہ ''فالف ''کابورڈلگا تھا۔ تینوں ڈاکٹرز نے آیک دو سرے کے ساتھ نظروں کا حبادلہ کیا 'بھر تینوں نے ہوئے ہوئے۔ حباری کا جا کہ دو سرے کے ساتھ نظروں کا حبادلہ کیا 'بھر تینوں نے ہوئے ہوئے۔

دروازه کھول کرایک وجیہہ ساتھخص اندرواخل ہوا' الیس بی شاہ زیب آنے والے نے اپناتعارف کروایا اور ڈاکٹروہاب سے تفصیل یو چھی۔

وری - آپ جاسکتے ہیں 'جو یمان آن ڈیوٹی ہے وہ نے وری - آپ جاسکتے ہیں 'جو یمان آن ڈیوٹی ہے وہ ہے شک موجودرہے 'باقی آپ آرام کریں ''الیس فی مسکرا کربولاتو ڈاکٹروہاب اور ڈاکٹر سعیدیا ہر جلے گئے۔فاطمہ وہیں رہ گئی مکونکہ وہی آن ڈیوٹی تھی۔شاہ زیب حسن نے آیک نظراس دھان بان می لڑکی پر ڈالی۔

''آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں؟''وہ نزمی سے بولا۔ ''جی۔''اس نے آہشتگی سے کما۔وہ سرہلا تابلیک ایگل کی طرف مڑا۔ جو اب بھی چھت پر ہی و نکھ رہا تھا۔

" ویکھو ایگل" آخر کار میں نے تہیں پکونہی لیا۔
قانون کے ہاتھ بہت لیے ہوتے ہیں 'بھی نہ بھی ہجرم
شک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ صحیح کمہ رہا ہوں تال میں ؟"
الیں پی طنزیہ لہج میں اس سے مخاطب تھا۔ فاطمہ چپ
ہیٹی ان دونوں کو و بکھر رہی تھی۔ بلیک ایگل نے چھت
سے نظر ہٹا کر ایس پی پر ڈالی پھر پولیا تھا۔
الیس پی کامنہ اس بے عزتی پر مسرخ ہو گیا تھا۔
" بولیس سے تو تہمارے فرشتے بھی۔ دودن ہیں 'پھر من منہ میں لے کرجا میں
میٹر ٹھیک ہو جاؤ ہے۔ پھر جہاں ہم تہیں لے کرجا میں
سے وہاں پر لوگ تو کیا 'ان کی روحیں بھی بول اٹھی
ہیں۔ "وہ عصے میں چلا رہا تھا۔
ہیں۔ "وہ عصے میں چلا رہا تھا۔
ہیں۔ "وہ عصے میں چلا رہا تھا۔

تھی' خوب صورت مسکراہٹ وہ حیران کھڑی اسے مسکرا تادیکھ رہی تھی۔ بولاوہ اب بھی نہیں تھا' صرف مسکرایا تھاالیں لی کی بات یہ .... شاہ زیب حسن بھرتب گیاتھاا سے مسکرا تادیکھ کر۔

" و کھولوں گا تہ ہیں میں " جھکے سے کہ کروہ مر گیا۔ " عزہ سلام کہ رہی تھی تہ ہیں ایس لی "وہ بول برا تھا کھنزیہ مسکرا تالبعہ۔ باہرجا باشاہ زیب خسن ترب کر مرا تھا 'اس کا چرہ اور آنکھیں غصے سے مرخ ہو گئی تھیں۔ گر آنکھوں کی سرخی میں عجیب سی بے ہی تھی تھیں۔ گر آنکھوں کی سرخی میں عجیب سی بے ہی تھی تھی سے موہ بولا کیا۔ اب کھوہ بولا کھا۔ فاطمہ اب بھی جران کھاتو شاہ زیب حسن نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی جران کھڑی تھی 'اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہ اس کانہ ایس کی گا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا 'وہ اس کی دوبارہ اسے دیکھا 'وہ اس کی دوبارہ اسے دیکھا 'وہ اس کی دوبارہ اس پر جمی تھیں 'اس کانہ ایس پر جمی تھیں 'کھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی 'نہ چرے پر – وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہن کا انجاش لگاؤ۔ "وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہن کا انجاش لگاؤ۔ "وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہند کا انجاش نگاؤ۔ "وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہند کا انجاش نگاؤ۔ "وہ بہلی دالی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہند کا انجاش نگاؤ۔ "وہ

"سوری ابھی ہم آپ کوا نجکشن نہیں نگاسکتے۔" وہ بھی سنجیدہ کہتے میں بولی۔ جوابا "دہ اسے گھورنے لگا۔ مگروہ آنکھ نہیں ملا رہی تھی 'اسے اعتراف تھا کہ سامنے لیٹے بندے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل

المحال المحال المحالي المحالي المحال المحال

المتدفعان المتر 15 الله 68



کمیںنہ ۔۔۔ ول ہی ول میں اسے گالیاں دی وہ کامن روم کی طرف آگئ۔

口口口口

د شهروز- "ابا کے پکارنے پروہ مڑا۔
"جی ایا۔"

"بابو کے گھر تک جلو مے میرے ساتھ ؟" بابا کے پوچھنے پروہ جیران ہوا۔

'' بابو؟ وہ غندہ ۔۔ آپ کیوں جارہے ہیں دہاں 'وہ اچھا آدی نہیں ہے۔''باختیاراس کے منہ سے نکلا مگرایا کے چیرے پر ناگواری کے تاثرات کھیل گئے

" مم کیے کر سکتے ہوکہ وہ اچھا آدی نہیں ہے ہیا سند ہے تمہارے پاس ؟" وہ تاکواری سے بولے۔ شہوز شرمندہ ہوگیا۔

''اس کی شہرت اچھی نہیں ہے بابا۔''اس نے اہمنتگی سے کہااور وہ صحیح کمہ رہاتھا' محلے میں اس کی کاروائیاں مشکوک تھیں۔ بتا نہیں کیا کام کر ناتھا'کیا نہیں' رہتا خوب تھا نہا ہے۔ تھا۔ووبار کر فقار ہو کر اباکی ہی جیل میں کیا تھا۔ پھر بھی ابا؟

'' شهرت تو پولیس کی بھی انجھی نہیں ہے۔ تو پھر تو میں بھی انجھا آدمی نہیں کیوں کہ میں پولیس والا ہوں''۔ ابانے اے لاجواب کردیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینج گیا۔ '' وہ بیار ہے۔ مزاج برس کرنے جانا ہے۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کی عادت نہیں ویکھتے ' حالت دیکھتے ہیں آیک مسلمان کی عیادت' دو سرے مسلمان براس کاحق ہے اور جوحق نہ دے ' دہ لوگ اللہ کو بہند نہیں۔''اب کے دہ نرمی سے سمجھا لوگ اللہ کو بہند نہیں۔''اب کے دہ نرمی سے سمجھا

و و جلیس آبات اس نے سرملا کر رضامندی دی اور ساتھ چل بڑا۔ بابوانہیں دیکھ کر جیران رہ گیاتھا۔ دوالسلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکانہ "ابانے کھنکار کر سلام کیا۔ بابوجیران ساانہیں بٹھارہاتھا۔ دو کیسے ہومیاں ؟"ابانے یوجھا۔

"ایا معاف ہوں رضوی صاحب ... آپ ہمال؟
معاف ہونی ہوں رضوی صاحب کے آنے کامقصد سمجھ نہیں
آیا۔"وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ایا مسکرادیے۔
"دردی کے بغیر آیا ہوں تو بنا کسی مقصدادر مطلب کے آیا ہوں۔ مقاصد تو وردی دی ہے۔ ہم تو تمہاری طبیعت کا حال پوچھنے آئے تھے۔سنا ہے بہار ہو"ا بانے نے سرے براہو کے جرے پر تلخ مسکرا ہے ہوئے گا۔ بابو کے جرے پر تلخ مسکرا ہے بھرگی۔

دومیراحال؟ تن کرم نوازی اور محبت ہم جیسے لوگوں کوراس نہیں آتی۔ ہمیں ہماری او قات میں ہی رہنے

ریں۔ ہمارا تذکرہ چھوڑد'ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی محبت ماردی ہے'' بابو کالہجہ سردہو گیا تھا۔

"ایسے نہیں کتے بابو" ابانے اسے روکا پھر ہاتھ میں کیڑا ڈبد اس کی طرف بردھایا۔ بابو نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جمورہا ہوئیہ کیا ہے؟

''کھانا ہے اس میں گھر کا بناہوا ۔۔ بیاری میں باہر کا کھانا کھانا ٹھیک نہیں اور تم ہو بھی اکیلے گھر رکھانا بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میں لے آیا " انہوں نے ڈبہ اس کیاس کھا۔بابوا یک بل کے لیے ساکت ہو گیا۔ پھراس کی آنکھوں میں داختی می دوڑ گئی جھے وہ فورا "چھاگیا۔

ورشکرید اس نے کہ کر آہستگی ہے تھام لیا۔ "آپ تو دشتنی بھی بیارے نبھاتے ہیں "اب کے وہ مسکر اگر بولا۔ اباہنس بڑے۔ اس سارے عرصے میں وہ خاموش جیٹا دو نول کو دیکھارہا تھا۔

دہ میں آپ کی فاطرداری نہیں کرسکتا ہگر چائے بناسکتا ہوں۔ وہی بنالیتا ہوں "بابواٹھ کھڑا ہوا۔
'دونہیں بابو ہیں ہم چلتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے تال ہس 'دونہیں بابو ہیں ہم چلتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے تال ہس کے پاس وقت نہیں ہو آزیادہ "ابا کی باتیں ۔۔۔ انٹوہ سمجھتے ہمجھتے پاگل ہو جائے گاشا یہ۔ بابو نے ایک نظر بیٹے پر بھی ڈالی ' نوجوان ' کھڑی ناک یوں جیسے کوئی شنرادہ ہو۔ باپ کی نبست بیٹے کے چہرے پر عجیب سی

و المام مر 15 10 69 69



معادیے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ' مہں؟ کون اِنوسینٹ ڈیول؟'' وہ جو نگی۔ '' تہی بلیک ایگل۔ معصوم شیطان 'نیوزتو صبح نہی آ رہی تھی کیے وہ شدید ترین زخمی حالت میں شی ہسپتال ہی لے جایا گیا ہے "معاف نے وضاحت کی تواس نے طويل سالس ليا-

المارے میتال میں ہی ہے ۔۔۔ میں بھی تھی آیریش روم میں جب آیریش ہوا۔۔ "اس نے بتایا۔ اد استهيس كيا ضرورت تهي ينگاليني كي-دوراي رہوا ہیے لوگوں۔۔۔ کمہ ذیناایے ڈاکٹروں کو کہ میں تبیں کرتی ایسوں کا علاج "امال چھر شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اور معاذرد نوں مسکرا دیہے۔ ابھی تواس نے اماں کو میر نہیں بنایا تھا کہ اس کے تمرے میں ڈیوٹی پر بھی وہی تھی۔ ہل معاذ کو اس نے بتا دیا تھامیں ہے کر کے ... بیراس کی اور معاذ کی برانی عادت تھی 'جب بھی انہوں نے ۔۔ بات کرتی ہوتی اور امال کیا بیٹھے ہوتے تو وہ ایک دد سرے کو میسیج پیر بتانا شروع کر

" بی کیئر فل ۔" معاذ کا اسائل کے ساتھ ریلائی

"سناہاس کی شکل بہت معصوم ہے۔اس لیے اسے معصوم شیطان کہتے ہیں۔ کیاواقعی ؟ابیاہے؟" معاذ كالكلاميسيج آيا-

"بل بسدوانتی-"اس نے جواب رہا۔ "كيا مجھے ديكھنے دوگی اسے ؟"اس كا اگلامسيع

میں وہاں تومیڈیا کو آنے کی اجازت نہیں۔تم کیے آسکتے ہو۔"اس نے جواب دیا۔ "تم یک بنالینااس کی کل"معاذنے نئ ترکیب

ہرونت انگلیاں ای میں گھسائے رکھتے ہو "امال

بے نیازی تھی بھیب سی کشش۔ ''اجھا بابو ۔ خدا حافظ خدا تنہیں صحت مند کرے اسے کیے "انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔شہروزنے بھی اباکی تقلید کرکے ہاتھ ملایا 'وہ ہرکام ایاکی تقلید میں كرياتها\_اس ہے ہاتھ ملاكر بابو كولگا جينے كسى پھرے ہاتھ ملالیا ہو 'برے سخت ہاتھ تھے۔اس نے بغور شہوز کو دیکھا 'ہاتھوں جیسی سختی سہرحال چرے پر شہیں تھی عمراہے باپ جیسی نرمی بھی نہیں تھی اس کے چیرے

رات كووهٍ كُفرلوني تقى-عيد كاسارا دن سيتيال ميس محزر کیا تھا۔ کھر آتے ہی وہ پایا سے لیٹ کئی تھی۔ پایا نے اس کا سرچوہاتھا۔

" آگیا میرابیا" انہوں نے اسپے ساتھ لگایا۔اس ے بہلے کہ وہ جواب دیتی امال بھی آگئیں۔ ودکمہ دوایے ہیتال دالوں ہے ،کم بخت عید کے دن تو چھٹی دیا کریں۔ لے ہے کے میری بیٹی کی ڈیونی نگادی آج بمنی"آبان شروع مو گئی تھیں۔ اجھی تومعاذ کی کو ہرفشانیاں باقی تھیں۔وہ اور پایا ہنس بڑے تھے۔ « تصحیح تو کمه ربی ہیں امال ' آخ کیملی غید تھی 'جب میں نے تمہارے بنا تھیر کھائی مزاتا کیا تھے ہے تمہارا حصه کھانے کا بھی "سیریس کہتے میں کہتا کہتا آخر میں وہ پھر شرارتی ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے بیک تھینج کراہے دے بأراً - دونوں جرواں تھے ، بنتی بھی خوب تھی آپس میں ادر لڑائیاں بھی خوب ہوتی تھیں۔معاذا تجینیر نگ کے آخرى سال میں تھا۔ المال اب کھیر لے آئی تھیں اس کے لیے۔ ایا نوزد مکھ رہے تھے۔ "بروی قبل وغارت ہوئی ہے ....عید کے دن کابھی

نه ساتھ تبعرہ جی ہورہا تھا۔ "شکر ہے کچھ تو کام کیا ہماری پولیس نے بھی "پایا نے جواب دیا۔ "گھر آگر تواس مونے کی جان چھوڑ دیا کرد کم بخت

'''تہمارے ہیںتال میں ہے ناں بیرانوسینٹ ڈیول''

المنادشعاع طمسر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دونول کوموبا کل برجھکا دیکھ کرغصبہ ہوئیں۔ان دونول نے فوراسموبا کل آف کیے 'ایک دوسرے کودیکھا پھر ہس پڑے۔۔۔

جسے کرکے ول کو د کھ نہ ہو جھے اس گناہ کی تلاش

"یسی"اس کے منہ سے سسکاری ی نکلی-نرس درب کی سوئی اس کے ہاتھ پرلگارہی تھی۔ تبھی دہ اندر واخل ہوئی۔اسے دیکھتے ہی نرس نے سلام کیا۔وہ سر ہلائی آئے آئی۔

''کیا پچویش ہے ؟''اِس نے نرس سے یوچھااور سائیڈ تیبل پریڈی فائل ویکھنے گئی اٹھا کے 'جس میں اس کے ہوئے ٹیسٹول کی رپورٹس تھیں۔ " فائن ہے میڈم میٹم پر تمبیر پچر 'ہارٹ بیٹ 'بلڈ پریشر '

ایوری تھنگ ؟ اس نے یوچھا۔

' ولیس ڈاکٹر۔'' نرس نے سرملایا۔فاطمہنے اس کی طرف ويكحاسب زارساليثابواتها

'' کیسا قبل کر رہے ہو؟'' فاطمہ اب اس سے

د میر کسی کو بھی جواب نہیں دیتاڈاکٹر 'بولتاہی نہیں ہے۔ رات ڈاکٹر عیرنان آن ڈیوٹی تھے ہمنوں نے بہت سر کھیایا مگر نورسیانس "اس کی بجائے جواب زسنے دیا۔فاطمہ نے گفور کراہے دیکھا 'ڈرامے باز کہیں کا۔ كل تك توبول رما تھا مسكرا رہا تھااس كے سامنے۔ ''بند کروڈراے بازی این''وہ تزخ کربولی۔ معصوم شیطان نے آنکھیں اٹھا کراسے دیکھا "آنکھوں میں شرارت مھی۔ یوں جیسے چھیٹررہا ہو مکمہ رہا ہو تم بلاؤگی توبولول كا ورنبه تميس-

" ہتاؤ کیسافیل کررہے ہو ' دروتو شیں ہو رہاٹا تکوں میں؟ "فاطمہ چرا کئی تھی آ تکھوں ہے۔ "مورہا ہے۔" وہ آرام سے بول بڑا۔ نرس نے میران ہو کراہے دیکھا 'پھرفاطیہ کو۔۔ کل ساری رات ڈاکٹرعد نان نے کوشش کرلی تھی 'وہ نہیں بولا تھا۔

ووكتنامور باہے؟ تھنجاؤ محسوس ہور باہے یا الرجی سی ہورہی ہے؟ یا اری میشن؟"فاطمہ آگے ہوئی اس کے

---دو کھنچاؤ "وہ سکون ہے بولا لگ تو نہیں رہاتھا کھنچاؤ تمیں سے فاطمہ نے مفکوک نظروں سے دیکھا۔ چرے پر توازیت کے آثار بھی نہ تھے۔

''میں چی بول رہا ہوں'' وہ گویا اس کاچہرہ پڑھ گیا تھا۔ آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی۔ کوئی برواہی نہیں تھی۔ یہاں ہے نیج کے بھی تو پھیالسی ہی چڑھنا تھا اس نے 'پھر بھی کوئی پریشانی شیں سے ۔ نہ ہی خوف وہ حیب جاب اس کے ٹائے دیکھنے گئی۔۔ '' اہمی آزہ آزہ ہیں تال۔ جھی تکلیف ہو رہی

ہے۔ہوجائیں گئے تھیک۔"فاطمہنے تسلی دی۔ "میری بادی کیوں کلہ اے؟"اسے یو چھا۔ "مجرمول کوباندھ کے ہی رکھیاجا تاہے" وہ تروخ کر بول۔ بھلا یہ بھی بوچھنے والی بات تھی۔ اوپر سے کم بخت الی معصومیت سے پوچھتا واللہ بیار آ باتھا۔وہ مسکرا ریا تھاجواب س کر۔

'' زخیوں کو توباندھ کے نہیں رکھا جاتا'' مسکراتے ہوئے **یوجیما۔ فاطمہ نے گھورا 'مسکراتے ہوئے اس** کے دونوں گالوں پر گڑھے ابھررہے تھے۔وہ اسپری ہو کئی ایک سمجے کے لیے 'یوں لگا جیسے قدیم دور میں جلی کئی ہو 'یوں جیسے سامنے کوئی پونانی ویو یا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی بجارن جو پھھ نہ یول سکے۔

وہ سحرزدہ سی دہلیمرہی تھی۔مقابل کے ہونٹوں مسكراب مرى ہوتى جلى كئ-وہ توبنا چھے كيے مسكرا کرہی جیت گیا تھا 'اوھرے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار کئی تھی۔

ُواپس آجائیں۔'' بالاً خراس نے کہا تو دہ جھ<del>ک</del>ا سے حواسوں میں آوئی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں 'اس کی آنکھیں بھی مسکرارہی تھیں انی فتح بر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی۔ باندھنے کی بات كرتے كرتے وہ باندھ كيا تھااہے۔ " يوليس هري بياهر؟" وه يوچه رما تها-

> لبندشعاع سمبر 71 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



" مجھے نہیں ہا۔" فاطمہ نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی۔ وہ انجکشن لگا رہی تھی۔

در میں سونا نہیں جاہتا "وہ انجشن دکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ نخرے تو دیکھو سرکار کے۔ اٹھ کر جیل جانا تھا اور نخرے الیے جیے جیے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھنا ہو۔ نخرے الیے جیے جیے کوئی مطلب نہیں ۔ " وہ غصہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی شرمندگی کا غصہ نکل رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا 'چرہ فاموش تھا 'آئکھیں بول رہی تھیں 'سرگوشیاں کر فاموش تھا 'آئکھیں بول رہی تھیں 'سرگوشیاں کر میں جانبا ہوں ۔ سب جانبا ہوں ۔ پچھ کھڑی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو اور بھی معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو اور بھی معصوم الگ رہا تھا۔ چرے پروہی ازلی سکون 'نہ دُوف۔ اس نے ایک نظر پرونی وروازے پر ڈالی اور تھویر پیر آہستہ سے موبا کل نکال کر کیمرہ آن کیا اور تھویر پیرائی ہو کورا سکرے سے نکل گئی۔ ول وھڑدھ 'کر دہا پیرائی کیا اور تھویر پتالی۔ پھر فورا سکرے سے نکل گئی۔ ول وھڑدھ 'کر دہا

# # # #

پھینک کربھا گاباہر۔

آوازیں آئی گراس نے پچھ نہیں ساتھا۔ اے ابا کی بات یاد تھی ہیں۔ ابا کما کرتے تھے "جب بیٹیاں ' بہنیں 'ائیں تکلیف ہیں ہول تو ہر مرو کافرض ہے بن قاسم بن جائے "وہ تیزی سے ڈیمار ٹمنٹ سے نکلا۔ قاسم بن جائے "وہ تیزی سے ڈیمار ٹمنٹ سے نکلا۔ وجاہت ڈوگر اور اس کے کارند ہے تھینچ رہے تھے اس فرنی کو کاریس سے کئی انہیں روکنے والا نہیں تھا 'اس طلقے کے ایم این اے کا بیٹا تھا آخر وہ۔ یونیور ٹی والوں طلقے کے ایم این اے کا بیٹا تھا آخر وہ۔ یونیور ٹی والوں کی کیا مجال اسے روک سکیس۔ اس نے آگے ہو کر ایک جھکئے سے لڑکی کا بازو تھینچ کریں سے کیا "اردگر دساٹا کی کیا جھکئے سے لڑکی کا بازو تھینچ کریں ہے کیا "اردگر دساٹا تی جھائے اے وہاہت اور اس کے بندے آئھوں میں جھا گیا ۔۔ وہاہت اور اس کے بندے آئھوں میں

کر کھر کانپ رہی گئی۔ '' میرے راستے سے ہٹ جاؤ شہروز ضوی '' وجاہت پھنکارا۔ شہروز نے فورا ''عمل کیا' راستے سے ہٹا' مڑا اور لڑکی کا بازد پکڑ کر چلنے نگا' کن مین نے گن نکالی مگرد جاہت نے ہاتھ اٹھا کرروک دیا۔ ''رک جاو'' وہ چیخا۔ شہروزرک گیا۔

خون کیے اس کی طرف مڑے وہ لڑکی ایک طرف کھڑی

''میری تمہارے ساتھ گوئی وشنی نہیں شہوز۔ بہترہے تم جاؤیبال ہے ''وجاہت نے دوبارہ دھمکی دی۔اس سے پہلے کہ شہوز کچھ کہتا'وہ لڑکی مضبوطی ہے اس کابازو پکڑ کرشہوز کے پیچھے ہوگئی۔

"اسے تمہاری کیادشنی ہے؟" شہوزنے اپنے سیجھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔

"اس ہے بوچھو" وہ آہستہ سے بولا۔ شہروز مراا ' اڑی رورہی تھی۔

وہ تم ہتاؤ دجاہت ... وہ نہیں بتائے گی ہمارے ہاں الوکیوں ہے شخص اور تفتیش نہیں کی جاتی "وہ دوبارہ دجاہت کی طرف مڑا۔ اب کہ اس کے چرے پر چرانوں والی شخص تھی وجاہت و صیلا پڑ گیا۔

جمانوں والی شخص تھی وجاہت و صیلا پڑ گیا۔

"" تم اچھی طرح جانتے ہو شہوز! میں ہنگاموں کا قائل نہیں۔ تمریہ لڑکی 'جھ ماہ اس نے جھے اپنے جال

میں پھنسائے رکھا 'مجھے لوٹتی رہی مگرمیں اس کے

المنارشعاع سمبر 10 1 72

بولوں نے بجفادی تھی ۔۔ وجاہت کو صحیح راہ دکھانے والامل گیاتھا 'جبھی آگ بچھ گئی۔۔ مگر جیرت کی ہات یہ تھی کہ شہروز کو بیہ آخری بات نہ سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اس کا دھیان گیاتھا ۔۔۔۔ کہ بدلے کی آگ اسکیے بچھائے نہیں بچھتی۔

عید کا تیسراون تھا اور اس کا ہپتال میں تیسراون تھا۔ آج بھی اس کے کمرے کے باہر پولیس کی بھاری نفری تھی۔ڈاکٹر عدنان ابھی نائٹ ڈیوٹی کرکے گیاتھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ "ڈاکٹر کب آمیس گی ؟'اس نے سسٹرسے پوچھا۔ نرس نے معکوک ہوکراسے دیکھا۔ ''کون ڈاکٹر؟''نرس نے پوچھا۔ ''وہی جو یہال ہوتی ہیں تھنج کے ٹائم۔''اس نے

"المحادثا كراس في سرملا ديا مرنام سن كراس كى المحافي كارس كى المرنام سن كراس كى المحافي كار المركام سن كراس كى المحافي المحاف

"وائمرعدنان نے دوا تبدیل کی ہے؟" وہ مسٹرے بوچھ رہی تھی۔

بن جی ڈاکٹر۔'' سسٹرنے سربلایا۔ وہ چپ جاپ وائس ویکھنے گئی۔

ر الله می دواوں سے آرام فیل ہورہا ہے تہیں؟' اب کے دہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور دہ تہیں پر بے اختیار مسکرا دیا۔ جتنے بھی ڈاکٹرز آئے ہے "آب ہی کتے تھے۔ بڑی دلیری سے دہ ''کہتی تھی۔ ''ہوں' ہو رہا ہے۔'' اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی ۔۔۔ اسیری

ساتھ فیٹو تھا۔ تم بچھے بھی جائے ہونال میں فلر نے نہیں ہوں۔ میں نے بھی کسی لڑی کے ساتھ فلر نے نہیں ہوں۔ میں اس کے ساتھ فیٹر تھا۔ حالا نکہ یہ اسٹینس میں میرے ہم پلہ نہیں تھی 'چربھی 'میں کمندمنٹ نبھا تارہا اوریہ 'یہ چھاہ بعد کمہ رہی ہے جھے بھول جاؤ 'میرا تو نکاح ہو چکا ہے اپنے کزن کے ساتھ۔ بھول جاؤ 'میرا تماشہ بنایا 'میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔۔۔ خود کو تماشہ بنانے والول کو نہیں چھوڑ تامیں 'نے کھیلا۔۔۔ خود کو تماشہ بنانے والول کو نہیں چھوڑ تامیں 'نے سکوت طاری ہو گیا تھا۔ شہوز نے ایک طویل سانس میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ شہوز نے ایک طویل سانس کے کر لڑی کو و بھا 'مچر آگے پڑھ کر وجابت کے کہ در کا نہیں ہو گیا تھا۔ شہوز نے ایک طویل سانس کند بھے پر ہاتھ رکھا۔

"کول ڈاؤن"اس نے آستہ سے کما۔ مگروجاہت اب بھی لابل پیلا ہورہاتھا۔

"معافی بمترین انتقام ہے وجامت یے جاؤیماں سے "اس نے کما۔ وجامت نے جھٹے ہے اس کا ہاتھ برے کیا اور چلا گیا۔ سب حیرانی سے شہوز کور کھ رہے شخصہ لیکن وہ دیکھے بنالڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔

"لُوْكِيال غرور ہوتی ہیں ابنا بھی 'اینے گھروالوں كا جمی افسوس اس غرور کوده خود تو ژوین بین .... چلو کھر اسے۔"اس نے اس کے سربہاتھ رکھا بھراہے ساتھ نے کر چلنے نگا۔ پھررکٹہ کروآ کراسے بٹھایا اور لوٹ آیا۔ محمد بن قاسم بننے کے لیے ضروری تو نہیں تھاکہ نيك بينيون كى يكارير بى جايا جائے ... بينيال تو بينيال موتی ہیں۔اے آج کم از کم اباکی بیات سمجھ آگئ تھی کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جانبے غلط ہول جاہے سی ابن آوم کاحق ہے کہ وہ اب بر بری کرے۔ ایک اور بات جواس کی سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ بميشه ابن آوم بي غلط تهيس مو تا - وجامت اس كاكالج فيلور بإتفاكو كبراب وه فزكس مين تغا 'اورشهوز كيمستري میں۔۔۔ تمراس نے بھر بھی مان رکھا تھاشہوز کی مان کر اس کے دل میں اس کی عزت برپھ گئی تھی۔ آیک اوربات مجی جو سمجھ میں آنے والی تھی۔وہ یہ کہ بدلے کی آگ جس میں وجاہت جل رہا تھا' نری کے چند

المار شعار المال 13 18 الله 13 18 الله

READING Section

سے بیخنے کی کوششیں ہو رہی تھیں ۔ اسے ہنسی آ مئی۔ کوشش بھی تودیکھو کب ہورہی تھی 'جب کام ہو میا تھا۔ اسپر ہونے کے بعد اسپری سے رہائی طلب ہو

ربی تھی۔ ''مبول' صحیح ۔۔۔''وہ بھی بس ہوں ہاں کر ربی تھی۔ بھر چلی گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر ٹکا گیا۔ اور وہ ننچے آئی۔۔

"كيمات تمهارا مريض؟" فارحه نےاسے كامن

روم میں آناویکی کر پوچھا۔

''فعیک ہے۔'' وہ آہستہ سے بولی۔اس سے پہلے
کہ فارحہ پچھاور بوچھتی 'فائرنگ کی تیز آوازوں سے
وہ دونوں اچھل بریں۔ ہیںال کے کمیاؤنڈ میں
زبردست فائرنگ ہورہی تھی 'ہر طرف بھگد ڑ چچ گئ
تفی 'باہر نگلنے کے لیے بیک ڈور کھول دیا گیا تھا۔ بلیک
ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچ بھاگی '
ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچ بھاگی '
ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچ بھاگی '
ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچ بھاگی '
مالا خر آیک گھٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے گر نمار ہو
ایک تھے دولوگ تھے اور تکنی کا ناچ نچاکرر کھ دیا تھاسب
کو۔ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے '
بیک ڈور بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرزدائیس اپنی ڈیوٹی پر جلے گئے۔
بیک ڈور بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرزدائیس اپنی ڈیوٹی پر جلے گئے۔

口口口口

فاطمه بھی اٹھ کراویر آئی۔ بولیس بھی واپس روم کے

با هر آگئی تھی 'وہ دروانہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور

ووسرے ہی کہے اس کے منہ سے پیخ نکل کئی تھی۔

تمره خالی تھا' وہاں کوئی نہیں تھا'بلیک ایکل بھاگ چکا

"لعنت ہے اتنی نفری پر 'لعنت ہے۔ ایک بندہ چکمہ دے کر بھاگ کیا 'وہ بھی شدید زخمی حالت میں اور تم کچھ نہ کرسکے۔ "ایس پی شاہ زیب برس رہا تھا 'سارے سپاہی سر جھکا کر کھڑے میں شخصہ بیدوہی روم تھا جہاں سے وہ بھاگا تھا 'ایک طرف فاکٹر دہاب ' دو سرے سینٹر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی گھڑے ہے۔ کھڑے ہے۔

مروه نیچے فائرنگ ہوئی تو ہم ادھر بھا کے تو ..."

یک منابع ''وہ فائر نگ تمہمارا دھیان بڑانے کے لیے ہی کی گئی تھی۔''شاہ زیب جلایا۔

''اور تم سارے کے سارے نیجے بھاگ گئے'ہی تو بلان تقاان کا۔فائر نگ کروا کے تمہار اوھیان اوھراگا دیا ' بھگد ڈیج گئی اور وہ نکل گیا۔'' وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں جل رہا تھا کہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کیا جہاجائے۔ سامنے آئے اور وہ اسے کیا جہاجائے۔ ''گر اس کی باڈی تو کلہا۔ تھی بھروہ ؟''اب کے

فاطمہ بولی۔ "دایسے کلیس سے رکنے والا شیس وہ "اسے راق

دوایسے کلیس سے رکنے والا نہیں وہ اسے راؤز میں بھی جکڑ دیتے 'وہ تب بھی بھاگ نکلیا ''ایس پی مونٹ چہاتے ہوئے بولا۔فاطمہ جیب جاپ بیجھے ہث گئی' دل میں یکدم ویرانی سی اتر آئی تھی۔وہ خالی خالی نظروں سے اس بیڈ کو د کھے رہی تھی جہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ لیٹا تھا۔ بھرائیک طویل سائس لے کریا ہم آگئی اور وہ لیٹا تھا۔ بھرائیک طویل سائس لے کریا ہم آگئی اور

ر مار مرد رما وسری است ''بلیک ایکل بھاگ گیا؟''اس کے گھر آتے ہی معاذ ن در اس ان ماری سے سات

نے یو چھا۔وہ یقیناً "خبرس سن چکا تھا۔ وزیاں۔" اس نے مختر جواب دیا اور آگے برمھ

دو تم نے تصویر نہیں بنائی اس کی عمیں نے کہا تھا تہریں ؟"معاذیتے بھریکارا۔فاطمہ مڑگئی ایک نظر اینے ہاتھ میں بکڑے موبائل پر ڈالی اور پھرموبائل پر گرفت شخت کرکے بولی۔

دنہیں 'میں نے نہیں بنائی۔''کہہ کروہ تیزی سے مرائی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے معاذ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا مگروہ کسی کو نہیں بنانا چاہتی تھی کہ اس کے باس کی فوٹو ہے 'فی الوقت وہ اسے صرف اپنے باس کی فوٹو ہے 'فی الوقت وہ اسے صرف اپنے باس معصوم باس رکھنا چاہتی تھی 'صرف اپنے پاس ۔ معصوم شیطان کی یہ بھا کنے والی شیطانی اسے اواس کر گئی تھی۔ شیطان کی یہ بھا کنے والی شیطانی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھانہ وہ کیوں اواس تھی 'اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھانہ بی اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی غصہ آ رہا تھا۔

READING

Section

ميں تواجھے کام کرسکو۔ ''ان کالہجہ بھراگیاتھا۔ " تم میرا غرور ہو زونی۔" انہوں نے زنیو کا ماتھا

" اس غرور کو ٹوشنے نہ دینا تبھی "بہاور اور اچھی بیٹیاں خود کو توڑ لیتی ہیں ' مال باب کے غرور کو نہیں ٹوٹے دیتیں۔"وہ اس کے آنسوصاف کررے تھے۔ "اورتم میرامان ہو شہوز۔ غرور ٹوٹنے کاتواتا وکھ بھی نہیں ہو تا جتنامان جانے کا ہو تاہے ... میرامان نہ نورْتا بھی۔ ایمان واری کواپنا او ڑھنا بچھو تا بنالیتا۔ "وہ اب شہوز کاماتھا چوم رہے تھے۔ پھروہ اٹھ کئے۔ "میں ذراز ہرو سے مل آؤں ... وہ میری سب سے صابر بنی ہے۔"انہوں نے کہااور چلے گئے۔ پیچھے سے وه دونون ساكت بميضے تھے 'بالكل ساكت۔

و خوش آمدید و شرکت الدید ... و میلم بیک "سلطان نے کھڑے ہو کراسے کلے لگالیا۔

' دومیراشیرلوث آیا ہے'جاد اعلان کرو' آج جشن ہو گایهان مجنش "سلطان دونون ماتھ اٹھا کرپول رہاتھا۔ اس کے چربے پر پھیلی مسرت اور خوشی اندھا بھی و مکھ سكتاتها وه خوش تها بع تحاشا خوش -

" ابھی تم آرام کرو .... تہمارے زخم تھیک ہو جائیں پھرات کریں گے۔" سلطان نے اس کا شانہ

«میری زندگی میں آرام کالفظ شیں ہے سلطان <u>۔۔</u> آئندہ میرے لیے یہ لفظ بولنا بھی مت۔ ''اس کالمجہ سردہو کیا تھا۔ وہاں موجود کھ لوگ اے رشک بھی حبداور کھ حسرت ہے ویکھ رہے تھے۔وہی تو تھاواحد جو سلطان کے آگے بولتا تھا 'اور سلطان بھی برامجھی نهيس مانتا تقيابه سلطان كالاذلا تقاوه به لاؤلا شير .... اب

"كيابات ہے ابا؟ كم بريشان بيں" وہ كب ہے و مكه رباته الاكولول خاموش كيف زنيو تمي دوتين مرتبه ر چلی ہی۔ ونہیں بیا۔"انہوںنے تسلی دی۔

وننیں 'کھ توہے ۔ کیا ہوا ہے "اب کے زنیو بولی۔ وہ دونوں اٹھ کر ابا کے تخت بر آ جیکھ ابا سراتے ہوئے اٹھے گئے۔

"جس باپ کی تمهارے جیسی اولاد ہو 'وہ پریشان نہیں ہوا کرتا ۔" انہوں نے دونوں کو ساتھ لگایا۔ آ تکھیں نم ہورہی تھیں۔

"زہرہ سے ملنے کابہت ول کررہاتھا۔اسے لے ہی آتے شہوز "انہوں نے کہا۔

ودکل کے آوں گاابا "وہ فوراسمان کیا۔ دوکل کسنے دیکھاہے؟ ۱۴۴ باکالبجندوہ چونک کر

انہیں دیکھنے لگا۔ ''اہا؟ آپ ٹھیک ہیں۔'' اس نے ترمپ کر کہا۔ زنیروتورونے گئی۔ ''اربے میری گڑیا بیٹی میری بیٹی توبہت بمادرہے ''اس کے سربر ماتھ

تال 'رو کیوں رہی ہے ؟ 'ابائے آس کے سربرہاتھ رکھا۔وہ اور شدت سے رونے کئی۔شہوز پریشان ہو

ود کیا ہوا ہے ابا؟ کھے توبتا کیں۔"اس نے اصرار " کچے نہیں ہوا شہوز۔۔ "انہوں نے طویل سائس

كردوباره ان دونوب كوساته لكاليا-''ایک بات یا و رکھناتم د**ونوں ...** زندگی میں جو کام بھی کرنا' پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرنا اور ایما کرتے ہوئے بھی بھی انجام سے مت ڈرنا۔

انسان کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اصل بات توبیہ بھی وہ ہنس پڑاتھا۔ ہے کہ بیہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں 'یہ تو خواب ہے۔ آنگھ تو مرنے کے بعد کھلے گی' زندگی تو دہاں شروع ہوگی' اس نے فورا"الفاظ واپس لیے۔وہ اٹھا' کنگڑا کر چلنے جس میں موت نہیں ہوگی تو کو مشش کرنا کہ خواب نگا۔وو قوی ہیکل آوی اسے سماراو سے کو بردھے مگراس

المدوماع مر 1015 76



"اورتم مجھے یا گل کمہ رہے ہو اینے متعلق کیا خیال ہے۔"ابِ کے دہ اس کی طرف مردی۔ "میں ایک برا آدمی ہوں۔ایسے متعلق بس میں اتنا بى جانتا ہول-"وہ كمه كر سرچھ كاكيا۔ ووتم سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں ہے دیول ... میں بھی بس اتنائی جانتی ہوں۔"وہ جوس اسے تھاتے ہوئے بولی۔ "الیس بی بھی نہیں؟"اس نے پوچھا۔اب کہوہ بنس پردی۔ ) برن-" نهیں-" اس نے تسلی دی- اب کہ وہ دونوں ہنس بڑے۔ ''جھوٹی۔''اس نے ہنتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ " مهس کیا ہوا ہے 'اتن جیب کیوں ہو گئی ہو؟'

معاذنے اسے شوکا دیا۔الیابی لگ رہاتھا جیسے خزال کی شام اتر آئی ہواس پر۔ ''بچھ شین مجھے کیا ہوتا ہے؟"وہ آہستہ سے بولی۔ وه دونول نی دی لاؤنج میں جیتھے تھے ' آج اس کا سپتال ے آف تھا۔ دونوں لیٹ اٹھے تھے اور ناشتہ کر کے " کھے تو ہوا ہے؟ تم تم می اتنا حیب نہیں رہتیں"

معاذ بھائی ہی تہیں دوست بھی تھا۔ رک رگ سے وانقب اس کی آنگھوں میں پانی بھرنے لگا۔ ' چھ نہیں ہوا' وہ کمہ کراٹھ گئی اور باہر آگئے۔ لان میں با منتو کبوتر آزادانہ پ*ھررہے تھے۔*وہ بھی ان کو دیکھتی 'مجھی ایک طرف پنجرے میں بند عقاب کو۔۔ عقاب معاذ کاتھا ایک سال پہلے لے کر آیا تھاوہ۔اسے عقاب ایکے نہیں لگتے تھے۔ مگر آج وہ پہلی بار بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ "بلیک ایکل "اس کے ہونوں نے بے آواز حرکت کی۔ معاذ مجھی بھی عقاب کو کھلا

نهیں چھوڑ تا تھا اسے ڈر ہی رہتا کہ کمیں وہ اڑ کر بھاگ نه جائے ... اتنا تو دہ بھی سمجھ کئی تھی کہ ایکلز کو کھلا

نے ہاتھ اٹھا کرروک دیا اور دیسے ہی چاتا ہوا اوپر آگیا۔ مرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر کر گیا اسجھی کمرے کا دردازہ جھکے سے کھلا اور خوب صورت سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔اے دیکھ کروہ دوبارہ اٹھ جیھا۔ ووَ كَاتْكُرِي كِولَيْسُنز دُيول 'ايندُو يَلْكُم بِيكِ" وه بولي إيا قوتی لبول سے الفاظ نکل رہے تھے 'و کھنے میں بول لکتا تھاجیسے میدے کی بنی ہو- نازک سی۔وہ مسکر ارہاتھا۔ ووالیں بی کو تمہاراسلام کماتھا۔"وہ بولا۔اب کے آنےوالی سنے چرے کی مسکر اہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ وواوه-"وه بولى- چردد پاره بنس بردى-ہے ان کی نظریں نہ جان یا تنیں 'ہاری اچھائیاں محسن ہم جو بچ میں خراب ہوتے توسوچو کتنے فساد ہوتے اس نے شرارت سے شعریوں کر بلیک ایکل کو ويكھا۔وہ بھی ہنس پڑا۔ دومیں ایس بی بن کرجواب دول حمهیں اس کا؟<sup>۱۰</sup> اس نے بوچھائحزہ نے سرملاریا۔ محس کے ول میں کیا چھیا ہے 'یہ رب ہی جانتا ہے ول جوب نقاب ہوتے توسوجو کتنے فساد ہوتے

وہ مسیمر کہتے میں راج رہاتھا۔ عراہ نے سرچھ کالیا۔وہ آنکھوں میں آئی تی خصیار ہی تھی۔ " كيما تقاوه ؟" كچھ دير بعد وه خود مرتا بويا تے

ہوئے بول۔ " تھیک ۔۔ لیکن تمہارا نام سنتے ہی جیپ لگ گئی تھی ائے۔"اس نے عادت کے مطابق سی بولا -عزہ ہونٹ جھنچ گئی۔ '' آئی وش کہ تہریں عقلِ آجائے۔''بلیک ایکل کے بولنے یروہ اٹھ کر کھڑی ہوگئ-"ابنڈ 'آئی وش کہ مجھے موت آجائے۔ "اس نے س كردينوالي لبح ميس كها-ومموت نهيس النكتے بهي بھي۔ "وه ٹوک رہاتھانہ

" يملے تو مانگنے ير جيے سب مجھ مل كيا ہے تال" جواب موت بمي مل جائے گي-"اس كالبجه طنزيه تفا-وه میزے جوس اٹھا کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔

READING Section

سبک رہاتھا۔ آیت س کریٹم بے ہوشی میں ترب رہا تھا۔ دہ بھی ترب رہی تھی ...

ایم ایس سی تیسشری فرست سمسٹر میں وہ ٹاپ کر کیاتھا۔ آج رزلٹ کااعلان ہوا تھا' دہ بے تحاشا خوش كمرلونا تقا \_\_سب\_ يهلے اباكو بتانا چاہا تھا گھركے قریب آتے ہی اسے عجیب سی دریانی کا احساس ہوا۔ دوبير كاوقت تها 'هر طرف خاموشي تهي-وه سرجهنگتا آگے برمھا گیٹ بجانے کے لیے ہاتھ کیٹ پر رکھا' ہاتھ رکھتے ہی گیٹ کھل گیا ... بجانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ان کے گھر کا گیٹ کھلاتھا۔یہ کیسے ہو سکتا ہے۔وہ تیزی سے اندرِ داخل ہوا 'صحن میں کوئی نہیں تھا۔ کیاری میں لگاسکھے چین کا درخت بھی جیے آج زیادہ بوڑھامو گیا تھا ،عجیب یاسیت ٹیک رہی سی اس سے بھی۔

"ابا ۔"اس نے صحن میں آوازلگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا 'وہ بریشان ساایا کے تمرے کی طرف دو ڑا۔ دِيروازه كھولتے ہى ساكت ہو گيا۔ آئكھيں كيھٹ گئی تھیں 'ایک کمچے کے لیے سائس بھی رک ساگیا ۔۔۔ دو سرے ہی کہے اس کی جیج نکل گئے۔ ''ابا'ابا'ابا!''وہ چیختا ہوااندر برمھا۔ کمرے میں خون ہی خون تھا 'ابافرش پر کرے ہوئے تھے۔ "ابا...." ده چیختا بهوا جهمکااور پھرایک بار پھرساکت *ہو* گیا۔ بیڈ کے نیجے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھاوہ جھکا اور دوسرے ہی کہتے اس کی چیخوں سے بورا گھر گونج اٹھا۔ بیڑے ییچے سرخ دجوداس کی بسن کا تھا۔

"زنيرو... زنيرو... زنيرو... "اس نے اسے باہر کھینجا وہ پوری شدت ہے رورہاتھا۔ ابا کہتے تھے۔ ددشہروز بڑے حوصلے والا ہے۔ "اباغلط کہتے تھے۔ اس کی بمن کا سرخون سے رہنگین تھا ، یوں جیسے کوئی نوکیلی چیزاس کی سربر لگی ہو 'اس کی نظرین اس کی بند

سیں چھوڑنا جا ہے۔ دہ اڑجاتے ہیں 'بھاگ جاتے ہیں۔ نمسی کے لیے جنیں رکتے۔ ''مجرموں کو ہاندھ کے ہی رکھاجا تاہے۔''اسے اپنی سرید بر

'' زخمیوں کو تو باندھ کے نہیں رکھاجا تا۔''اس نے

ا تھا۔ '' مجھے سونا ہے ۔۔ مجھے انجکشن لگادد۔'' ''مجھے نہیں سونا۔ بلیز' مجھے انجکشن مت لگاؤ۔'' "כתפהפתון ---

"اپنی بس اور باپ کا قاتل ہے وہ۔" "وہ انوسینٹ ڈیول 'بلیک ایکل کے نام سے جاناجا آ

'' خون سے رینگے ہیں اس کے ہاتھ'' طرح طرح کی

آوازیں ۔ اس نے ہاتھ کانوں پر رکھ کیے۔ وہ قابل نفرت تھا اور وہ نفرت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے چھوڑا ہی نہیں تھااسے اس قابل۔ اسے توبس وہ آئکھیں ہی ہے بس کر گئی تیں۔ "د واکٹرعد نان کے بلانے پر توبیہ بولے ہی شیں۔" '' بند کروڈراے بازی۔''عقاب اس کی نظریں خود یر جمی محسوس کرتے بھڑ پھڑارہاتھا۔ گویارہائی کا کہہ رہاہو مروه ... استنده وه بھی سونے کی بھی نہیں اس کورہا كرنے كا۔ورند يملے تومعاذ كے عقاب كووہ اكثر آزاد کرنے کا سوچتی ... اب تواہے بتالگ گیاتھا 'عقاب کا کام ہی اڑان بھرتاہے 'بھاگنا ہے۔ رکنا نہیں 'ان کو آرام سے تفریت ہوتی ہے۔

ووفاطمه! تم روربی موج معاذ کب دیال آیا۔اے یّا ہی نہ جلا۔ اس نے سٹیٹا کراسے دیکھا' پھراینے كالول يرباته عيراجو بهيكي موائق سفي ان ہے وہ رور ہی تھی ادر اسے خبری نہیں تھی کہ وہ رو رہی تھی ... معاذ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور اندر کی طرف بھاگی، اب اس کی سسکیال نکل رہی تھیں۔

78 2015 البندشعاع سمير



جیل میں تھا' سنا تھا ایک دنیا آئی تھی اس کے باپ اور متھی پر تھیں جن میں کانچ دیا تھا تو کیااس نے خود ؟ خود کو مارا۔اس کے بازو کی آستین اوھری ہوئی تھی ... بهن کے جنازے پر .... بس سناہی تھا'وہ س ہی سکتا تھا اب ابا کامان ٹوٹ گیا تھا'وہ ان کے جنازے میں نہیں کیا ہوا تھا دہاں؟ وہ اباکی طرف مڑا'ا با کاسینہ خون سے ر محكين تفا وانهيس يقيم المحكيال ماري كي تهيس- وه تقا-ان کامان ہی آخری مساِفت میں ساچھ نہیں تھا... اسيخ حواس كھورہاتھا أيا كلوں كے انداز ميں وہ ان دونوں ہالِ غرور وہ اپنا سائھ لے گئے تھے .... رو رو کر اب تو كوونكير رباتھا- پھرابائے ياس كرا بسل اس نے اٹھايا آ نکھوں کا پاتی بھی حتم ہو گیا تھا۔اس کے چرپے اور گردن پر نیل کے نشانات تھے 'ایسے ہی نشانات کمربر اس کے ہاتھ پر لگا زنیو کا خون بھی پٹٹل پر لگ گیا' تب بھی تھے مگروہ نظر نہیں آرہے تھے۔ کیڑوں کی وجہ سے ہی بھاری بوٹوں کی آوازیر اس نے سراٹھایا ۔۔سامنے بولیس والوں نے مار مار کراسے یا گل کر دیا تھا 'وہ بولیس کھڑی تھی 'وہ کھڑا ہو گیا ' پسٹل اس کے ہاتھ وهاڑیں مار مار کررو تا 'وہ مجھتے مار کھانے پر رو رہا ہے میں تھا...وہ انہیں بتانا جارتیا تھا کھی؟ آنسوؤں ہے اس جب کہ وہ ابا کویا و کرکے رو تا' زنیرہ پر رو تا۔سب سے كى آواز كليم ميس دب كئى تھى۔ دہ چيخنا جاہتا تھا' واويلا برا حال زہرہ کا تھا' سوجی آنکھیں کیے وہ عد الت میں كرناجا بتاتها مكري سیتھی تھی۔وہ ان سے کمہ رہا تھاکیہ اس نے پچھ نہیں « نيو آرا تدراريست مسترشهو زرضوي "الفاظ<u>يت</u>هيا کیا۔ وہ تواسے باپ پر جان وے سکتا تھا' کے کیسے لیتا ' بم \_ آج قیامت کا ون تھا ... قیامت آگئی تھی' وہ تو کسی کی بیٹیول کے لیے بھی بن قاسم تھا پھرانی ہتھکڑیاں اسے لگائی جا رہی تھیں۔ باہرلوگ ایکھے ہو گڑیا کے لیے... مگراس کے پاس اپنے ہے گناہی کا کوئی كئے تھے۔وہ جيخ رہاتھا 'اباكي طرف دو زرہاتھا مكراسے جُوت منیں تھااور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی گناہ گار بکڑا یولیس گاڑی میں لے جایا جارہا تھا الاشوں کو سیتال کیا تھا ... ساری زندگی اس نے صاف ستھری گزاری تهمي 'ابااور زنيره كاخواب تو نُوث كبياتها\_ابا خواب بي تو کما کرتے تھے اس زندگی کو ... کیکن اس کا خواب

"سانلنس بليز-"ج كي آواز بربال ميس خاموشي

ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا۔سامنے سکتے میں بیٹھی

زېره عديل مخنان .... ده اسيس تهيس د مکيم رياتها - وه کسي

کو بھی نہیں دہکھ رہاتھا۔ آنکھوں کے سامنے بس خون

چھاگئ۔ "ممام گواہوں اور شوتوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے یہ " میں کہ عمر قددی سزاساتی ہے۔" عدالت مجرم شہروز رضوی کو عمر قید کی سزاسناتی ہے۔" نقاره بج گياتها و تھنٹے پہلے وہ ملزم تھااب وہ مجرم بن گيا تھا۔اے مجرم بناویا کیا تھا۔ زہرہ کی چینس عدمل محنان کی کیکیا ہمیں کوئی ہمیں و مکھ رہاتھا۔ سزاس کرنہ وہ چنجا تھا'نہ اس نے احتجاج کیا تھا ... وہ خاموش ہو گیا تھا بالكل خاموش ... مبذيا يرخبرس أكني تهيس اس كي فوثو کے ساتھ و کھایا جارہاتھااس کا تاکروہ حکم ....

كحايا جارباتها " ابا .... ابا .... ابا .... زنیرو .... زنیرو ... اس کی مجینین گلی میں گونج رہی تھیں۔وہاں موجود ہربندہ رورہاتھا۔ بورا محلّه اکٹھا ہو گیا تھا۔ تب کماں تھے سب 'جب بیہ ظلم ہوا تھا۔ بولیس کیسے آگئ وہاں؟ان باتوں کا ہوش کے تھا 'لوگ تو حیران کھڑے تھے۔خون سے ائے دو

وجود ایمولنس میں والے جارہے تھے اور می خون یولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھوں پر تھا۔وہ بلک رہا تھا اسک رہاتھا اس کی کوئی شیس سن رہاتھا اکوئی بھی

کمرہ عد الت میں خاموشی طاری تھی۔ دلا <sup>ت</sup>ل اور ثبوت پیش ہو <u>حکے تھ</u>۔اینے باب اور بہن کا قامل کشرے میں کھڑا تھا نڈھال .... جے کے فصلے کا انظار تھا۔ سات پر دول میں رہنے والی اس کی بردی بسن زہرہ بھی وہں بلیتھی بلک رہی تھی۔ چھلے ایک ہفتے ہے وہ



"الله انسانوں کو آزماناہے... جس کاجتنا ظرف ہو اے اتنائی آزمایا جاتاہے ... اس نے بے اختیار دعاکی کہ وہ کم ظرف ہو تا ... یا وہ ایا کا بیٹانہ ہو تا۔ ایک ہفتہ مہلے تک اس کے پاس سب کھ تھا مگر شہرت نہیں ... ایک ہفتے بعد سب چھن گیااور بدنا می مل گئی۔

دہ جیل کی کالی کو تھری میں آگیا تھا۔ زہرہ آئی تھی ' اس نے ملئے سے انکار کردیا سیہ ضروری تھا 'آگروہ انکار نہ کر ہاتو وہ ہار بار تھانے آئی اور وہ بار بار اپنی پاک بس کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں لاواجل رہا تھا ۔۔ ایک میڈیا والے نے تو اس کے گھر جاکر اس خون آلود کمرے کی دیڈیو بھی دکھادی تھی اور ساتھ ہی خون آلود کمرے کی دیڈیو بھی دکھادی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہے جس بیٹے پر ایسے ڈائیلاگ مارے کہ مائیں پناہ مانگنے لگیں کہ خدا ایسے بیٹوں سے تو بیٹے نہ ہی

ول میں اہلمالاوا کیٹا گیا 'ووماہ بعد اس نے پہلی بار سوجا کہ آخر ہیر سب کس نے کیا؟ جس جیل میں اس کے آبا مجرم لایا کرتے تھے 'آج ان کا بیٹا تھا وہاں۔ سابیاندار بولیس انسیکٹر کا کریٹ بیٹا جس نے اپنے باپ اور بمن کو مارا۔ کیوں مارا جبکوئی نہیں جاتیا تھا۔ جانیا ماہ بعد اس کاملا قاتی آیا تھا۔ ماہ بعد اس کاملا قاتی آیا تھا۔

' ' وہ جران کھڑا ہولیس دالے سے پوچھ انتہ

رہا ما۔ ''کوئی ہابو ہے۔'' پولیس والے نے کماتو دہ چو نگا۔ تب بی ہابو آگیا۔

ور اچھا آدی نہیں ہے ابا۔ "اسے اپ الفاظیاد سے دہ چھا آدی نہیں ہے ابا۔ "اسے اپ الفاظیاد سے دہ چپ کھڑا بابو کور مجھ رہاتھا۔ وہ سلاخوں کے اندر تو برے آدی جاتے ہیں۔ براکون تھا بھر؟ بابویا وہ۔۔ وہ مجرم تھا' بابو تو ملزم ہی رہتا تھا 'بھر رہا ہو جا یا تھا۔ وہ بہلی بار میں ہی اسپر کرلیا کیا تھا 'ملزم سے مجرم بننے کا سفر دنیا نے ایک جھٹے میں طے تھا' ملزم سے مجرم بننے کا سفر دنیا نے ایک جھٹے میں طے کروا دیا تھا اسے۔ دنیا کی عدالت کا فیصلہ آگیا تھا۔ بابو ایسے ہی دیکھ رہاتھا۔

" تمہارے باپ کا قامل چود هری غلام حسین ے۔"بابونے آگردهاکہ کیا۔وہ ساکت کھڑاا۔۔ دہلیے رہاتھا۔ یہ بھی نہیں کمہ سکاکون چود هری غلام حسین؟ "ایے سندھ کے وزرار کراچی میں ہی مقیم ہوتے ہیں۔ان ہی میں سے ایک کا ولیل ہے سیہ رضوی صاحب اس کے رائے کی دیوار سے 'ان کالا کھوں کا ناجائز مال جو بنا چیکنگ ہر بولیس ناکے سے گزر آتھا ' رضوی صاحب کے ناکے سے نہ گزر سکا۔ بس پھر رضوی صاحب اڑ گئے 'ان کی ایمانداری نے سے کوارا نه کیا کہ وہ رشوت لے کرجانے دیں۔الٹا انہوں نے اس بات کو اوپر ربورث کردیا مگرادیر دالے تو خود اوپر والوں کائی ساتھ دیتے ہیں۔ تمہارے اباکی وجہ سے یملے بھی اوپر والوں کو بہت مسئلے تنصہ ایک عام سا یولیس اسکٹران کے آڑے آئے 'انہیں گوارا نہیں تفاجنانچه تمهارے ابو كومعطل كرنے كافيصله كيا كيا۔ جب تمهارے ابا کویہ پتا چلا انہوں نے خووریزائن لکھ ویا مگرساتھ ہی ناکے والی بات انہوں نے میڈیا میں لانے کا فیصلہ کر لیا اور میٹریا کے عما کیندے کوبلایا۔وہ تو نہیں آیا مگر تمہارے اباکی موت آگئی 'تمہاری بہن کے ساتھ جو دہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کرسکے اس نے خود کوخود مارلیا مگرایی عزت پر حرف نمیں آنے دیا ۔۔ پھر خودی انہوں نے پولیس کو بھیجاارادہ تو تھاکہ تحقیقات چلیں کی 'آخر میں کوئی مجرم نہیں ملے گاتو پھراس کیس كوجھى فائلوں ميں دباديا جائے گا۔ مگران كى خوش قسمتى ا مجرم كى صورت مين الليس تم مل كيء الى صورت حال بھی مل کئی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ "بابوسانس لینے کے لیے رکا۔وہ سکتے میں کھڑا ایسے دیکھ رہاتھا۔۔ "ساری زندگی ایماندار رمنا" اے یاد تھی ابا کی بات۔ ایمانداری اور زندگی ساتھ رہ سکتے تھے بھلا ؟'' جب ایمانداری آتی ہے 'زندگی چلی جاتی ہے۔ موت قبول کرنی پڑتی ہے ... پھریابونے اس سے جو پکھ کما'وہ تهيس من رہا تھا۔ بابو بولٽا رہا' جب وہ خاموش ہواتو وہ بس ایک لفظ بولا۔ " بجھے یماں ہے باہر نکالو ' مجھے باہر نکلنا ہے ہر

المبارشاع بر كان 80

READING Section قیت بر"اس کی آنکھوں میں خون اٹر اہوا تھا۔ ابونے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا بھر مقیمتیا کر مڑگیا ..

تھپ۔ تھپ۔ تھپ۔ تھب۔ تھب۔ 'کھرکی جے رہی تھی۔ اس نے ہر رہاکر آئیکھیں کھولیں۔ رات کے گیارہ کے کیارہ کے کیارہ کے اس نے ہر رہاکر آئیکھیں کھولیں۔ خوف کی اس کے وجود میں دور گئی 'آئیکھیں سے چلتی چلتی ہوگئی وہ کرکی اس کے وجود میں دور گئی 'آئیکھیں کون نے کون جون جاس نے بمشکل کھا' میں کے دور کی کون نے کون جون جاس نے بمشکل کھا'

ماتھ ہی موبائل اٹھالیا باکہ معاد کوبلا سکے اندر کمرے مسلمی انا میں۔ میں۔ میں۔ "آپ کا مریض۔" آواز تھی یا بم۔وہ انجیل پڑی

" آپ کامریض." آواز تھی یا بم دوا تھل پڑی ا دومنٹ تک وہ بے تقین رہی بعراس نے وعرو ہٹا دی۔ وہ دہی تھا' وہ واقعی دہی تھا۔ وہ آ تکھیں بھاڑے و کھے رہی تھی' بردے عجیب ملریقے سے وہ پائپ پر چڑھا ہوا تھا۔

"منے سے میں الفاظ اس کے منہ سے اور مواکر اندر چھلانگ اس کے منہ سے چینی نکلنے کی تھی مراس نے انکے ہو کر نکلنے کی تھی مراس نے آگے ہو کر فورا "ہاتھ اس کے منہ برر کھ دیا۔ اس کی چینی اس کے ہواری ہاتھ سلے دب کررہ کی تھی۔۔۔وہ اس کے قریب کوڑا تھا 'بہت قریب 'اس کے منہ برہاتھ رکھے ۔۔۔ کھر تک آگیا تھا وہ۔ اس کے اومان خطا مونے تکے۔

معیں ہو ڈاکٹر؟" آنکھیں شرارت سے بھرپور تعمیں وہ تزب کر پیچھے ہوئی۔ "تم کیا کررہے ہو یہاں ۔۔ تم۔"اس کی آوازاونجی ہونے کئی اس نے دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ "دنا نے کھلوانے آیا ہوں ڈاکٹر۔۔ آپ نے لگائے

تنے "آب نے باند معاقماتی کمولیس کی بھی آپ ہی۔ "وہی معونس جما آلہجہ۔۔۔ وحونس جما آلہجہ۔۔۔۔

"ميراً كمركيب ملاحميس؟"اسنے خود كو كمپوزكيا-

ادهرا یک بیار پر شرارت ابھر آئی تھی۔ ''دُوهونڈنے نکلانو مل بی گیا''کمہ کرمزے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ حیران کھڑی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔

در جھے سے ڈرتو نہیں لگ رہا ڈاکٹر ؟ وہ مسکرایا۔ وہی جان لیوا معصوم شیطانوں جیسی مسکراہٹ۔وہ واقعی ڈرتی نہیں تھی اس سے۔

"شاب "اس نے عصے سے کما۔

''چلواٹھو میرے بیڑے 'نکلویمال سے ''وہ تروخی' '' منات

وہ ہس بڑاتھا۔ ''ٹانئے کھولیں' بھرجادی گا۔'' وہی ضد بھرالہجہ' فاطمہ نے گھورا مگرایک بل بھی نہ دیکھ سکی' فورا''ہی آنکھیں جھکاگئی۔

المحبی جھکا تی۔ کمبخت دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔وہ دھڑ کتے دل کو سنبھالتی الماری سے میڈیکل باکس نکالنے گئی۔اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جانے والا نہیں۔وہ مزے سے بیڈیر میٹھاتھا۔وہ بھی باس بیٹھ گئی۔ ''شرث المارو۔''اس نے نظریں جھکائے جھکائے

"شرف اتارو-"اس نے نظریں جھکائے جھکائے ہے۔
کما۔اس نے بڑی فرما نبرداری سے اتاردی وہ ٹائے
دیکھنے گئی 'پردانو جناب نے کی نہیں تھی 'وہ تو پہلے ہے
ای اکھڑے براے تھے۔ وہ جگہ سرخ ہوئی برای تھی۔
اس نے ٹائے کائے 'دھائے کھنچے۔اس کو حشش میں
وہ بوری اس پر جھک گئی تھی 'سنہری بالوں سے ڈھکا سر
اس کے سینے برای تھا تقریبا"۔ وہ سرشار ساشیمیو کی
اس کے سینے برای تھا تقریبا"۔ وہ سرشار ساشیمیو کی
اکھتی مہک سو تھے رہاتھا۔

"دروتو تهیں ہورہا؟"اس نے جھکے جھکے ہی پوچھا۔
"مورہا ہے نال ۔" وہ معنی خیزی سے بولا۔ فاطمہ
نے سراٹھا کراسے دیکھا 'چرے پروہی انلی سکون تھا۔
سکون ہی سکون۔

"لُكُ تُونْمِين رہاكہ وروہورہاہے۔" وہ غصے مِیں آ عنی۔اس نے مسرانہ شعبائی۔ "دہورہاہے تال۔ ول مِیں۔"اس نے آہستہ۔

کہا۔ 'دکیا؟''وہ نیخ اسمیے۔اس نے گھبرا کرہاتھ دوبارہ اس

المندفعان اللير 181 181

READING

Section

بینک لوٹے تک تھا۔ مگر بلیک ایکل ٹارکٹ کلرکے تا ے مشہور ہو گیا۔ اب او جو بھی ٹارگٹ کانگ کر تا ' وہاں بلیک ایکل کے کارڈیھینک آ نااور نتیج میں سارا زلهاس پر کر ما۔

أيك بار يفرعد البت لكي تقى كثريه يمين ارمان غلام كمراتها- جج بعيفًا تها كواه بينه عن عند أنه والا

'' یہ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے پیش نظریہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہروز رضوی جو تین سال پہلے جیل ے فرار ہوئے تھے وہ باعزت طور پر اس کیس ہے بری کیے جاتے ہیں اور ... فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی نَى دى پر دېكھ رہاتھا ئىن جھى رہاتھا۔جودہ چاہتاتھاوہ ہو گيا تھا۔چودھری غلام حسین اور اس کابیٹا خودعد الت میں جا کرمانے تھے 'اس نے ان کی زندگی اتن تھک کردی تھیان پر کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تھا۔۔۔۔۔۔۔ تھے۔۔۔ تھے۔۔۔ "میں ملول گا آج الیں بی سے "اس نے عزہ کے كان ميں سر كوشي ك-ويوا كھيل پردي-"خبردار 'وہ تمہیں کر فتار کر لے گا فورا" ... ایک يس بے برى ہوئے ہوتم 'باقى كاكيا؟"عزه نے روكا۔ " نہیں کر ہا' میں اس ہے مل کر اسے ساری حقیقت بتاول گااور پھر۔"وہ کتے کہتے رکا۔ " بھر تمہیں اس کے ساتھ بھگادوں گا"اس نے شرارت سے کہا۔ عزہ نے زور دار مکااس کے کندھے

"فاطمه پر بھی نہیں ملنے والی تم کو "عزہ نے چڑایا۔

وہ ہنس بڑا۔ ''ملیں گے تو اس کے فرشتے بھی۔''اس نے کہا' ''مانیں گے تو اس کے فرشتے بھی۔''اس نے کہا' آنکھوں میں دہی شرارت تھی جو فاطمہ کو دیکھنے پر آتی ھی۔اب بھی ایسے لگ رہاتھا جیسے تصبور میں ہی فاطمہ کودیکھے رہا ہووہ -عزہ نے دل ہی دل میں نظرا تاری اس کی 'جب سے سپتال ہے آیا تھا 'یو سی خوش رہتا تھاوہ

.... ورنیدان تنین سالول میں وہ تنین بار ہی مسکرایا تھا... فاطمہ تھی جو اس کے چرے پر مسکراہٹ بن کرووڑ

" ميں چلنا ہوں ڈاکٹر' شکریہ ۔" مسکرا ٹا لہجہ ' مسكراتي تأنكهي 'وه انهم كعزا ہوااور كھڑكى كا طرف جلا كيا- پهرمزا-

''ادر بال میری تصویر سنبهال کرر کھنا''وہ کہ کربا ہر كودكيااوروه ن موكى \_ا \_ \_ ا \_ \_ ا \_ ليے پتاکہ میں نے اس کی تصویر بنائی .... اوہ میرے خدایا ...

بابواہے جیل ہے فرار کروا کر سلطان کے پاس لایا تھا۔ سلطان کے پاس آکروہ بلیک ایکل بن گیاتھا۔میڈیا یراس کے فراری بھی خبریں آگئیں اور جب اسنے ليملى باربينك لوثا 'تنب وه جان بوجھ كراينا كارڈ جھوڑ آيا تھا اپنی فوٹو کے ساتھ تب سب جان طبحے کہ وہ شہوز رضوی بلیک ایکل بن گیا تھا۔ آخر کووہ ایمان دار باپ کا بیٹا تھا' ہر کام ایمان داری ہے کرنااس کی عادت تھی۔ پولیس کووخت میں نہیں ڈالٹاتھا' بتادیتا تھاکہ میںنے کیا ہے یہ کام ... اِس نے بینک لوٹے 'چودھری غلام حسین کے خاندان کو نہیں چھیڑا۔نہ اس نے بھی قتل ا کیا۔وہ عرفان رضوی کا بیٹاتھا 'خون ہے اینے ہاتھ بھی نهيس رنگ سكتا تفا- مخريم بهي و مشهور قاتل تفا-اب تو شهر میں جہاں بھی ٹار کٹ کانگ ہوتی ' نام اس کا آجا تا ـ حالال كه وه كلر شيس تفا- وه بس چودهري غلام حسين كاكاروبار تناه كرربانخاب

اور عزه رحمان ملطان کی بینی ... بس ده تھی اس کی دوست الیس بی شاہ زیب کے ساتھ اس نے محبت کی تھی بالکل معضوم لڑکی بن کر' آخر میں سلطان کے خلاف جننار بکارڈ تھانے میں تھا 'وہ سارا کے کردہ ایس پی کو چھوڑ آئی تھی ۔۔ مگرا نیا دل بھی دہیں چھوڑ آئی تھی۔عید کے دن ہونے والی قبل وغارت میں بھی اس کا ہاتھ تہیں تھا 'وہ بس وہاں سے گزر رہا تھا جب فائر نگ شروع ہوئی ۔۔وہ لوگوں کو بچانے کے لیے انزالو خود كوليال كما بعيقاله اور كرفتار موكيا .... سلطان كوني ٹارگٹ کلر نہیں تھا'اس کا کاروبار بس ہمیتہ لینے

82 2015 الماندشعاع سمبر



رہی تھی۔۔وہ کہنا تھا ''عزہ 'جبوہ چر تی ہے نال۔۔ واللہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی انچھی گئتی ہے۔''اور وہ ہنس پڑی۔

نماز پڑھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی 'ول میں ایک سکون اتر آیا تھاعدالت کا آج کا فیصلہ سن کر...وہ آئینے کے سامنے آگھڑی ہوئی۔

تبھی عدیل اندر آیا۔
'' زہرہ کیا ہر بولیس۔'' آوازاس کی منہ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندرداخل ہوااوراہ د مکھ کر زہرہ ساکت ہوگئی تھی۔ وہ آگے بردھااور اے اپنے ساتھ لگالیا۔ وہ سرے ہی لیجے پورا گھران کی سسکیوں سے کو بجرہاتھا 'وہ رورہ سے تھے بے تحاشا ' بیجھے گھڑے شاہ زیب حسن اور عزہ بھی روپڑے تھے اور عدیل بھی ایک طرف کھڑا وہ چار سالہ بچہ جیرانی سے سب دیکھ رہا ایک طرف کھڑا وہ چار سالہ بچہ جیرانی سے سب دیکھ رہا

"دیس مرگی تھی شہونہ میں مربی گئی تھی۔"وہ ہی رورہاتھا۔ تین سال سے اندرچھیے آنسو آج سیلاب بن کرنظے تھے۔
اندرچھیے آنسو آج سیلاب بن کرنظے تھے۔
"ایا ۔۔ زنیرو۔"اس کے دل سے آیک بارچرہوک سی نکل گئی۔ زنیروزنیرہ ہی تھی "اس نے ایا کاغرور نہیں تو شخے دیا تھا 'خود ٹوٹ گئی تھی ۔۔ زہرہ بار بار اس کامنہ چوم رہی تھی۔۔

" مبارک مبارک ... ہر طرف سے مبارک ملامت کا شور کو بج اٹھا۔ اب دہ کلے مل رہے تھے۔ اس کے چرے بر خوشیوں کا موسم تھا ... زہرہ بھی فرشیوں کا موسم تھا ... زہرہ بھی خوش تھی اور سعتہ جمی۔ ابھی اس کا نکاح فاطمہ ہے ہوا

تھا 'بلیک ایگل آئ دولها بن گیا تھا۔ چیرت کی بات تھی نال مگراس سب کے پیچھے شاہ زیب حسن تھا 'جو اپنی جوی عزہ رحمان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہاتھا۔۔۔ جس دن شہوز رضوی اسے ملا تھا 'اس دن وہ اس کافین ہو گیا مسارا ریکارڈ ختم ہو دکاتھا۔ عزہ نے شرمندگی سے جب سارا ریکارڈ ختم ہو دکاتھا۔ عزہ نے شرمندگی سے جب اس کاسارا غصہ بل میں اتر گیا تھا۔ محبت کرنے والوں کو بھلا محبوب پہ کمال غصہ آ تا تھا۔ وہ عزہ سے کیا لا 'اسے زندگی ال گئی۔ پھرفاطمہ کے تھا۔ وہ عزہ نے والا بھی وہی تھا۔ کچھ در بعد فاطمہ کے گھروالوں کو منانے والا بھی وہی تھا۔ کچھ در بعد فاطمہ کو اس کے ساتھ لاکر بھا دیا گیا۔ وہ ب ریڈ فراک میں کو اس کے ساتھ لاکر بھا دیا گیا۔ وہ ب ریڈ فراک میں کو اس کے ساتھ کو اس کے ساتھ کو اس کے ساتھ ہوئی لرز رہی تھیں 'ول دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی لرز رہی تھیں 'ول دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ بھی نکاح ہوا تھا 'رخصتی دوباہ بعد تھی۔ ہوئی لرز رہی تھیں 'ول دھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا تھا 'رخصتی دوباہ بعد تھی۔ اس کی آئی تھی۔ ہوئی نکاح ہوا تھا 'رخصتی دوباہ بعد تھی۔ اس کی آئی تھی۔ دوباہ بعد تھی۔ ابھی نکاح ہوا تھا 'رخصتی دوباہ بعد تھی۔ کو اس کے ہوا تھا۔ کر کھڑا ہوئی تھی۔ دوباہ بعد تھی۔

'' میں آج پھر آؤں گا ڈاکٹر' کھڑگی کھول کے رکھنا'' اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔وہ بے اختیار پٹسی گئی۔

'' بھرد کھاؤں گا تہہیں 'کمال کمال ورو ہو تا ہے تہہیں دیکھ کر۔'' وہ مزید شرارتی ہوا۔وہ سرخ ہو گئی۔ لوگ جاند سورج کی جو ڈی کمہ رہے تھے۔ '' آج ڈانٹنا نہیں مجھے ؟''اس نے پوچھا۔فاطمہ نے سرچھکا دیا دُہ بنس بڑا۔

"علاج كرتے كرتے لاعلاج كروا مجھے" وہ سرشار تھاائى فتح بردوہ جھے سركے ساتھ مسكراوى ـ زندگى كى راہ گرر روش تھى 'راستہ صاف تھا۔ معصوم شيطان اس وقت اس كے بہلوميں بيشا مسكرا را تھااور ابا كو سوچ رہاتھا۔ ابانے زندگى گزاردى 'اس كى جھى گزرجانى سوچ رہاتھا۔ ابانے زندگى گزاردى 'اس كى جھى گزرجانى سے سے اب كى ہریات نہيں مان سكا تھا گراس نے ہریات روجى نہيں كى تھى۔ وہ اللہ سے معافى كا طلب گار تھا اور اسے ہا تھا كہ اسے معافى مل جائے گئے۔ كيونكہ ابا كتے تھے گناہ پردك جاتا ہم جاتا كناہ ہے 'گراہ كركے بليث آنا سے دونرخ كى طرف لے جاتا ہے۔ گناہ كركے بليث آنا سے دونرخ كى طرف لے جاتا ہے۔ گناہ كركے بليث آنا سے دونرخ كى طرف لے جاتا ہے۔ گناہ كركے بليث آنا



## متزليزليوافضل



مجھے وہاں چھت یہ بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب بیک دم کولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ دو سرے ہی بل دھریک کے در خت یہ بیٹھی بہت ساری چڑیاں بھر سے دہاں سے اڑ گئیں۔ میرا اپنادل بھی گویا اچھل کر حلق میں آیا تھا۔

دیکیا ہوا؟ کس نے جلائی ہے یہ گولی؟ میں نے برحواس میں منی کی طرف دیکھاتواس نے ہنتے ہوئے مجھے ٹالاتھا۔

''پھو ہمیں ہواسعدیہ! ہم تسلی سے بیٹھو۔ گلی میں اور کے یو نہی نشانہ بازی کررہے ہیں۔''
اس نے جاربانی سے اشخے ہوئے کمااور خود بینرے کی طرف گئی تھی میں نے بھی فورا"اس کی بیروی کی طرف جھانکا توسامنے کے منظر نے بھو پرسب بچھواضح کردیا تھا۔
وہاں کو نے میں بہت سارے لڑے جمہ تھٹا نگائے گھڑے تھے اور ان میں سب سے نمایاں اور نگ نیب اس وقت کلائی میں رہن باندھے' بندوق ہاتھ میں لیے چڑیوں کا نشانہ لگائے کھڑا تھا باتی دیماتی لڑکوں میں اس نے بینٹ شرٹ بہن رکھی تھی اور بالوں کا اسٹا مل بھی ایک معروف اندین فلمی ہیروجیسا بالوں کا اسٹا مل بھی ایک معروف اندین فلمی ہیروجیسا بالوں کا اسٹا مل بھی ایک معروف اندین فلمی ہیروجیسا تھا۔

"وہ رہارنگ زیب" منی نے دیے دیے جوش کے ساتھ بچھے کہنی ماری تو یک وم میرایارہ چڑھ گیا۔
"دیہ کیاتم رنگ زیب کرنگ زیب لگا۔ کر کھتی ہو'
سید سمی طرح اورنگ زیب کہا کرو۔" میں نے غصے
سے کہا "اور و مکھ رکھا ہے رنگ زیب پہلے بھی میں

نے 'کوئی نئی بات نہیں''میراانداز کچھ اس طرح کا تھا کہ منی کا چرویک دم اتراتھا۔

دی ہو۔"اس نے منہ بھلا کر کما تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا جھٹ جواب دیا تھا۔

روبہ وتاکیا ہے؟ دنیا بدل گئی مگراس کی حرکتیں نہیں بدلیں ۔ بہلے چھروں والی بستول ۔ لیے پھر ماتھا اب اس بچوں والی بستول کے بجائے چھ کی بندوق ہاتھ میں آگئی ہے۔ بہا نہیں کس کی اٹھا لایا ہے۔ "میں میں آگئی ہے۔ بہا نہیں کس کی اٹھا لایا ہے۔ "میں

نے دل کی بھڑاس نکالی تو منی کچھ اور برامان گئی۔ ''ایسے تو نہ کہو' بے جارہ بھی کبھار گاؤں آ نا ہے تو موج میلہ کرلیتا ہے' ورنہ اب تو اس کو شیم (ٹائم) ہی نہیں ملتا۔''اس نے فورا''اس کی طرف واری کی تھی۔ مجھے غصہ تو بے حد آیا 'مگر صبط کر گئی۔

جانی تھی منی اورنگ زیب (وہ اسے ہمیشہ رنگ زیب ہی کہتی تھی) دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ بقول منی "محبت اور عشق کے لازوال رنگ میں"۔

دسپلومنی نیجے چلیں۔ "میں نے اس کی توجہ
اورنگ زیب ہی کی طرف مبنول دیکھی تو قورا"اے
کہنی ماری تھی اس نے پہلے تو ناکواری سے مند بنایا پھر
ول پہ پھرر کھ کرمیر ہے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر آئی۔
پھرینچے آگر میں نے ادھرادھر کی جوباث بھی کی اس
نے محض ہوں ہاں میں ہی جواب دیا۔ میں کچھ دیر تو
وہاں بیٹھی رہی کیکن منی نے سید ھے منہ بات نہ کی تو
میں شکفتہ کے ساتھ واپس حو بلی آئی تھی۔
میں شکفتہ کے ساتھ واپس حو بلی آئی تھی۔

المنادشعاع سمبر 1015 84



PAKSOCIETY

اس برسی سی حویلی میں میرے دادا 'دادی اور چھا' کچی رہتے تھے ویسے تو ان لوگوں کا برانا کھر گاؤں کے دومرے کھروں کے درمیان میں ہی تھا مگر جند سال ملے جیانے سارا سامان گاؤں سے مجھ فاصلے بربنی اس خویلی منیں شفٹ کرلیا تو دادا' وادی کو بھی جاروناجار

یمین آنارا۔ "میں حوملی میں واپس "مین حوملی میں واپس آکر صحن میں مجیمی چاریائی پہ جاکر مبیمی، ی تھی کہ دادی نے پوچھ لیا۔ وہ بھی اسی جاریائی پر بلیٹھی تسبیح پڑھ رہی

. دتھو ڈے،ی دن رہوں گی۔"میں نے جواب ریا تو انهول نے اتبات میں مریلایا تھا۔

ای ابوئے شہر چلیے جانے بر میں بھی ان کے ساتھ ہی گئی متھی مگر موسم گرما واوا کو داوی سے ملنے یہاں ضرور آتی تھی۔وہ بھی بردی شدت سے میرے آنے کے منتظررہتے تھے اور جس دن یماں سے میری واپسی

ہو بی اس روز دادی کا چیرہ دیکھنے والا ہو یا تھا۔ ''دادی منی کی منگنی ہو گئی ہے؟''میں نے دادی کو خاموش یاکر بوشی سرسری انداز میں بوجیما تو وہ نسبیج را مقرر مق یک دم رکی تھیں۔ "غلام رسول تر کھان کی لڑکی کی بات کررہی ہو؟" انهول نے استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ "جيوبي-"مين نے مرحم لہجے ميں جواب ديا۔ "كمال \_\_ إجهى كمال موئى -"كايروائى سے كمه كروه

"وہال لوکیال تو کمہ رہی تھیں کہ ہوگئی... وہ جو

اس کے بچیا کالڑ کا ہے اور نگ زیب اس کے ساتھ۔" میں نے ذرامتحس سے انداز میں کمانو دادی نے یک دم آنکھیں سکڑ کرمیری طرف ویکھا۔ " او تر کھانوں کے گھر گئی تھی؟"

"جَي' دِه مني اور زيبا دونول مينيس سه پيليال ہيں تا میری ... شگفتہ کے ساتھ گئی تھی۔" میں نے فورا" وضاحنت کی۔





شکفتہ گاؤں کی ہی اوکی تھی اور ہرروز کام کاج کے لیے حویلی آیا کرتی تھی اس کے ساتھ جانے پر داوی کو

ورجب آب رائے گر ہوتے تھے تو تب بھی توان کے گھر جایا کرتی تھی میں ۔ بچھواڑے ہی تو گھر تھاان

میں نے حفظ ماتقدم کے طور پر فورا" ہی انہیں یا د كروايا ماكه ان كى تسي بھي قسم كى دانث سے بيا جاسکے۔دادی نے پات س کرہو لے سے سرمالا یا تھااور تسبیح کے دانے کراتی رہیں۔

" نیا نہیں میں نے تو نہیں ساکہ اس کی مثلنی ہو کئی۔۔۔ ویسے اچھا ہو صغریٰ نہ ہی کریے اپنی لوکی کا رشتہ اس تکتے لڑکے ہے۔"انہوں نے ناگواری ہے

"ووجارون شرجاكر كام كرليتائے بھروايس آكروہي مجرے گاؤں کی آوارہ کردی۔"وہبرمزہ سے اندازمیں لہتی جاریائی ہے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے ہر آمدے کی طرف چلی سئیں۔

اس شام منی ہاری طرف آئی تو میں نے اسے أرب المحول ليا- "نونے جھوٹ كيوں بولا تھا؟ جھے تو يتاجلان كرتيري كوئي متكني ونگني نهيس هوئي اجهي-" ''سعدیہ جی!ایک ہی گل (بات) ہے تا۔ آج نہیں ہوئی تو کل ہوجائے کی۔ہمارے نیچ کون سانسی دوسرے نے آنا ہے۔ اپنا رشتے دار ہے وات کاوہ بھی ترکھان میں بھی ترکھان۔"اس نے ہنتے ہوئے کچھ اس انداز ہے کہا کہ مجھے بھی مسی کو صبط کرنا

مجروہ کتنی ہی در اینا"رنگ نامہ" کھول کے بیٹھی رای و رنگ زیب به رنگ زیب وهسد میل سن بردی مشكل سے اسے حيب كردايا تھا۔

ڈانشنیں میں نے اسے تبی بات کہی تو وہ مجھ دیر بیٹھ کر ضروری ہیں۔ "میں نے ول ہی ول میں سوچا ضرور مگر

ان چھٹیوں میں میں جلنے دن وہاں رہی منی کے گھریا کہیں اور آتے جاتے میرا کئی بار اور نگب زیب ے سامنا ہوا تھا۔وہ اکثریماں سے وہاں پھر تا نظر آتا۔ بھی ہاتھ میں بندوق کیے نشانہ باندھ رہا ہے تو جھی واک مین لیے پھر رہا ہے۔ اس زمانے میں واک مین سی سی کے پاس دیکھنے کو ملتا تھا اور گاؤں کے اس ادے کے ہاتھ میں و مکھ کر مجھے اچھی خاصی حیرت ہوئی تھی پھرتواس کے بعد جب بھی دیکھاواک بین ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے 'اندمین فلموں کے گیت بج رہے ہیں اور اورنگ زیب صاحب ایک ہیرد کی مانند لڑکوں کی جھیٹر میں چل رہے ہوتے ادھرادھرجاتی لڑکیاں ذرا تھہر کر اسے دیکھنا نہ بھوکتیں اور پھر جیسے ہی اورِ نگ زبیب کو احساس ہو آاس کی شیخی آسان کو چھونے لگتی۔

ایک ردز مجھے بھی دیکھ کرایک ادا سے مسکرایا اور ہاتھ بیشانی تک لے جاکر سلام کیا تھا۔ میرے توش بدن میں آگ لگ کئی۔ جیسے ہی شام کو متی آئی میں

۔نےاسے خوب سنائیں۔ ''ایسا چھچھوراہے تمہارا چیا زاداور تم پھر بھی اس کی تعریفوں کے بل باند تھتی رہتی ہو۔" میں نے جھڑ کا تو اس نے فورا "اِس کی صفائی پیش کی۔

"الیے تونہ کموجی کمیابرائی ہے اس میں ...وہ تواس کو پتاہے کہ تم میری سہیلی ہواس لیے سلام کیا ہو گا ورنه ایساولیا اتو تهیں-"اس کی بات س کرمیں خاموش کی خاموش رہ گئے۔

جانتی تھی کہ منی کوجو مرضی کہوں وہ ایک بات بھی اس کے خلاف سننے پر تیار نہ ہوئی۔

" بے جاری منی طاہری جک وک سے متاثر واوی کو اس کی باتوں کی بھنک بھی پر جاتی تو اس کا ہوگئی ہے مگر آگے جائے زندگی میں اسے پتا چلے گاکہ یاں آنا ہی بند کردیتی اور شاید بخصے بھی خوب صرف شکل وصورت سے کام نہیں چاتا اور بھی گون

ابنارشعاع سمبر

READING

EDITION S

زبان ہے چھے نہ کما کہ بسرحال منی کی دوستی جھے خاصی عزيز تھى اور اگر ميں اور نگ زيب كے خلاف كوئى بات كرتى تويقينا"اس نے جھے سے ناراض ہوكريهاں آنا ہی چھوڑورینا تھاجو میں بالکل بھی نہیں جاہتی تھی۔ وہ چند منٹ تک تو منہ پھلائے جیتھی رہی پھر میں نے خود ہی موضوع بدل لیا تو وہ بھی دوبارہ چیک چیک کر

پھر متواتر وہ برس گزر گئے 'کیکن میں گاؤں نہ جاسکی۔ ہربار ارادہ کرتی 'سامان باندھنے کی تیاری بھی کرتی مگرکوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آڑے آجاتی تھی کہ مجھے ارادہ ملتوی کرتا پڑتا۔ اس بار البیتہ میں مقررہ ماریخ کوابو کے ساتھ حویلی پہنچ ہی گئے۔

توقع کے عین مطابق مجھے ویکھ کرسب ہی ہے حد خوش ہوئے تھے وادی بھی خوب چیکیں۔ دوبسریک میں ان سے ادھرادھر کی باتیں کرتی رہی پھرشام ہوئی تو شگفتہ کے ساتھ چھت پر آگی تھی۔

"اب ادیر کھاتا بکاتے ہو۔" میں نے شکفتہ ہے پوچھاتواس نے اثبات میں سرملادیا۔

' گرمی ہوتی ہے توشام کو ہوا وغیرہ چلنے ک وجہ سے یمیں آجاتے ہیں۔"وہ لکڑیاں لے کر مٹی کے سے چو کہے کے ساتھ مقبوف ہو گئی تھی اور میں چلتی چلتی چھت کے کونے یہ جاکھڑی ہوئی۔

يهاك ما منے يكيدُندي كا راسته خاصا واضح نظر آيا ہے اور ارد گرد تھلے تھیتوں کی وجہ سے منظر بھی ہے حد خوب صورت ہوجا آہے عمر ہو سی اوھرادھرو مکھرہی تھی جب یک وم بگذیری سے شہر کوجاتے رستے پر مجھے ایک مرداور عورت چلتے نظر آئے۔

" شکفته ادھر آتا جلدی ہے۔" میں نے کما تو وہ

''وہ ویکھووہ سامنے منی ہی جارہی ہے تا؟'' میں نے منی کی جال سے اسے بیجان کیا تھا۔ فلفته في اوهرد يكها تواثبات ميس سرملاديا-

"بال جی وہی ہے ۔۔۔ شاوی ہو گئی ہے اس کی۔" این نے بھے سرسری سے انداز میں بنایا تومیل یک وم

''کیا؟اوِرنگ زیب ہے نہیں ہوئی 'لیکن وہ تو۔۔۔'' میری بات ممل ہونے سے پہلے ہی شگفتہ نے بات کاٹی

چونک گئے۔ ''احیما۔ کب ....؟اوروہ ساتھ اور نگ زیب ہے؟''

میں نے فورا" شکفتہ کی طرف دیکھانو اس بار اس کا

'ڈکھال ... بیر تواس کا شوہر ہے'اور نگ زیب سے

کمال شادی ہوئی اس کی میہ تو دو سرے گاؤں کا لڑکا

ہے-"اس نے مزید تفصیل بنائی تو جھے جیرت کا جھٹاکا

جواب تفی میں تھا۔

﴾ "ږه سب نوختم هوگيا کب کاب بردې لژائي هو ئي تقي ه د منه وونول کھروں کی۔ منی کی چاچی رشتہ لے کڑ گئی تو منی نانكاركردياتها-"

و کیامنی نے انکار کردیا؟ "مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ "ہاں اس نے۔اصل میں اور نگ زیب کام چھوڑ آیا تھا اور سارا دن گاؤل میں آوارہ پھر ہارہ تھا۔ منی نے چند رو زنو دیکھا پھر کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی اس کی نشانے والی بستول اور قیشی بالوں کے ساتھ تو گزارنی نہیں کوئی ہنر بھی سیکھے تو پھرمات بھی ہے۔" شُكُفته كهتے كہتے ہسى۔

''اورنگ زیب نے سنا تو برطاغصہ کیا تھا۔ بس پھر وہیں بات ختم ہو گئے۔"وہ کمہ کرری نہیں بلکہ چو لیے کی طرف مرائی بھی اور میں دہاں کھڑی کتنی ہی دیر يگذندى په جاتے ان دو سايوں کو د مکيه د مکيه کر مسکر اتی رہی۔ منی اتن ہے و قوف ثابت نہیں ہوئی تھی جتنا میں اسے سمجھ رہی تھی میں نے بھی سوچااوروایس مرم

اس بل گاؤل کی طرف ہے گولی جلنے کی آواز آئی تھی اور چھردور بہت سی چڑیاں پھر سے اڑتی و کھائی

دیں۔ ''آج بقینا″اورنگ زیب کانشانہ خطاگیاہے۔'' میں نے تھری مسکراہٹ لیے زیر لب کما تھا اور پھر تیزی سے سیرهاں ازتی نیجے آگئے۔

NY.



فٹ یاتھ یہ بازار مصر کا گماں تھا۔ کیڑوں سے لراتی بل کھاتی وہ حوا کی بیٹیاں این اداوں سے حسن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیاحشر ہر شتے یہ حاوی تھی۔ سراک کے دونوں طرف میکسیوں

گاہوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ بریا تھا۔ یہاں ریک ونسل کی تمیز نہیں تھی بنس ہوس کی جمی قطاریں تھیں۔ سروس لین میں گاڑیاں رینگ

رہی تھیں۔ گاڑیوں کے شیشوں سے سرنکالے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عور توں کو دیکھ رہے تھے۔ بات بن جاتی تووه اے این ساتھ بٹھا کیتے تھے۔ رات کے دس سے شہر کی ان سر کوں یہ رات جوان تھی۔ به اس شهر کا ریز لائٹ علاقہ شین بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا جہال دن کی روشنی میں لا کھوں کرو ژوں کا کاروبار ہو یا تھا۔ سڑک پیہ ٹریفک جام اور سب دے اسٹیشن پہلوگوں کا بچوم ہو تا تھا۔ مگررات کو اس سرک پہ ہے چند مشہور کلبوں میں زندگی کی ایک اور جھاک دیکھنے کوملتی تھی۔

يهال بيه زياده تروه لزكيال تهيس جودن ميں جھوٹی موتی نوکریاں کرتی تھیں اور رات میں یا ویک اینڈیہ التھے ٹائم ماس کی غرض سے اور کچھ اضافی میسے کمانے کی لا کچ میں یہاں موجود ہوتی تھیں۔ وہی سنگل كيونى كے ليے مشہور بھى ہے اور بدنام بھي لؤكيال ایی معمولی سی شخواه سے اینے خواب بورے کرناتو دور كى بات وه اس بائى لا كف دبئ كو جھونے كاسوچ بھى نہیں سکتیں جواس شہری سب سے بردی کشش ہے۔ اليه مين أكر كلب مين لؤكيون كإدا خلد اور مفت ورتك کی آفرے فائدہ اٹھایا جائے توکمیابراہے۔

اسے اس شہرمیں رہتے دوسیال ہو کیے تھے اور اس موتل كووه دن ميس دوبار ديكھتى تھي۔ پير پہلي بار تھاكہ وہ اس عالیشان عمارت کواندرے دیکھ رہی تھی۔اس کی بلڈنگ باہرے بھی قابل ستائش تھی لیکن اے اندازه نهيس تقابيراندرے اتناعاليشان ہو گا۔ بلاشبہ بيہ آر کنیک بو کا نادر نمونه تھا۔ وہ عمارت جتنی شان دار





WWW PAKSOCIETY COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN

"ویکھواگر تنہیں میرے ساتھ یماں کچھ در رہنا ہے تو آپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہو گا 'اب تنہاری بدولت میں اپنے فربنڈ ذکے سامنے شرمندہ نہیں ہو شکتی۔"اس کے دو ٹوک لہجے پہ لب کا ثنے اس نے بالوں کو کھلا چھو ژدیا۔

'' ''جمی کب تک آئے گا؟''وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ '' بس آیا ہی ہو گا' ابھی اتنا وقت نہیں ہوا۔''

سحرش نے لاہروائی ہے کہا۔ چھود ریباتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک ہاراسٹول پہ بیٹھنے کا کمہ کردوبارہ ڈانس فلور پہ چلی گئی تھی۔

بے دلی سے وہ کلب میں جمیتھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہرملے کا سال تھا۔ تیز آوا زمیں کانوں کو چیر آ میوزک اور لوگوں کا ہجوم ۔ اے وہاں بہت کھٹن ہو ر ہی بھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی 'بلکہ اندراشيں ڈرنگ بھی مفت سرد کیاجا ٹاتھااور مردوں کو کافی مہنگی اوا ٹیگی کرنا پڑتی تھی ہمس کی وجہ خالصتا" کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکرمیں زیادہ سے زیاوہ مرد وہاں آتے تھے وہ سہمی ہوئی الگ تھلگ سی بلیتھی تھی 'جب ویٹراس کے پاس ڈرنگ لے کر آئی کلین اس نے انکار کر دیا تھاوہ کندھے اچکا کر حیرت ہے وہاں ہے جلی گئی وہاں اکٹر لڑکیاں اسنے بوائے فرینڈ زے سائھ تھیں۔ چوسنگل تھیں وہ اپنایار ٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی ہے اس انجان ماحول میں جینھی تھی۔ اسے بیرسب دیکھ کروحشت ہو رہی تھی وہ وہاں ان فٹ تھی۔ اس شور و غوغا ہے اس کے اعصاب یہ دباؤ برمعتا جا رہا تھا۔ بارہ بجے کے بعد ميوزك كامودبدل جاتاتها

اب نان اسٹاپ میوزک شروع ہو جکا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلانولوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پہ تھا۔
میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہاتھا۔ بہت دیر
تک صبر سے وہ اس بے ہمنگم اور بیمودہ شور کو برداشت
کرتی رہی 'لیکن جب اس کا صبط ختم ہو گیا تو وہ وہاں
سے اٹھ کرایک بار پھر سحرش کے پاس تھی۔

"بر کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اب آگر کلب آئی رہی تھیں تو پچھ حالت بھی سنوار لیٹیں۔"اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سخرش نے تمسخرسے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سربر اسکارف اوڑھے دہ اس ماحول میں پوری طرح مس فث تھی۔

''کیا خرابی نے میرے حلیے میں سحرش؟''وہ اس کے نداق اڑانے یہ کچھ شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ سحرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جارہی تھی۔اس کارخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔

"اب چونکہ کچھ وقت تہیں یہاں میرے ساتھ گزار تاہے تو پلیزیہ اسکارف آبار دو۔"اس نے کلپ سے اسکارف تھینج کر آبارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لیے سیاہ بالوں کو کھول دیا تھا۔ اپنے برس سے آیک لپ اسٹک نکال کر اس نے زبردستی اس ممری مرخ لپ اسٹک سے اس کے ہونٹوں کورنگ دیا تھا۔

''میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا اسکارف واپس کرو' مجھے الجھن ہور ہی۔ہے۔''اس کی حرکوں پہ اپ سیٹ ہوتی وہ اپٹے ہال باندھنے کلی تھی۔

المنامد شعل الم

بيت گئ تھي**ں۔ ن**ڌم ٻو تھل تھے يا وفت تھم گيا تھا 'بي را زوه جان نهیں پایا تھا۔

آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا اس لیے وہ بمترین مود میں تھا۔ طبح گیارہ بجے دہ لاہور آیا تھا ادر پھراس نے اپنی زندگی کی بهترین شاینگ کی تھی اور آج ہی اس نے اپنے برائس کی سب سے بردی ڈیل سائن کی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی الجمامو كياتها-وي بھي کھ عرصے سے موسموں كا تغير اس کے ول یہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اینے امریکی دوست کوسائھ کے کروہ اس مقامی فائیو اسٹار ہو تل میں آیا تھا ،اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہو تل ہے باہر نکل رہے تھے کیے سامنے کے منظرنے اس کے تن بدن میں آگ لگاوی تھی۔ '' نہیں ... بیہ نہیں ہو سکتا۔'' اس نے خود کلامی

جانسن اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ اس نے چونک کرایے ساتھ کھڑے سفیدفام کود مکھا۔ " مجھے لگتا ہے تہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وِقار!"اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سكتانفاكه وهاس وفت ايب سيث ب

"آئي تهنڪ سو- هيج ملول گا-" رچرو جانسن کا قیام ای ہو تل میں تھا اس کیے اسے لائی سے رخصت كرك وه إب ياركنك كي طرف جارها تفاجهال اس كادْرائيورانتظار كررباتها-

اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظرایک بار پھرا بھر آیا تھا۔ ڈنر ٹائم کی وجہ ہے ہو تل میں معمول کارش تھا۔وہ اوپر والی منزل پیے ہے ریسٹورنٹ سے نکلا تھااس كيے شايد ده اسے بہلے حميس ديكھ بايا تھا۔ يا پھروه اجھي كچھ در پہلے وہاں آئی بھی۔اس کی تیاری بمیشہ متاثریکن ہونی تھی کیلن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ بوں تواس یہ ہررنگ جیاتھائیکن اس سفید لباس میں وہ کسی دو استان کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی آئیکوں میں وکیتے جگنود کم کراست اپنادل ہاتھوں سے مجسلتامعلوم مو تاتھا۔وہ جب بھی اس سے ملتااس کے

«میں آکر مزید بجھ دریاس مبیقی تویا گل ہوجاؤں گ-"اس نے چلاتے ہوئے سحرش سے کہا۔ د میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا تم ایبیا کرد اوپر روم میں چل کر جیٹھو نتب تک میں جمی کا پتاكرتى ہوں۔"كلب سے نكل كر سحرش اسے ہو كل روم کی طرف لے آئی تھی۔ آیک کمرے کے سامنے رک کراس نے کارڈ سے دروازہ کھولااور اندر داخل ہو حرے میں اندھیرا تھا۔ کارڈ کو اس نے وبواریہ لكيسونج مين يحنساما توكمره ردش موكيا-

''تم یہاں آرام سے بیٹھو' میں انجھی آتی ہوں۔'' سحرش اے اس کمرے میں بٹھاکروایس جارہی تھی۔ "بيركس كا كمره ب سحرش ؟" وه يو يحصے بغير نهيں ره

"میری فرینڈ کا کمرہ ہے" آج ہی بنگاک سے آئی ہے چندون مجومنے پھرنے "مجھلی بار آئی تھی توہاری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔وہ خوراس وفت نیجے کلب میں ہے تم بے فکر ہو کر میماں جیھو میں جی کا بیا کرتی ہوں۔" السيے مطمئن كرنے كے بعيد سحرش اپنے فون پہ كوئى تمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔

وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ کمرے پر ڈالی۔ بیہ کمرہ نہیں أيك سوسيك تقيابه جهازي سائز بيش قيمت بيرُ اور میجنگ کاؤچ وقیمتی لیمپ سے حصلتی دور هیا لائٹ وہاں منی بار بھی تھا۔

اجانک لاک تھلنے کی آوازیہ اس نے گردن تھماکر دروازے کی طرف دیکھا۔اس مجھے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل موا تعا-وه بهت بیندسم اور خوش شکل تقا۔ اس کی عمر تمیں اکتیں سال کے قریب تھی۔ گندی رنگت اور بر کشش دہیں آنگھیں اس کی مخصیت کو اور بھی متا بڑ کن بنارہی تھیں۔اس کی مخصیت آتی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گر فتار ہوسکتا تھا الیکن وہ اسے دیکھ کربری طرح ور گئی تھی۔

ہو مل لائی سے یار کتا ہال تک آتے شاید صدیاں

المار العال سمبر 1015 ، 91



وار ملازم تنصب ان کی وفات کے وقت روشنی ایف اے کررہی تھی۔ دور مالک میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن آگے روصنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھرکے جالات کی وجہ سے وہ لی اے میں واخلہ نہیں لے سکی تھی جمیونکہ ایسے اپنی جھوئی بہن اور بیوہ مال کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے والد کے ایک برانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیوٹ سمینی میں فيليفون آبريشري ملازمت مل مي تفي الرانوار آنكل كا حواله نه ہو تا تو اسے بیہ نو کری بھی نه مل یاتی میونکه اس معمولی ی جاب کے لیے بھی اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی کمبی لائن تھی۔وو سال بعد اس کی تنخواہ آٹھ سے دس ہزار ہو گئی تھی جو ان کی زیدگی میں کوئی برا بدلاؤ نہیں لائی تھی ممروہ مظمئن تھی تکیونکہ اس کے گھروالے عربت کی زندگی كزاررب بتع اور انهيس اين نام نماد رشتة وارول کے سامنے ہاتھ تہیں بھیلانا پڑتا تھا۔ رو تھی سو تھی کھا كراور مونا جھونا بين كر بھي وہ اينے رب كا شكر اواكرتي

ات آئمہ انٹر کر چکی تھی 'جب روشنی کو کسی نے دبی میں کنٹریکٹ یہ ہونے والی بھرتیوں کا بتایا۔اس مینی کو ایک بہت بڑے کروپ کے دبی میں واقع سپراسٹورز تے لیے سیز گرل اور سیز بوائے جا ہیے تھے۔ای طرز کے اسٹور اس ممبئی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے روشنی کو اس ملازمت میں دلچینی محسوس ہوئی تقى بيجيك دوسال مين اس كي تتخصيت مين بهت اعتماد آچاتھا۔ مینے کے دس ہزار روپے کوئی اتنی بردی رقم نہیں تھی ہجس بیہ تین لوگ<u>ا بنی</u> تمام عمر کی پلانگ کر کیتے اور بھروہ نہیں جاہتی تھی کہ آٹمہ اس کی طرح این پردهائی مکمل نه کریاتی-اس نے اِس ملازمت سے متعلق تمام ضروري معلومات جاصل كرني تحيين-مايانه منخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی اوريه ايك يركشش ويكبع تفايسيه إس كي خوش فسمتي تھی کہ اسے یہ ملازمت مل گئی تھی۔ دو سال کے کنٹریکٹ یہ دو ہزار در ہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے

جرے سے نظریں نہیں مثایا تا تھا اور شاید آج بھی اس کے سامنے بیٹھا اعظم مسعود اس سے آنکھیں تهيين مثايار باتها اس كانازك باته تفاعه وه اسه أيك انگوئقی بہنا رہا تھا اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے بھر ہیرے ہیں۔ الی ہی ایک ہیروں جڑی اٹکو تھی و قار نے بھی آس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہائھ اسپے سیاہ و نرسوٹ کی دائیں جیب میں گیاتھاجس میں اس وقت بھی وہ مخمل کی ڈبیار تھی تھی۔

دو تتهیس ایک خوشی کی خبرسنانی تھی بیٹا!" صابرہ بهت خوش نظر آر بی تھیں۔ " جلدی بتائیں ای! مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا

ووستمد كأنام ايم بي اے كى ميرث لسف ميس الكيا

" سے امی ؟" وہ ہے اختیار چیخی تواس کی روم میث نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اسے معذرت خواہانہ تظرول سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ "الجُلِّے ہفتے واخلہ قبیں جمع کروانی ہے۔ تم توجانتی ہونا روشنی تمہاری بهن کو اس یونیور ٹی میں دانے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ کسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پاؤل زمین پر تہیں تک رہے ہیں۔" و ہاں امی!اس نے محنت بھی تو بہت کی تھی اور پھر اے بردھائی کاشوق بھی ہے "آب بس جلدی سے اس كاداخله يونيورشي ميں كرداديں-"وه آئمه كى كامياني يه

بہت خوش تھی۔ اس کے ابو کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بيثيان اعلى تعليم عاصل حريب اليكن ان كي طويل بماري اور پھروفات کے بعد کھر کا سارا بوجھ کم عمری میں ہی اس کے کندھوں۔ آگیا تھا۔ صابرہ خود حض آتھویں ماس تھیں اور زندگی میں پراونت آنے بروہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ تہیں کریائی تھیں۔وہ خود کو بہت ہے ہی محسوس کرتی تھیں۔ ان کے خاوند ایک معمولی شخواہ

92 205 .



کتنے مسائل حل کر علی تھی۔ دیرا 'میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ آگر دہ جاہتی تو یہ دو سال کا کنٹریکٹ رمی نیوهو سکتانقا۔

صابرہ نے اسے منع کیا تھا 'وہ اسے پردلیں نہیں بھیجنا جاہتی تھیں کیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دئ کھے معاملات میں لاہور سے زیادہ محفوظ شرہے۔ ومتموال اليلي كيدر موكى؟" و میں اکملی تھوڑی ہوں کی ای جمیرے ساتھ اور

جھی بہت سی کڑ کیاں ہوں گ۔" "دليكن روشني...!"

دو آپ کو مجھے پر اعتبار کرناہو گاای!''اور بادل نخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دمی تھی۔ وہ دبئ آگئی تھی۔ دو سال سے وہ ان کے لیے مشقیت کررہی تھی۔ آئمہ کینیوڈ کالج سے لیا اے کر چکی تھی اور اب ایم لی اے کرنے لگی تھی۔بلاشبہ وہ ایک ذہیں اسٹوڈنٹ تھی۔اس کے ہاتھ سے لگانٹھاسا بودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ مخل دين سك كا-بس دوسال اور ... چر آئمه كاايم بي اے ہو جائے گاتو وہ پاکستان واپس جلی جائے گی۔ آئمہ كوتوبا كستان مين بهى بهت المجھى نوكرى مل سكتى تھى اور ان دو سالوں میں اس کی امی نے بھی خوب بجیت کرلی ہو کے۔ یہ تو دس ہزار میں بھی گھر بہت انجھے سے جلایا كرتي تھيں۔اس وقت وہ تين لوگ تھے اور اب توقہ ہر ماہ انہیں جالیس ہزار جمیعتی تھی۔ صابرہ سے باتیں كرتےوہ آنےوالے التھے وقت كے خواب ديكھنے كئي

روشن! آئمہ کے داخلہ کے لیے پیاس ہزار رویے بھیج دو بیٹا!"صابرہ کی آدازس کردہ ایے خواب ہے باہر آئی تھی۔

" یہ کیا کہ رہی ہیں ای آپ ؟"اے لگااس نے

کھ غلط سنا ہے۔ دکیا ہو گیا ہے روشن ابھی بتایا تو ہے تہمیں "آئمہ ك داخله فيس المل مفت جمع كروانى ب عمراكلي قيس وه كمه ربى تمنى چەماە بعد جائے كى-"صابرەنے تغميلا"

"امی میرے پاس اتنے پیسے تمیں ہیں۔ میں تواپی تنخواه كا برا حصه آب كو بھیج دی مول میرے پاس جتنع بيني ہوتے ہیں کان میں پورا مہینہ کس مصیبت سے کزر آہے وہ میں جانی ہوں۔"

"تهمارا دہال خرجابی کتنامو تاہے روشنی جرمائش ٹرانسپورٹ سب تو مفت میں ملتا ہے سمہیں۔"صابرہ نے منہ بنایا۔

"دبی بہت منگاشرے ای ایانی بھی پیسوں سے خرید کے بینایر تاہے۔ "وہ دھیمی آواز میں بولی سیلن اس نے اسیں اس رہائش کا سیں بتایا جو آٹھ بائے دس فٹ کا ایک کمرہ تھی اور جسے وہ پانچے اڑ کیوں کے

ساتھ شیئر کرتی تھی۔ " تنہیں کیا لگتا ہے روشنی! ہم تمہارے بھیجے " تنہیں کیا لگتا ہے روشنی! ہم تمہارے بھیجے ہوئے پیپوں سے عیش کررہے ہیں۔اس منگائی کے دور میں چالیس ہزار کی او قات ہی گیا ہے۔ گھر کا کرایہ آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد آگر کوئی مہمان آجائے تو ہزاریا کچ سوتوا سے ہی نکل جا تا ہے۔ "وہ دس ہزار ماہانہ ملنے یہ دن میں دس بار شکر اوا کرنے والی ای ماں کے منہ سے بیدالفاظ س کر حیران رہ گئی تھی۔ ود کون مهمان امی ؟ اے مهمانوں کے نام یہ بھی شاك لكاتھا\_

. <sup>دی</sup>کیا ہم لاوارث ہیں؟ تمهارے ابا کے اور میرے كتخرشة داري سبا هرجا كراينون كو بعول تي مو-" دوی! آب آن رشتے داروں کی بات کررہی ہیں جو اباکی موت کے بعد اس کیے ہمارے کھر تہیں آتے تھے کہ کمیں ہم ان سے کوئی مددنہ مانگ لیں۔ ''تم بنسیے بطیح رہی ہویا نہیں ؟اس فون کا بھی بل آتا ہے جو تمہارے بھیج جالیس ہزار میں ہے ہی اوا كرنام و اب-"صابره في طنزے كما

"ای!میرے پاس اس وقت فقط اسنے بیسے ہیں کہ میں مہینے کے باتی دس دن دو ٹائم کھاتا کھاسکوں۔ میں نے آج تک اپنی ضرورت کے کیے کسی کے سامنے ہاتھ تہیں پھیلایا ہے اور یہاں سب میری طرح محنت

> ابندشعاع سمبر 93 2015

تھا۔اسے بعد میں بتا جلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیراسیس کتے ہیں۔اس کے کمرے میں ایک اندین، وو فليائن اور دو چيني نراو لوکيال رستي تھيں - اس بلِدُنگ اور اس سے ملحقہ قومیتوں اور رینگ ونسل کے لوگوں کا ججوم نظر آتا تھا۔ اِس کے برعکس وہ سب لرئيال بهت بولداور پراعتماد تھيں۔

وہ سب میاں اس سے مملے سے رہ رہی تھیں اور این کے پاس اسینے ملکوں سے زیادہ دبی کی معلومات ھیں۔ شروع شروع میں اسے ان کے ساتھ ایرجسٹ کرنے میں کھھ پریشائی ہوئی اور ان کے روبوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی کیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو دہاں کے ماحول میں ایڈ جسٹ کر لیا تھا۔اس نے ان کے طور طریقوں اور بول حال یہ تتبهى اختلاف اور تايسنديدگى كااظهار نهيس كيا تھا اور يمي أيك واحد طريقته تهاجو تسي بھي ملني ڪلچرسوسائڻ ميں سیٹل ہونے کی پہلی اور یا خری لنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشامصروف ہو گئی تھی۔ ہفتہ میں ایک چھٹی ملتی اور وه دن اس کالانڈری اور اعظے ہفتے کی تیا ری میں گزر جا آ۔ای ون وہ تھو ڑا بہت کھاتا بھی بنالیتی تھی۔اس کی روم میشیسی زیادہ تر ٹن فوڈ پیرانحصار کرتی تھیں جو اکثری قود ہو باتھا اور اے اس کھانے ہے گئن آتی تھی۔ ایڈین کڑکیاں کیرالہ کی تھیں اور انہوں نے میں لگوایا ہوا تھا۔ یہاں آگراس نے سب ہے پہلے اینے لیے ایک موہائل فون خریدا تھا۔ یہ عیاشی نہیں ضرورت تھی اور اس کی ہے ضرورت صرف دوسوور ہم میں بوری ہو کئی تھی۔ اکلے چند ماہ اس نے گھر آوھی تنخواه بمجواني تھئ كيونكيه آدھے بيپيوں۔۔اس كودہ رقم وایس کرنی تھی جو کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی مسلملی کے والدسے قرض کی تھی۔

مزدوری کرے تھوڑی ی تنخواہ میں گزارہ کرتے ہیں۔ ا کیے میں کسی سے اوھار مانگ کرمیں نہ خود شرمندہ ہو سکتی ہوں اور نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔"پختہ اور وهيمے لہجے ميں اس نے بات حتم كى اور فون بند كر ديا تھا۔ اینے بائیں ہاتھ کی مھیلی سے اس نے اپنی آ نکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ منی-اندراس وقت پانچ غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اسے مسائل تھے۔وہ ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی۔ موبا کل فون ہاتھوں میں تھاہے وہ چھلے دو کھنے ہے كم صم بيهي مهى- ذبهن دوسال يراني كليون ميس بهتك ربا تھا جب وہ بہلی بار وبی آئی تھی۔ بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر وکھائی دینے والی روشنی نے جب پرولیں میں پهلاقدم رکھانواس کادل نیتے کی طرح کانپ رہاتھا۔ صابره كوديه جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول کئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانب کھن اٹھائے اے ڈرا رہا تھا۔ لیکن اس کا اللہ یہ یقین اس سب بیہ حاوی ہو گیا تھا۔اس نے اتنابر اقدم این مال اور بمن کی بمترزندگی کے کیے اٹھایا تھا۔

ار بورث سے مینی کی بس اے اور چندووسرے ملازمین کو لے کرایک تنجان علاقے میں واخل ہوئی تھی۔اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے حلیر اور گفتگو کے اندازے اس نے میں اندازہ لگایا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اوتجي عاليشان اسكائي اسكر بيرعمارتنس سرافهائ كفري فیں۔ بیوٹرہ کاعلاقہ تھا۔ بس اب اندرونی سڑکیے سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی تھی۔ دوسری عمارات کے برعکس بید ایک ٹرانی تین منزلہ عمارت تھی۔اس بلڈنگ کی تیسری منزل پہواقع ایک

المتدشعل



FOR PAKISTAN

اینڈ پہ خوب انجوائے کرتی تھیں اور ان میں صرف فلیائی اور جائیز نہیں پاکستانی اور انڈین بھی شامل تھیں 'شروع شروع میں اسے جیرت ہوتی کیائین جلد ہی وہ اس کی وجہ بھی جان گئی تھی۔ کئی بار اس نے لنڈا اور جینی کو مختلف لڑکول کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویک انڈ پہ والی تو وہ پوری رات کمرے میں اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آتی تھیں۔ اس دن وہ شبح چھ بجے اپنی ڈیوٹی فرائی کو فرائی کے ساتھ بلڈ تک کی سیڑھیاں فرکھڑاتے قد موں کے ساتھ بلڈ تک کی سیڑھیاں جڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کالباس دیکھ کر اس کا سرشرم سے جھک گیا تھا۔

سال آگراس نے دنیا کا جو روپ دیکھا اور جن
سائل کاوہ شکار رہی ان سب کاذکراس نے صابرہ سے
سند کیا تھا۔ وہ انہیں نکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔
اس نے تو انہیں ہے بھی نہیں بتایا تھا کہ اسے تھملوں
کے کا نے سے آیک بار کتنی بری الرجی ہوگئی تھی اور
بخار میں بھی وہ بھی چھٹی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے
میری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس نف
رو نین کی عادی ہوگئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے
میری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس نف
رو نین کی عادی ہوگئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے
میری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس نف
رو نین کی عادی ہوگئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے
میری تھی ۔ اس نے اسکرین پہ نظروو ڑائی تو پاکستان کا
میرد کیھ کر جلدی سے فون ریسو کیا۔ شاید ای کو اپنی
زیادتی کا احساس ہوگیا تھا اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر
رای تھیں۔ تھوں کی نمی صاف کرتے
رای تھیں۔ تھوں کی نمی صاف کرتے
اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔
در بہلو آئی آئی تو سری طرف آئمہ تھی۔
در بہلو آئی آئی وسری طرف آئمہ تھی۔

آدازس کر محبت ہے کہا۔
''اگر تم نے الکے ہفتے تک میرے ایڈ میش کے ہیے نہیں بھی نہوں میں خود ہمیں نور کا گار کہتی ہوں میں خود کشی کرلوں گا۔''وہ جینے ہوئے کمہ رہی تھی۔ ''تم ہوش میں توہو آئمہ ؟''وہ آئمہ کی بات س کر بے تحاشا پریشان ہوگئی تھی۔

'میں اس دفت بورے ہوش و حواس میں ہوں۔

" ہاں آئمہ!کیسی ہو؟"اس نے اپنی جھوٹی بہن کی

کی کو بورا کرلتی تھی۔ پیچھلے دو سالوں میں روپے کی تهنى قدرن باكتان بصحيفه واليار دويون ميس اضافه كر ریا تھاکیکن دبی جیسے منکے شہر میں روز مردا خراجات کے کیے اسے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت تھی۔اس کی ڈیونی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تفااور سال بھر کرمی ہی رہتی تھی۔اس شہر کی ہائی لا کف و مکھ کروہ حیران رہ گئی تھی۔و کانوں یہ سجی سنگی برانڈڈ اشیا اس نے بھی خواب میں بھی شیں دیکھی تھیں۔اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی ہرماہ کے آغازمیں این تنخواہ کابراحصہ این فیملیز کو بھیج دین تھی۔ لنڈاایپ دو بچانی ماں کے پاس فلیائن جھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ جینی کاشو ہرفلیائن سے دبئی آنے کے کیے پرتول رہا تھا۔جوہی کو اپنے جیز کے لیے دس لاکھ ردینے چاہیے تھے درنہ اِس کی مثلنی ختم ہو جاتی اور باقی کی لژگیان مجھی ایسی ہی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں رہتی تھیں۔ان کی ہاتیں س کراسے اندازہ ہو ٹاتھا کہ اہے لا نف اشایل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کسی حد تك بھى جاسكتى تھيں۔اس كى طرح ان كے پاس بھى بهت معمولی رقم ہی بیجتی تھی کیکن بھر بھی ان کار بن سہن روشنی ہے بہت بہتر تھا۔ جتنے بیسیوں میں روشنی مینے کی گروسری کرکے اپنے کھانے کا انتظام کرتی تھی اتنے میں تولنڈا ایک دن میں بیوٹی پارلرمیں اڑا آتی

میٹرو کے بانچ درہم بچانے کے لیے بھی بھی دہ میٹر کے سے جو توں ہے اس کے باری جھالے اس کے مارہ اور آئمہ کو بہت ہے تھا تھا نف بھیجے تھے جو اس نے میماں کی سستی د کانوں سے خریدے تھے۔ اس کی ایک ملنے والی پاکستان جارہی تھی اس لیے اس کے ہاتھ اپنی ہاں اور سے آیک ماہ اوور ٹائم کر کے اس کے ہاتھ اپنی ہاں اور بہن تھی۔ اس کے لیے وہ ساراسامان بھو اپا تھا اور آیک ماہ تک وہ بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس نے بچھلے دو بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس نے بچھلے دو بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس نے بچھلے دو سال میں بھی کسی ایکھے ریسٹورنٹ سے کھاتا نہیں کھایا تھا جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اکٹر اوکیاں ویک

المنارشعاع سمبر 1015 95

اتے سالوں سے خالی اتھ بیٹھی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ، جب ایک ماہ پہلے ان کی کوئی سلنے والی یا کستان چھٹیوں یہ آئی تھی تو کتنا سامان جمجوایا تھا انہوں نے اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے۔"

''میں بھی تو کہی جیران ہوں۔ آخر دو سال میں اس نے کیا آئی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہو گی کہ بمن کے دافطے کے لیے چالیس پچاس ہزار ہی جھجوا دے۔'' صابرہ نے منہ بنایا۔

صابرہ نے منہ بنایا۔ ''آپ کو تو بات کرنا ہی نہیں آتی 'دیکھتا اب دباؤڈالا ہے تو کیسے پیمیے بھجوا ئیس گی۔'' آئمہ نے فرز کے سے ڈبہ نکال کرجوس گلاس میں انڈیلا اور اپنے کمرے میں جلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھرکے حالات مختلف تھے 'لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی۔

# # #

کل دات دہ اپ کمرے میں بند تھا ' پچھلے کی گفتوں میں اس نے بے تحاشا سکریٹ بھونک ڈالی میں۔ سکریٹ کے ادھ جلے گئرے جا بجا کارپٹ پہ بھورے ہورے تھاری بھورے ہورے تھاری ہورے تھا۔ وہ سوتا چاہتا ہورے اتھا۔ وہ سوتا چاہتا تھا۔ وہ سوتا چاہتا تھا۔ وہ سوتا چاہتا تھا۔ وہ سوتا چاہتا میں کی المانی سے میں اس وقت صرف خود کو اندت وے رہا تھا۔ یادیں کی فلم کی ریل کی طرح ذہن کے پردے پہ چلتی جاری تھیں۔ وہ شاید اس دہ شاید اس دہ تھا ہاراس کو دیکھاتھا۔ "شرسٹ کی روبی ایس نے اس سے پہلے اتنا شاندار تھی اور شرح اور میں دیکھاتھا۔ "زندگی سے بھرپور شوخ اور لائیوکانسرٹ نہیں دیکھا۔ "زندگی سے بھرپور شوخ اور دیکھاتھا۔ "زندگی سے بھرپور شوخ اور دیکھاتھا۔ "زندگی سے بھرپور شوخ اور دیکھاتھا۔ دیکھاتھا۔

''میں تو خودعاطف کو فل فارم میں دیکھ کر جیران رہ گئی ہوں۔'' دو سری لڑکننے تبھرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر ہاہر نکلی تھیں۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جمال اس وقت ہارہ زیج رہے تنصے۔

"عاطف كوات قريب سے ديكھناميراكتنابراخواب

جائی ہوں کتے احمال کے ہیں تم نے جھے راکین اس وقت تم میرے پاؤل کے نتیج سے زمین شمیل مینج سکتیں آبی۔ شمیل اندازہ نہیں ہے بمیں نے اس مینورٹی میں داخلہ لینے کے لیے دن رات ایک کیا ہے اور اب جب میراخواب پوراہونے کاونت آبا ہے تو تم خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی ہو۔ خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی ہو۔ اگر تم نے بھی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کر لیتیں۔ اس وقت لوگول کو اپنا برط بین دکھا کر عظمت کا گیتیں۔ اس وقت لوگول کو اپنا برط بین دکھا کر عظمت کا میڈل مجلے میں سجالیا اور آج جب میرے مستقبل کی مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ "آئمہ کی ہاتیں اس کے دل میں نشری طرح گی

''میں بیہ سب نہیں جانتی۔ جھے انتابا ہے آگر میری فیس اوا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گااور میں بہرواشت نہیں کر پاؤل گی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے میں ابنی جان وے دوں۔ اس کے جواب کا انظار کے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کردی تھی۔ انظار کے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کردی تھی۔ اس نے شکست خوردگی سے فون اپنے سائیڈ پہر کھا۔ آنسووک سے اس کا چرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا اس لیے وہ دل بھر کررو سکتی تھی۔ میں اب کوئی نہیں تھا اس لیے وہ دل بھر کررو سکتی تھی۔ میں اب کوئی نہیں تھا اس لیے فیصر سلیولیس لباس بہن کیا انہائی مختصر سلیولیس لباس بہن رکھا تھا۔ اسے یا و آیا آج ویک اینڈ نائٹ ہے۔ شایدوہ کلب جانے کے لیے تیار ہورہی تھی۔

''دیکھناکیے انظام ہو تاہے اب پییوں کا۔''فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظموں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔

دیکھا۔ ''آئی کے پاس سب میسے ہوتے ہیں امی آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتن احصی ہیں کہ ساری شخواہ ہمیں بھجوا کر

المندشعاع ستمبر 15 الله 96

READING Section ہوں۔ "اس نے گھڑی ویکھتے ہوئے قدم آمے برمعایا۔ "ہمیں شادمان جاتا ہے۔" رولی کی آوازیہ اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی اسے گھور رہی تھی۔

روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سنک مرمر کے صنع کود کیھا جو تاراض تاراض می روبی کے ساتھ چل بڑی تھی۔ اپنی سیاہ مرسڈیز میں اس نے انہیں بحفاظت شادمان کی ایک کو تھی کے باہرا تارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھروہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔

# # #

اُگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میکڈ ونطقہ میں ہوئی تھی جمال وہ دونوں خوش گیہوں میں مصروف تھیں۔ اردگرد سے بے نیازوہ اس وقت برگر انجوائے کررہی تھیں۔

بر بہلوگر از اِن خوش اخلاقی سے کہنا وہ ان کی ٹیمبل کے باس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چونک کے دیکھا اور پھر رولی کے جبرے کی مسکر اہث گہری ہوگئی تھی۔ البنتہ اس کے جبرے پہ آج بھی نولفٹ کابورڈلگا تھا۔

"آپ ہمیشہ استے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے۔"رولی کی آفریہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل یہ بیٹھ جکاتھا۔ "میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی۔"اس نے نکا ساجوا ہویا تھا۔

سے تھام ہوا ہوا ہا۔

"اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی
مل چکے ہیں؛ لگتاہے آپ کی یادواشت بہت بری ہے
مس۔"اس نے مسلراتے ہوئے کہا۔
"مسٹرو قار حسن! آپ کی مدد کے لیے رولی اس دن
آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے۔"اس نے سنجیدگی ہے
کہا۔
کہا۔

"لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔"دو مسری

نفا۔ جھے تواب کے لیقین نہیں آرہا ہے۔"
اس بار اس نے ذراغور سے ان دونوں کو دیکھا۔
سفید لیاس میں دہ کسی راج بنس کی طرح حسین لگ
رہی تھی۔ اس کے خوب صورت کھلے بال اس کی مغمور اس کی مغمور اس کی مغمور اس کی مغمور تاک اور کاجل سے بھری آنکھیں دیکھ کروہ نظر ہٹانا بعول کیا تھا۔
بعول کیا تھا۔

'' ورائیور کہاں رہ گیا ہے ؟''اس کے انداز میں زاری تھی۔

یریں کال کرکے پتا کرتی ہوں۔"دوسری لڑکی جس کا نام روقی تھا دہ اب اینے موبائل سے کال ملار ہی تھی۔

" ہیلو بشیر اہم آئے نہیں اب تک ہم کب سے تمہاراا نظار کررہے ہیں۔" "اچھا۔۔۔ کتناوفت کیے گا۔"

''اوہواس وقت توکوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔'' ''چلو ہم بہیں انظار کرتے ہیں ہتم جلدی آؤ۔'' ''کیاہوا؟اس نے تجسس سے پوچھا۔

''وہ کمہ رہاہے گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیاہے اور اس کے پاس جیک نہیں ہے۔ گھر جا رہا تھاکٹی سے لفٹ کے کر۔ آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔''اس کے جمرے یہ بریشانی تھی۔

چرے پہریشانی تھی۔
''کیا بیس آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟''ان کی
گفتگو سن کروہ آگے بردھا تھا۔ مغمور تاک والی نے
تاک سکو ژکراسے دیکھا۔

تاک سکور گراسے دیکھا۔ "معاف میجئے گامیں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں آگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔"اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔

معرای سے ہری۔

''دیفین جانے میں ایک شریف آدی ہوں اور ابھی
ایک برنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔''
اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔
'' وقار حسن!'' روبی نے با آواز بلند پڑھا 'وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔

مینہ ابھی تک خاموش تھی۔
''اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کریا رہی ہیں تو میں چلنا

الماد شعاع سمبر 1015 ،97

READING Section مخيراب اتنا تفوزا ونت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے مجھے تو لگتا ہے میں مہیں برسون سے جانیا ہول۔ اب تو ول کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آجاؤ \_ جھے سے اب اور صبر سیس ہو ماہے۔ '' کیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی میری اسٹڈیز

تکمل نہیں ہوئی ہیں۔ ل سیں ہوئی ہیں-دونم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔' '' کیکن میں ابھی شادی حمیس کرنا جاہتی 'ممی میری

تعلیم کو کے کربہت یوزیسوہیں۔شادی جیسی ذمہ داری ادر بردهائي مين انتهم مينج تهيس كرسكتي-الجمي تومين لا نُف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔" دھیرے سے اپنا

ہاتھ نکال کروہ صاف کوئی ہے بولی تھی۔ " شادی نه سهی منگنی تو کر سکتے ہیں۔" و قار نے

"اس کے بارے میں سوچا جاسکتاہے۔"اس نے مسكراتي بويئ كهاتفا\_

اس كى سالگرەيە د قارىنے اسے سياه شيفون كافيمتى کباس تھے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈرلیں اس نے اس کے ساتھ ڈنریہ آتے ہوئے بینا تھا۔ سیاہ مخمل کی ڈب یہ میں بند ایک قیمتی بر مسلمے اس کو دييته وسئ إس في محبت سے اپنے سامنے بينھے اس ساقى كوديكها جوبن بلائے مدہوش كردينے كى صلاحيت

ان کی ملا قانوں کا سلسلہ بردھتاجا رہاتھا۔و قاریکے دل میں اس کی محبت اور بھی حمری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیزی ایسی ہے یہ آکوئیں کی طرح دجود کو جکڑ کر ب بس کردی ہے چراس کے ملنے سے نکلنا آسان

م ہے ایک والدہ لو میرے بارے میں بتایا ؟''وہ

فون براس سے پوچھ رہاتھا۔ ''ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں۔ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے ایک ممینہ تولگ ہی جائے گا۔ آئیں کی تو ائسیں تہمارے بارے میں بتاؤں گی۔" وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھااور اس کی خوشی

طرف ڈھٹائی کے تمام ریکارڈٹوٹ میکے تھے "نو آب جاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تاعمر آپ کی ممنون رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں۔ كوركش بجا لاؤل-" وہ بكڑے ہوئے تيوروں سے

ا تنى حسين آواز اوراتنارود انداز - ده بھی ابنی قتم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے فکست کے آثار تمایاں تص سب الركيول كي طرح تعريف بسرحال اس كي بهي

دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے تم ہورہے تنصبہ آنےوالے دنوں میں ان کی ملا قانوں مين اضافه موجكاتها

"وائث كَلَّرْتُم بِهِ بهت احِيما لَكَتَا ہِدِ" كَانْ نيٺ کے سفیدلیاس میں اسے و کھے کراس نے سراہا۔ تم ہے ملنامیری زندگی کاسب سے حسین اتفاق ہے۔ان چند ماہ میں تہمیں بہت جائے لگاہوں۔"اردگردہے بے نیازوہ اسے اپنی محبت کالقین دلارہاتھا۔ دسیں نے بھی منیں سوچا تھا میں زندگی میں سی لڑی سے ایسی جذباتی باتنس كرول كالبيكن مين خوديد ابنا اختيار كھونے لكا ہوں۔جبسے مہیں دیکھاہے ،مہیں جاتا ہول ميرے بس ميں سيں رہا۔" وہ اس كى آ تھول ميں أنكهس والله كمه رباتها

'' سوچا تو میں نے بھی شمیں تھاو قار! کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔" وہ ادا سے مسرائی

وهبلا کی براعتماد تھی۔ ذہین اور دلکش -- وهول و جانءاس يرفدانها-

اس دن لا تک ڈرائیویہ اس کا چاندی رنگ کا ہاتھ تھاہےوہ بہت خوش تھا۔"شادی کرولی جھے ہے؟ ودہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو تھیک ہے ایک دو سرے کوجائے جھی شیس ہیں ادر تم شادی تك يہني محے ہو۔"اس نے بے نیازی سے ناك سكيري-اس كى عادت بدوه اور بھى دارفتة نگامول سے المتعوظير واتفا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

شادی کرنا جاہتے ہو۔ "انہوں نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ولیے بھی زبیر ماموں ہے اس رشتے کی بات ممی میڈی کی زندگی میں ہی ہوگئی تھی۔اور بید تو ایک رسمی سی کار روائی ہے۔

" پھر بھی آپ کو آیک بار مجھ سے تو پوچھنا جا ہیے تھا بیر میری زندگی کاسوال ہے۔"

" " ہم تو دو ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ " وہ قدرے خا کف تھیں۔ و قارنے بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے اس کہتے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے ہے نالاں تھیں۔

" تو آب ان کو منع کردین کیونکه میں کنزی سے شادی نہیں کرسکتا۔"

'''کین کیوں؟ آخر کیابرائی ہے گنزی میں؟'' '' آئی اگوئی برائی نہیں ہے بلکہ دہ تو بہت اچھی اور سمجھ دار لڑکی ہے کیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔''

دوکیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس نصلے سے میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا ممبرے سسرال میں میری گفتی آگورڈ پوزیشن ہو جائے گی اور مجربہ ہمارے بروں کافیصلہ ہے۔"

اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو ہہ جایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں منگنی کرلیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بنٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہرحال میں عزیز ہے۔ ایکلے چند دن میں اس کی مصوفیت بہت بردھ گئی تھی۔ اسے و بئی جانا تھا۔

اس کاموبا تن کانی دیرسے نج رہاتھا۔ عائشہ کی کال د کھیے کراس نے مسکراتے ہوئے کال انٹینڈ کی۔ ادو آئی کیسی ہیں آپ؟ 'وہ ایس کی بردی بہن تھیں جو

شاوی کے بعد کنیڈا میں مقیم تھیں۔ان کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوائی تھی۔و قاراور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادیتے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ و قارے تاخھ سال بڑی تھیں وہ بميشه ہے ان سے بہت المہ تھا۔ ان کے والد حسن متیر کا تعلق سینیرل پنجاب کے ایک جا کیردار کھرانے ہے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجودان کاخاندان برا قدامت پند اور روایتی قفا۔ خاندانی اقدار اور حسب نسب کی آج بھی وہ نیے ہب کی طرح پیروی کرتے يتهان كي ذاتي كنستركش كميني تهيدوقار كي ابتدائي لعلیم کانوینٹ کی تھی وہ بیں سال کا تھاجب ان کے والدين کي وفات ہو گئي ان دنوں و قار امريکه ميں تھا۔ حسن منیر کی وفات کے بعد و قار عائشہ کے اور بھی قریب آگیاتھا۔ اپنی تعلیم حتم کرکے چند سال بہلے و قار باكستان أثميا تفااور اب البين والدكى كنستركشن تميني كو ودباره استهبلش كررها تفات وونول بهن بهائي أيك دو سرے سے بیت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی توجیسے اس میں جان تھی 'سال میں ایک بار دود قار سے ملنے

''میں نے گنزی سے تمہارار شنہ طے کردیا ہے۔'' رسی سلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بیٹی سے اس کار شنہ طے ہونے کے متعلق بتار ہی تھیں۔ '' بید کیا کمہ رہی ہیں آلی! آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔'' وہ ان کی بات سن کے حیران رہ گیاتھا۔ تک نہیں۔'' وہ ان کی بات سن کے حیران رہ گیاتھا۔ ''دلیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری پہند سے

المارشعاع سمير 15 💵 99



نہیں ہے۔ کیاہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تم نے سوچاہے تمہارے اس طرح اس رشتے کو ستم کرنے ہے خرم اور میرے ورمیان کتنا اسٹریس

اتدر سینڈنگ کے متعلق بتار بی تھیں آگر آب دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھرتو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی ہی شمیں جا ہے۔'' ''تم اتنے خود غرض کیب سے ہو گئے و قار ؟' " میں اپی زندگی اگر اینے طریقے سے گزارنا جاہوں تو کیا ہے خود غرضی ہے ؟" وہ جانتا تھا کہ اس کا روبی عائشہ کود تھی کررہاہے۔اس نے آج تک ان کی سی بات ہے انگار نہیں کیا تھا کیکن وہ کسی صورت ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔اس کی پریشانی میں اضافہ

د قاکر آج می ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم بھی مجھ سے اس کیجے میں بات نہ کرتے 'اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخرسے میں نے تمہاری اور کنزی کی شادی کے جوالے سے بات کی ہے اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں کی ان سب کے سامنے ۔ "وہ اے اب ايمومننكي بليك ميل كرربي تقين وقارجانتا تفاوه يججه معاملات میں بہت روایت عورت ہیں۔وہو قاری زندگی میں بہت اہم تھیں اور وہ جانتا تھا کسی نہ کسی طرح دہ و قار کواس شادی کے لیے قائل کرلیس گی۔

لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔" و قار کے یاس جھوٹ بولنے کے سوادو سرا کوئی آپٹن نہیں تھا۔اس جھوٹ کی صورت میں کم سے کم وہ اس متوقع شاوی سے نیج کیا تھا۔ حالا نکہ اے اندازہ تھا کہ اس بات کو س كرعائشه كوشد پدو كه پهنچا هو گاليكن پيرسب وقتي هو كااورجب وهاين محبت است ملوائے كاتووه بھى اس کی پیند کی داودیں گی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اے معاف کر دس گ۔وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اوردل کے فضلے دماغ یہ حاوی ہوتے ہیں۔ "بيتم كيا كمدريه و؟ تم في شادى كراي اور

" آب ابھی خود ہی مجھے اپنی خرم بھائی کے ساتھ

د میں آپ کوبتانے والا تھابس حالات ہی کھوالیے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑ گئے۔"وہ جھوٹ یہ جھوٹ بول رہاتھا۔وہ جانتا تھا اس بات کے بعد کنزی والاباب حتم ہوجائے گا۔ وہ تھیک سوچ رہاتھا 'عائشہ نے اس وفت غصے سے فون بیند کر دیا تھا علیکن اب وہ اپنی چند ون بملے کی بات پہری طرح پجھتارہاتھا۔

مجھے بنایا تک نہیں۔"

ماضی سے نکل کروہ حال میں لوث آیا تھا۔اس کا ون بہت در سے جے رہا تھا۔ بے دل سے اس نے ہاتھ برمها كرفون الميند كياب آفس ب باربار كال آربي تهي-" سر! آپ کی کل دوبهر کی سیث کنفرم کرا دی ہے۔"اس کی سیریٹری اسے اطلاع دے رہی تھی۔ "کهال کی سیث؟"اس نے غائب دماغی ہے کمااور پھراہے یاد آیا کہ اسے کل دی جاناتھا۔

" بجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کردو عیں آج اور کل آفس مہیں آوں گا۔ "اس نے کال کاٹ دی تھی۔وہ نہیں جانیا تھا دہ صحیح معنوں میں ترس بات سے اب سیٹ ہے۔ کل رات اسے مقامی ایم این اے کے ا دباش بنیے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھ کریا بھرا بنی بہن ہے بولے اس جھوٹ کی دجہ ہے۔

بججيكے ایک ماہ ہے ان دونوں کی ملا قات تہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ دبی میں تھااور آگر پاکستان آیا بھی تواس کی مصروفیت عروج به ہوتی۔ کیکن فون به کمی باربات ہو چکی تھی اور کل اس ہے مل کروہ اسے زندگی کا بهترین تحفہ دینا جاہتا تھا۔ عائشہ سے اس نے جو کچھ کہا توہ اہے پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بیش قیمت ہیرے کی انکو تھی دے کروہ اسے با قاعدہ پر بوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جواس نے کل ہی خریدی تھی۔ ایکلے چند دن میں وہ دونوں شادی کرلیں گے اور پھروہ عائشہ کو بھی منا۔ گا۔وہ آفسے رجرڈ کے ساتھ نکلاتھااورڈ نرکے کیے اے آواری لے آیا تھا میس رجرد کا قیام بھی تھالیکن جو کھاس نے میکھائی نے سیجے معنوں میں اس کے بیروں کے نیجے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ جو چھلے ایک سال سے اس حسن کی دیوی کے

190 m

تاراضی خم کر سکتا تھاجس نے چھلے پورے ایک ہفتے ے اس ہے کوئی رابطہ شیس کیا تھا جھکین آگر عاکشہ نے بیر سب جان کر شادی کرنے کی بات دوبارہ شروع کر وی مجروه کیاکرے گا؟

ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شایداے کھ دفت خاموش سے گزار ناجا ہے۔ دبی ہے واپسی یہ وہ خود جا کرعائشہ کوسب کھے بتادیے گااور اس سے ریکویسٹ کرے تاکہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال مجبور مت کرے۔ تمام راستہ وہ کی سوچتا رہا تھا۔ ایر بورث سے اس نے ہیشہ کی طرح گاڑی کی ک اور اب اس کارخ ہو بل حیات محیلیدیا کی طرف تھا۔ دبی اس کے لیے اجنبی شمرنہ تھا بلکہ شاید ہے اس کے لیے سینڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج و قاروبی بہنے کیا تھا جمال کل چیخ زائد روڈ یہ ہے ان کے وقتر میں وہ معاہدہ وستخط ہوتا تھا۔ کیڑے بدل کروہ سونے کے کیے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون میہ عائشہ کی کال

وتم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے دکی!" رسمی سلام وعا کے بعدوہ اب اس سے کمہ رہی تھیں۔ " آنی امیں شرمندہ ہول۔" فومزید چھے تہیں کمہ

'تم جانتے ہو میں نے شہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے می ڈیڈی کی وفات کے بعد میں سراینا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی کیکن تم نے جھے ہے یہ حق چھین کر تابت کر دیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔" وہ بہت آپ سیٹ

''آبی پلیز ایسے مت کمیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں 'یہ آپ بھی جانتی ہیں میں آپ کو نکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مجھے آب کو چھے بتانا تھا۔ "وہ ان کی آواز س کر مزید ڈسٹرپ ہو گیا تھا اور ان سے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب مجھے جھوٹ کہا ہے کیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کیبات کا شوی۔

عشق میں دیوانہ ہوا چررہا تھا اپنی بھن سے اتنا برا جموت بول کراس نے اس کاول و گھایا تھااور اس وقت وہ جیب میں منکنی کی انگو تھی ڈانے اس سے اسکلے چند ون میں شادی کے پروگرام بنارہا تھا وہ اس کی آ جھول کے سامنے احسان مسعود کے پد دماغ اور کرہٹ بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ ببیٹی تھی۔ اسٹینٹ کمشیز اعظم مسعود كووه بهت الجمي طرح جانيا تقاريس كي بوسٹنگ آج کل و قارکے آبائی علاقے میں تھی اور چندباراس سے ملاقات بھی ہوچکی تھی۔ صرف اتنابی شمیں وہ بیر بھی جانتا تھا کہ اعظم کتنا برا فلری ہے اور اس کے چند معاشقوں کی خبر تو د قار کو بھی تھی۔ اعظم کے ساتھ بیٹھے اس کی آنکھوں میں وہی چیک اور دار فتى تقى جو تبعي ده اينے ليے ويکھاتھا۔اس كانازك ہاتھ اس دفت اعظم کے ہاتھ میں تھاادر وہ اسے بہت مِحبت ہے ایک بیش قیمت انگوشی پہنا رہاتھا۔ یہ کس بھی د قار کانفیب تھا۔ایں سے پہلے کوئی رات و قار بداتنی بھاری نہیں گزری تھی۔

اس نے کئی بار ٹمینہ کے برائے نمبریہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس بارجعی اس کی مجھ مالی مرد کردے جالا نکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کرنے اس کو روسیے واپس کر ربتی کیکن اس کی بات نہ ہو سکی تھی۔ اور پھراجانک اسے سحری کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا مویائل فون اٹھایا اور اس کے تمبیریہ کال ملانے گئی۔ تىسرى بىل يەاس كى كال اٹھانى كى كىسى-

مع کے دس مج مجے تھے افلائث کی انار نسمنے ہو ربی تھی۔اینا بیک اٹھائے اب وہ ایروبرخ کی طرف جا رما تعا-ده دائن طوريد كافي دسرب تعا-اس مسكله كوكس طرح حل کرے۔ کیاوہ عائشہ کوہنادے کہ اس نے اس سے جھوٹ کما تھا۔ کم سے کم سے بول کروہ اپنی بمن کی

101

ONTLINE LIBERDARO

FOR PAKISTIAN



۔" سحرش کی آواز میں حیرت اور بے تقینی کاملا جلا

سحرش روشنی کے ساتھ اسی سیرمار کیٹ میں کام رتی تھی 'اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشن سے سینیر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمول کی بات چیت تو تھی کیکن دوستی ہر گر نہیں تھی اور اس کی بنیادی وجہ اس کاوہی لا نف اسٹائل تھاجو جینی اور لنڈا کا تھا۔ روشنی کووہ ان دونوں سے زیادہ بری لكتي تقى إوراس كابرملا اظهماروه كتى بإرباتول باتول ميس ر چکی تھی۔ جینی اور لنڈا کو نہ ندہب روکتا تھا نہ تهذيب ليكن سحرش اس حدود سے مستنی تهیں تھی۔ وہ جاہ کر بھی سحرش ہے اپن تابیندید کی چھیا تہیں بائی تھی اور اس دن کے بعد تواس کی فیلنگنز کھل کر اس کے سامنے آگئی تھیں جب روشنی نے سحرش کے ڈنر ی آفر کوید کمه کر تھراویا تھاکہ وہ حرام یسے سے خریدا ہوا کھانانہیں کھاسکتی۔

«سحرش! میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں اور بھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔" دھیمی آواز میں

" بہ تومیری خوش نصیبی ہے جو روشن نے مجھے اس قابل منتجها كه مين اس كي كوتي مرد كرسكول-"اس کے کہنچے کی کاٹ کو نظرانداز کرتے روشنی نے اپنا مرعا

"سحرش! مجھے بچاس ہزار ردیے کی اشد ضرورت ہے اور صرف تم ہی ہو جو اس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔"اس کی ہے بی یہ ایک قسم لگاتے سحرش نے اس کی شرمندگی میں مزیداضافہ کردیا تھا۔ '' ڈیرِ روشن 'تم بجھے اپنا دوست سمجھویا نہ سمجھو' کیکن میں نے ہمیشہ شہیں اپنادوست ہی سمجھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے ہم سے مم تم نے میرے حرام کے پیسے کونہ استعال کرنے کی این قتم کوتوتورات و دختاتے ہوئے ہوئی۔ "" میری بمن کی زندگی کاسوال ہے۔ اس کے داخلے کے لیے جمعے اسے بچاس ہزار جمجوانے ہیں

وچھوڑو بیہ سب یا تنیں۔ میں نے مہیں بیہ بنانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے تم ہے کوئی گلیہ شکوہ نہیں ہے۔میری زبیرماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے اور ان کابھی میں کمناہے کہ ہمیں تمہاری خوش میں خوش ہونا جا ہے اور پھرشاید اس میں اللہ کی بستری ہو-زبروستی کے رشتے ور یا جنیس ہوتے ہیں۔ حالا نک كنزى بهتاب سيف كالكن ميس في اس معلى معافی آنگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد باکستان آ كرتمهارى بيوى سے ملنا چاہتى ہوں۔اس مينے كے آخر میں میرا اراوہ ہے یا کستان آنے کا۔ سحراور اسامہ كاوسرريك بهي شروع مونے والا سے اور پھر تمهارا ولیمہ بھی کرلیں گے۔

انہوں نے اینے دونوں بچوں کے نام کیے۔وہ ان کی بات من كر سر يكثر كربد في كليا تقا-وه الجيمي طرح جانتا تقا کہ عائشہ اس ہے ناراض رہ ہی نہیں سکتیں اور وہ جلد اے فون کریں کی اس کیے اس نے فوری شادی کا فيصله كميا تقار كليكن أب حالات بدل حكي تقدراس كا جھوٹ بری طرح اس کے ملے پڑ گیا تھا۔ ان کوانی شادی کی جھوٹی خبرسنا کر دو دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامیہ بہنانے کے لیے ایک قیمتی انگوشھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گااور پھرجلد ہی اس سے شادی کرلے گا۔سب بلاننگ کرکے وہ خود کو بہت بلکا علام محسوس كررما تفاليكن يهال توبازي بي بليث كي تھی۔عائشہ اے معاف کر کے اس کی دہ شادی قبول کر چکی تھیں جو ابھی ہوئی نہیں تھی اور اب دہ اس کی اس بیوی سے ملنے آرہی تھیں جس کاوجود بھی شیں تھا۔وہ سر پکڑ کرنہ بیٹھتاتواور کیا کر تا۔

« ہیلو سحرش! میں روشنی بول رہی ہوں۔ "فون پہ اس کی آوازش کروہ فوراسبولی تھی۔ '' روشن ... ارے ہاں روشنی بولو'سب ٹھیک تو ہے ؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کیا



FOR PAKISTIAN

اگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کا بندو بست نمیں کیا تو وہ خود کشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہمارے پیسے واپس کردوں گی۔"اس نے التجائیہ کما۔

''واپسی کی کون بات کررہا ہے سوئی 'کیکن مسئلہ بیہ ہے کہ اس وفت میرے پاس شہیں دینے کے لیے استے پیسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کر تیں 'آج رات کو کلب آجاؤ'جی کی طرف میرا کچھ حساب نکلنا ہے۔ اس سے پیسے لے کرمیں شہیں دے دوں گی اور کل صبح تم اپنی بہن کووہ پیسے ٹرانسفر کر دینا۔''اس نے کی سوچتے ہوئے کہا۔ 'کھھ سوچتے ہوئے کہا۔

" لکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے "میں تم سے کل پیسے لے لوں گی۔" روشنی نے قدرے مامل سے کھا۔

'' میں تو آج ٹرنائیف کے بعد فرنڈز کے ساتھ فجیرا چلی جاؤں گی۔ میراب پوراویک آف ہے تو میں نے سے تو میں نے سوچا کچھ دن آرام کر آوں۔ آگر تم کلب نہیں آنا چاہتیں تو پھر پہنے اگلے ہفتے لے لینا۔ ہم لوگ تو کلب سے بئ آجے چلے جا میں گے۔''اس نے لا پروائی سے کی آجے چلے جا میں گے۔''اس نے لا پروائی سے کہ ا

'' '' '' میں منہیں ۔۔ میں کلب آجاؤں گی۔'' وہ رات وس بجے کے قریب وہاں بہنجی تھی اور اب دہ اس کرے بین بیٹھی تھی جہاں سحرش ہسے بھا کرگئی تھی۔

دوکون ہیں آپ اور اس دفت بہال کیا کر رہے ہیں اسے دیکھتے ساتھ وہ ائی جگہ سے اتھی تھی۔ روشنی کی بات یہ کسی قسم کا روغمل طاہر کیے بغیروہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروا زہ بند کر نااس کے سامنے بیڈیپہ جاکر بیٹھ گیا تھا۔

ب رہیں ہے میں کہنا وہ دھیمے لیجے میں کہنا وہ مسلسل اس کی طرف و کمید رہاتھا۔خوف سے کانبیتے وہ

والیں اس صوفہ پہ بیڑھ گئی تھی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اے پسینہ آرہاتھا۔

''آپ کون ہیں اور یہال گیا کررہے ہیں۔''روشن نے خود یہ قابوپاتے اس سے پوچھا۔ ''میرانام و قار حسن ہے اور میں ایک آر کیٹیکٹ

میرانام و فار سن ہے، وریں، بیت از کہ میں ہے ہوں۔ کیا اتنا تعارف کافی ہے؟''اس کہجے میں کچھ تھا جوروشنی سمجھے نہ پائی۔

''ویے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا۔''وہ مزید بولا۔ ''لیکن سحرش تو کہہ رہی تھی 'یہ کمرہ اس کی دوست کا ہے۔''اینے ختک ہو نٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت کرکے کہا۔

"اس اوی نے مجھ سے ایک ہزار درہم کمیش لیا ہے تمہیں یہاں بہنجانے کے لیے کیابیہ بات تم نہیں جانتی ؟"اس کی بات یہ حیران ہو کروہ اسے بتارہاتھا۔ "کون اوکی ؟ ... سخرش ؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ۔"اسے شاک لگاتھا۔

مرسے میں میں ہے۔ کہاتھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے بھے کہاتھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے بھے ایک لڑی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم سے کم ایک ہزار کمیشن جا ہیے۔"وہ اسے تفصیلات بتارہاتھا۔

در آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ "روشنی ہمیانی کیفیت میں جلائی تھی۔ "میں السی لڑکی نہیں ہوں۔" در دیکھو "اگر شمہیں کچھ زیادہ رقم جاہیے تو میں شہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔" وہ شائستہ اور مہذب کہے میں بولا تھا۔" وہ لڑکی کمیر رہی تھی شمہیں بیبوں کی ضرورت ہے کہا میں جان سکتا ہوں شمہیں

ہ' الی کیا بجبوری ہے؟''
اس کے زم کہے میں ہو جھے گئے سوال یہ بہت دیر

کے رکے آنسو بہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹی
پھوٹ بھوٹ کے رور ہی تھی۔ و قار اسے کافی دیر تک
اپنے سامنے روتے و کھتارہا۔ پھر بیڈروم فرز جے پانی
کی بوتل نکال کراہے بانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں
پی گئی تھی۔ بیاس ہے اس کے حلق میں کانٹے چھے
رہے تھے ہوئے اس

نے کمنا شروع کیا۔

المستعاع سمبر £2015 103 103 103 103 الم

READING Seedon " آپ بچاس ہزار تو کیا بچاپ لا کھ بھی دس تو میں آب کے ساتھ میال رات نہیں گزار عتی۔ ''میرا تمهارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی منیں ہے۔"اس کی بات سن کرروشن نے شرمندگی سے سرجھکالیا تھا۔اس نے اکلی بات زی سے کہی۔ عیں حمہیں یہ بینے ادھار دے رہا ہوں۔ جب ہول مجھوایس کردیتا۔"

ووليكن ميس كيسے آب سے اوھار لے لول ميں تو آب کوجانتی بھی تہیں ہوں اور آگر دایس نہ لوٹایائی۔" و د تومت وایس کرما۔ میں شکایت نہیں کروں گا۔" "بيربهت بري رقم ہے۔ آپ كي مهواتي ہے كير آپ نے میری بات سی اور بچھے کناہ میں ملوث شمیں کیا۔ آب كا مجھ ير احسان ہے ليكن ميں آب سے مالى معاونت تهين جاهتي مول-"

'' میں نے حمہیں یماں کسی گناہ کے ارادے سے بلایا بھی نہیں تھاروشنی میرے اینے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں بلکہ ایک شریف انسان ہوں اس مرے میں سی لڑی کوبلانے کامقصد عیاضی نہیں بلکہ مجبوری سے جڑا ہے۔ آگرتم جاہو تو میری مدو کر کے بچھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔"وہ بهت الجهابوالك رباتها-

" آپ کوالی کیا پریشانی ہے۔" روشنی کواب اس تفخص سيح خوف تهين آربا تفا-اس كمحجوه اسے بهت مايوس اور بلھرا ہوالگا تھا۔

" میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کرچکا ہوں اور اس اہ کے آخر میں وہ اسنے بچوں کے ساتھ میری بیوی سے ملنے آر بی ہے۔" دوبس چويشن بي چهرايسي مو گني تقي-" «نواب آپان کو بچیتادیں۔" ایک مدد کرسکتی ہو۔ تہیں میرے ساتھ میرے کمرچند ون میری بوی بن کے رستاہو گا۔"

ووتجهے اس وقت بچاس ہزار رویے کی اشر مرورت ہے۔ اپنی بمن کے داخلے کے لیے مجھے پاکستان میسے مجوائے ہیں۔ آگر میں نے اسانہ کیاتو میری بہن این جان دے دے گی۔"اور پھر مخضر لفظوں میں اس نے و قار کواین کهانی سناوی تھی۔

ساری بات سننے کے بعد اس نے ایک مری سانس

ی-وستہیں نمیں لگتا متمارے کھروالے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پیچھلے کئی سالوں ہے ایک ائی ہو کر تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو۔ ان کی منرور تول کے لیے دن رات خود کو بلکان کر رہی ہواوروہ مہیں ایکسہلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہیاری والدہ کا فرض بنآ تفاكه وه تمهاري مجبوري كو سمجتنيس إور تمهاری بهن کو مسمجھاتیں الٹا وہ اس کی بے و قوقی کا ساتھ دے رہی ہیں۔"وقار اس کی بات س کرغیر جانبدار تبعره كررباتفا

و میری بهن بهت ضدی ہے مہم سب اس سے بهت پیار کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں توانٹر سے بعد آھے پڑھ نہیں پائی کیکن اس نے دن رات محنت کی ہے۔ آیم بی اے کرنا اس کا خواب ہے بس اس کیے وہ اس طرح ری ایک کررہی

ووتم نضول ان کی سائیڈ لے رہی ہو حالا نکہ مجھے تو وولوگ بہت ہے حس لگے ہیں۔ تم کمبرہی ہوتم بہلے بى اينى تمام آمِنْ الهيس ججوا ديني ہو معيس تو ہرجھ ماہ بعد اوا کرنی ہوگی اسکے دوسال مم مزید یمیے کمال سے

ور میں ادور ٹائم کروں گی۔ چھ ماہ میں میرے پاس اتنے بیسے یا آسانی ہو جا میں کے کہ میں ایلی بہن کی

''اس طرح اس کاسال عنائع ہوجا آ۔' '' بيراتنا برطامسكله تونهيس **تفا۔ خير عي**س حمهيں پياس ہزار رویے دینے کو تیار ہوں۔"

104

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

# سوي المالي

## SOHNI HAIR OIL

المستالون دوى ع -c181012 @ كالول كومضبوط اور يكلدارينا تايي さとしたいしまんしいかの یکهال مغید المرموم عن استعال كيا جاسكا ب



قيمت-1200 روي

سوينى بسيرال 12 جرى يد فيون كامركب بهادراس كى تيارى كرامل بهت مشكل إلى لبدار تموذى مقدار عى تيار موتا ب، بازار عى ياكسى دومرے فتر عى دستياب ديس ،كراچى عي دى خريدا جاسكا ہے،ايك يناكى تيت مرف - 1920 رويد ب، دومر يشروا في آ در ميم كررجشر فيارس معكوالين ارجشري معكواف والمصنى آذراس صاب ہے بھی کیں۔

> 2 يكون كے فئے ----- 2006 دو يے 3 يكون ك ك ----- 400 رويه 6 بوكول ك كئ \_\_\_\_\_ 600 رويد

فوده: ال على ذاكرة الدريك وارجر خال إلى

## منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا ہتہ:

يونى بكس، 53-ادرتكزيب ماركيف،سيكن فكوره ايم اسه جناح روام كرايي دستی غریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آئل ان جگہوں سے جامیل کریں يوني بكس، 53-اورتكزيب ماركيث سيكتد فكور، ايم اعد جناح رود، كراجي مكتبه وممران والجست، 37-اردوبا دار، كرايل \_ قول قبر: 32735021

" متہیں پاکستان میں میری بمن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہو گا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو کی جنتی اس وفتت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں مچینس کیا ہوں اور میری مرد کرکے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ وہ بھی پندرہ بیس دن سے زیادہ نہیں رکتی 'وہ جیسے ہی جائے تم واپس آجانا۔ تمہیں آنے جانے کا مکٹ بھی میں ہی دول گا۔" "لین اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے 'وہ یوچھیں کی شیں آپ کی بیوی کمال کئے۔'' " بچھ عرصے بعد کمہ دول گارشتہ ختم ہو گیا الیکن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ بچھے اینے اس جھوٹ کو نبھاناہی پڑے گا۔ کیاتم میری مدو کروگی؟" وه اس کی بات نسی صورت مهیں مان سکتی تھی۔ بیہ بندہ جو ابھی کھ دریسلے اس کا خرید ارہونے کا وعوا کررہا

"جى ... بى كىيا كمدر بى اب اب

كيفيت متمجه حفاتها سے جھے چھا۔ «میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا'اگر تمہارا ول مہیں مانتا تو اس بات کوجانے دو اور بی<u>ہ سے</u> رکھ لو۔ میں جانتا ہول مہیں پیپول کی ضرورت ہے 'جیب ہول والیس کر دینا۔" اس نے زبردستی اسے پیسے پکڑاتے

تھا جھانک اسے اسے کھر میں بیوی بنا کرر کھنے کی بات

كررہا ہے۔اے خاموش دیلھ كرو قار جيسے اس كى دلی

''آبِ مجھیہ اتنی بڑی رقم کا عتبار کردے ہیں۔اگر میں بھاگ کی تو۔ "اس نے جیرت سے کما۔ '' تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے <sup>ہ</sup>کیا فرق ير ما ہے۔ بير توجند نوٹ ہيں يہاں تولوک جذبوں كاخون كروات بي-"اس في جه سوية موسة موا ودتم اس بارے میں مت سوچو عیں بندہ دیکھ کے بات کر ماہوں اور پھر یمال میرے بہت ہے لوگ ہیں تم بھاگ گئیں تومیرے لیے تہیں لوکیٹ کرنااتنابرط مسكله تهيس ہے۔ " بهت پرسكون انداز ميں وہ اب





و قارینے روشنی کواس کی بلڈنگ کے باہرڈراپ کیا تھا۔اس کا کانٹ کٹ نمبرادر پتاوہ اسپنیاس محفوظ کرچکا تھا۔۔۔

این کمرے میں جاکر روشی نے سب ہے پہلے وضوکیا اور دو نقل شکرانے کے اواکیہ اللہ نے اسے کتی بڑی برئی برئی اللہ ہے ، پالیا تھا اسے مجروں یہ یقین آگیا تھا۔ یہ مجروہ ہی تو تھا جو و قار کی صورت میں آیک فرشتہ بھیج کراللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا اور آج رات کے بعد دہ کسی کو منہ دکھانے کے قائل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجد ہے میں گری دہ اللہ کا شکراواکرتی رہی تھی۔ سابرہ اور آئمہ کو فیس کے پہنے دہ بھی ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ آئمہ کو فیس کے پہنے وہ بھی ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ آئمہ کے ردیوں نے اسے ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ آئمہ کے ردیوں نے اسے ایک برط سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی ہے خرچ کر آئمہ کے ردیوں نے اس دوران ان سے کوئی رابط بھی نے کہا تھا کو نکہ وہ دل ہی داران سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض تھی۔ نہیں دہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض

سحرش ہے اس کی ملاقات نہیں ہویائی تھی'اس کو کال کرنے یہ ہرباراہے اس کانمبر پندملتا تھا۔وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتی تھی' یہ دہ سوچ بھی نہیں کے ساتھ

سحر آ چھی طرح جانی تھی کہ روشی ایک مضبوط کرداری لڑی ہے اور روپوں کے عوض خود کو بازار میں کھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے دوسال میں روشی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر دہ روشنی کی اس خوبی ہے بری طرح خاکف تھی اور سے رقابت اس دفت اور بھی بردھ گئی خاکف کے اس کے پیپوں سے کھانا کھانے سے انگار کردیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی دو سے انگار کردیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی دو گئی تو اس کے قدرت کی طرف سے روشنی کونچا دکھانے مالی کو ازار میں لاکر وہ اسے کا ایک موقع مل کیا تھا۔ اس کو بازار میں لاکر وہ اسے کھیک اس مقام ہے لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔ میں مقام ہے لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔ میں مقام ہے لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔ میں مقام ہے لے آئی تھی جمال وہ خود کھڑی تھی۔ میں مقام ہے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو '

مسکراتے ہوئے اسے بتارہاتھا۔
''میری ایک ماہ کی چھٹی باتی ہے ہمی نے منع کر دیا تھاکہ خوا مخواہ خرچا ہوجائے گا۔اس لیےپاکستان نہیں جاسکی۔ میں آکر ایلائی کروں توایک ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔''اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ فخص اس کا محسن تھا'اسے نہ جانے ہوئے بھی اس کی مدد کررہا تھا اور پھروہ کمہ رہا ہے 'وہ یہ سب اپنی بمن کی وجہ ہے کررہا ہے۔اسے وقار کی مدد کرنی چا ہیے۔اس وجہ ہے کررہا ہے۔اسے وقار کی مدد کرنی چا ہیے۔اس

''قیک ہے چرمیں تمہارے ٹریول کی ڈیٹ ہجھ دن میں کنفرم کردوں گا۔ میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کردے گا۔'' ردشنی کی بات سن کراہے جیرت موئی تھی کیکن خودیہ قابویاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔

''جلو' میں تہدین گھرچھوڑ آؤں۔''دہ بیڑنے اٹھ کردروازے کی طرف جارہاتھا۔ '' نہیں' میں خود چلی جاؤں گی۔'' روشنی نے انجکیاتے ہوئے کہا۔

"ودرات کافی ہو چکی ہے۔ میں چھوڑ آیا ہوں۔" پختہ لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔وہ مزید کچھ نہیں کمہیائی۔

درسنو! وہال سامنے واش روم ہے منہ دھو آؤ۔ "
اشارے ہے کہ تاوہ خود کرے ہے باہر جارہاتھا۔
وہ سرہلاتی ہوئی داش روم ہیں جلی گئی۔ کئی گھنٹول
بعد اس نے اپنا چہوشیئے ہیں دیکھاتھا۔ خوب صورت تو
وہ خبر بھی نہیں تھی لیکن اس دفت جو لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنا آپ و کیے کر ڈرگئی تھی۔ میک اپ کے نام پہ
وہ صرف کاجل لگاتی تھی جو رونے کے باعث بہہ کر چرے یہ مجیب دغریب تعش د نگار بنا رہا تھا ' رہی سی
چرے یہ مجیب دغریب تعش د نگار بنا رہا تھا ' رہی سی
پرری کر دی تھی۔ خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے
بعد اس نے ایک بار پھراہے چرے کوشیئے ہیں دیکھا۔
اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے کیے
بالوں کو سمیٹی وہ کمرے سے باہرنگل آئی تھی۔
بالوں کو سمیٹی وہ کمرے سے باہرنگل آئی تھی۔

المندشعاع بر 106 106



ا کلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے ایلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ و قار کی طرف ہے اسے عکث مل چکاتھا "اسے ایک ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور سے بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی اس ليے اس نے اپنے فون كى رومنگ آن كرالى تھى۔اب وہ آسانی سے اینے فون کے ذریعے ان سے را بطے میں رہ سکتی تھی اور اگر وہ لوگ اسے کال کرتے توان کی کال ريسيو بھي کر سکتي تھي۔

ويبارچر لاؤرج ميں مبينى وه اس دفت بورد نک كا ا تظار کر رہی تھی۔ دہ دوسال بعد پاکستان جا رہی تھی ' سین اس دوران وه این مال ادر بهن مسع مِل تهمیں سکتی می و دو ماہ سلے جب آس نے صابرہ سے سے کما تھا کہ اس ے نے کانٹریک کے آغازے پہلے اسے ایک ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی توصابرہ نے اسے منع کردیا تھا۔ان کے خیال میں یہ پیسوں کاضیاع تھا 'وہ انہیں بتانا جاہتی تھی کہ اس کا تکٹ مینی کے ذھے ہے کیکن ان کے رویے سے جران ہو کروہ خاموش ہو تی تھی۔صابرہ نے ایک بار بھی بیہ اظہار نہیں کیا تھا كه ده اس سے ملنے كے ليے بے چين ہن اور پھراس نے ایک ماہ سے اکتھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسول ے کچھ تحا نف خرید کران دونوں کو بھجوا دی<u>ہے تھ</u> فلائث کی اتاؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ اب ڈیمارچر کیٹ کے اندرجارہی تھی۔

ارائيول لاؤرنج مين وقارات يجه فاصلحيه كمزا تظرآ تمیا تھا۔ اس دن کی طرح بہترین کباس میں اور اتناہی جاذب نظر-اس دن کے برعس روشن نے آج مسٹرو

تمهاری اس حرکت کے لیے میں تم ہے کیس کر سکتی ہوں۔" روشنی سے ایک ہفتے بعد سخرش کی ملاقات ہوئی توبہت غصے میں اس نے کہا تھا۔

''ایک تومیںنے تمہاری مرد کی ہے اور تم الٹا بچھے بولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ بیہ تم بھی جانتی ہواور میں بھی کہ یہاں کی ہولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں لفنی غیرجانبوار رہتی ہے۔"وہاس کی بات سے مخطوط ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولی تھی۔ ''سحرش! میں نے تہمارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کردیا۔" دہ دھیمی آواز میں

ماہیے آپ سے بوچھو کہ تم نے میراکیابگاڑا ہے۔ کتنی ذکت نظر آتی تھی مجھے تہماری نگاہوں میں اینے لیے اس دن جب تم نے میری ڈنر کی آفر کو ٹھکرا كرحرام كى كمائى كاطعنه مارا تقااس دن سے میں نفرت کرنے کئی تھی تم سے "ابی بار سائی اور مضبوط کردار پہ برا ناز تھا مہیں میں نے سوچا کیوں نہ مہیں بھی اس ذكت كامزا چكھاؤل ويسے تهمارا كام توہوكمياہو گا-كافي مال دار آدمی تھا عیں نے اسے بتا دیا تھا کہ متہیں بردی رقم جاسيے پھر بھی اس نے کمیش کے طوریہ جھے پورا ایک ہزار در ہم دے دیا۔" دہ بے شری سے کمہ رہی

اس کی بات س کروہ شاک رہ گئی تھی۔ "لعنت ہے تم پر سحرش 'ایک عورت تو کیا تم تو انسان کہلانے سے جھی لائق نہیں ہو 'تنہیں آگریہ خوش مہی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کاسودا کر کے اپی بھن کے ایر میشن کی قیس سے پیسے حاصل کیے ہیں تو میں تمہاری یہ علط فہمی دور کردیتی ہوں۔اللہنے کی نگاہ ڈاکتے روشنی دہاں



FOR PAKISTIAN

لگربی تھی۔ "السلام علیم الس نے جھیج بھتے ہوئے کہا۔ اس السام علیم السان تو تعمیں ہوئی ا "وعليكم السلام مسفر من كوئي بريشاني توسيس موئي ؟" «منتیں۔"جواب مخت*فر آیا تھا۔* 

" چلیں۔" بیہ کمیہ کروہ آب پار کنگ کی طرف برجھ رہا تھا۔ سورج ابھی کھے دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور أسان به سورج كى كرنيس الجعى بورى طرح تهيس يعيلى معیں۔ودنوں کے درمیان اس رسی علیک سلیک کے بعد مزید کوئی بات تہیں ہوئی تھی۔وہ اسے تعما ہوالگا تعاشايدا تني منبح فلائيث كي وجه سے وہ تيميك سے سونہ بایا ہو۔ روشنی نے خود ہی دجہ سوچ لی تھی۔ وہ خور بھی تمام رات کی جاتی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انہاک ہے ڈرائیونگ کررہا تھا۔ بیہ شہرروشنی کے لیے اجبی نہیں تھا و قار نہ بھی بتا یا پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ کیلن اسے حیرت ہوئی جب و قار نے گاڑی کسی کمر کے بجائے ایک بلزنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے کیا۔ ایار شمنٹ کا دروانہ کھول کروہ خوداندر نہیں كياتما\_

« تتهمیں چند دن یمان رمنا ہو گا۔ اندر ضرورت کی تمام چیزس موجود ہیں اور آگر جھے سے کوئی بات کرنی ہوتو اس موبائل میں میرانمبرسیو ہے۔"ایک موبائل فون اس کی طرف برسماتے ہوئے اس نے اسے چند منروری ہدایات ویں جو آج کے دن کے حوالے سے معیں اور چر تیزی ہے واپس چلا کیا۔ روشنی فلیٹ کا وروانه لاك كرتى اندر آئى -بيرانيك لكورى فيار ممنث تعاجو بهت خوب صورتی سے سجا بروا تھا۔ اسکے چند منٹ اس نے اس جکہ کا جائزہ لیا ' کچن اور فرتے میں بهت سا کھانے منے کا سلمان موجود تھا۔ وہ جناز میں تعور ابت کما چی تنی اس لیےاسے سی چزی طلب نهیں مقی۔ ان کا کلاس بی کروہ بیٹر روم میں آئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھی ہوئی مقی اور اسے نیند آرہی تھی۔وہ بهت مری نیند سوئی تقی اوراس کی آنکه موبائل کی بیل

ے کملی تھی۔ اسے چند کیے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وفت کمال ہے اور سے آواز کمال ہے آ رہی ہے۔ بیراس کے موبائل فون کی آواز -- محص\_ا<u>گلے</u> سینڈمی اسنے کال ایندکی تھی۔ ''ہیلو!''اس نے بو مجل آوازے کما۔ «تم سور بی تھیں ؟"اس نے اس کی آواز سن کر اندانه لكاياتها

"اب جاگ چکی ہوں۔" " لیج کے بعد تیار ہو جاتا تمہیں آج نتاشاہے ملنا ہے۔ میں تہیں ایک بیج کے بعد یک کرلوں گا۔" وقار جلدي جلدي بتار القا-اسے لگاوہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کھھ اور بھی کررہا ہے یا شاید مهیں جارہا ہے۔ وہ اس سے بوچھنا جاہتی تھی ہے متاشا کون ہے اور اسے کہاں جاتا ہے "کیکن و قارنے اپنی بات حتم کر کے دو سری طرف سے جواب سنے بغیر فون

ڈیڑھ کے کے قریب وہ اسے لینے آگیا تھا۔وہ اس سے بہت کھے بوجھنا جاہتی تھی کیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے چھے بھی کہنے کی ہمت تہیں ہوئی بھی۔ بیا لیک بهت برابيوتي سيلون كم استوديو تفاجهال أيك مادرن اور خوش مزاج لڑی نے اسے متاشا کے نام سے اپناتعارف كرايا تقا- وقار كے ساتھ اس كي بات چيت سے روشنی کواندازہ ہوانھا کہ وہ دونوں کافی ہے تکلف ہیں۔ « فری ہو کر بچھے کال کرلیہا میں شہیں یک کرلوں گا۔" متاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تعا\_

المحلے کھے محفظ وہال کی بیو میشن اس کے چرے اور بالول كومختلف مرشمنث وبتي ربي تحيس اوروه خاميوشي اور بے دلی سے انہیں ان کاکام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت ہے قیمتی کیڑوں اور جوتوں کا ڈمیر تھا ان میں ایک لباس کو نتاشائے اس کے لیے سیلیکٹ کیا تھا۔ بیوتمیش اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے جیتی سی-اس نے آنکھیں محوليس اوراسيخ چرسهيدا بيك بمربور تكاه دالي وه المحمى

109 🐠



کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی و قارنے لگ رہی تھی کیکن پیر بہت جرا تھی کی بات تھی کہ میک اے کیا بتایا تھا و قار اے لینے آیا تھا اور اس یہ ایک اب سے اس کا چرو یکدم بدلا نہیں تھا بلکہ کافی نیجیل رب یہ سرسري نكاه وال كروه اب ستاشات بات كرر باتفا-لک آرہی تھی۔ ا گلے تین دن میں تاشاکی طرف سے مجیجی گئی "بهت التيمي لگ ربي موتم-"بيراشانلسطاس بیو تیش نے اے کافی کھے سکھا دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کے بال بنا چکی تھی'اس کے لیے بالوں کو بہت معمولی

وہ خود بھی اپنامناسب سامیک اپ کرہی سکتی ہے۔ان سى كتنك سے ایک خوب صورت سٹائل دیا گیا تھا۔ تمام دنوں میں و قارے اس کی آیک بار بھی ملا قات ''اینڈناؤیو آرریڈی۔'' نتاشانے اسے دیکھ کر کہا سیں ہونی تھی۔ وہ دان میں ایک دد بار خبریت یو <u>چھنے</u> تھا۔وہ اب اس کادویٹہ تھیک کررہی تھی۔ کے کیے اسے کال کر تاتھا۔ '' لب ککر تھوڑا لائٹ شیں ؟'' اس نے ڈرتے

"وحمهيں چھ جا سے تونہيں۔"کال بند کرنے سے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپ اسٹک تو ہوئی جانسے تھی۔اسے تھوڑی مایوسی ہوئی يمليوه اس سے بوچھا۔

"وقار کی اسپیش ہدایت ہے کہ میک اب لائٹ گاڑی ایک شاندار کھرکے سامنے رکی تھی اور چو کیدار رکھا جائے۔ اس کیے ہم نے نیوڈ شیڈرز استعمال کیے میں۔"وہ لابروائی سے کہ رہی تھی الیکن اس کی بات اس کے ہارن دسینے یہ اب سیاہ اسمی دردانہ کھول رہا س كرروشنى كافي شرمنده مونى تھي-''و قارنے سختی سے منع کیا تھا کہ تہمارے بالوں کو اس عالیشان کھر میں واخل ہوئی۔ باہر کی طرح کھر کا ہر کز کاٹا نہ جائے" وہ ایب اس کے بالوں کو اپنی الكليول سے سيك كررى تھى۔"يد سارے وردسن تہارے ساتھ جائیں کے اور اسکلے تین دن میری بيونيش تهيس ميك إپ كانيوريل دين كهر آئے كا-

پھرتم خود بھی ایساہی میک ایس کرنے لگوگی۔" روشن جانتی تھی اتنا تردد کیوں مورہا ہے۔وہو قار حسن کی ہوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی ھی وہ کسی جھی راہ چلتی ارکی کوائنی بمن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام ی لڑی کوخاص بناکرانی بمن کے سامنے بولے جھوٹ کا بھرم رکھنے کی خاطرو قار کواتناتو كرنابي تفا-اس\_فايك مرى سالس لى-

" این شادی په بلانا مت بهولنا-" وه ا**ب** دوستانه کہجے میں اس سے کمہ رہی تھ "میری شادی-"اسے جرت ہوئی تھی۔ "ہاں تہاری شادی ہے ناا گلے مینے" جھے و قارنے بنايا تما - امريكه جاكر جميس بحول مت جانا-" وه بيست

ہوئے کمہ رہی تھی۔اس کی بات کا روشن کے یاس

اوراس كاجواب مربار نبريس مويا- وقاريه اس كى الاقات خارون بعد مولى تقى وداي كين آيا تقا-تھا۔اس کاسلمان وگی سے نکال کروہ خود گھر کے واضلی دروازے سے اندر جلا گیا تھا۔اس کی تقلید میں روشنی اندروني حصه بهي قابل ستائش تقيا- بال كمره بهت خوب صورتی ہے سجا ہوا تھا۔ فرش یہ بچھے بیش قیمت قالین ادر دیواروں پہ کلی قیمتی تصاور مکین کی امارت سے زیاوہ اس کے بازوق ہونے کی ترجمانی کررہی تھیں۔ حیران نظرول سے دہ ایس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بردھاسکی تھی۔ شاید و قارنے اس کار کنا محسوس کرلیا تھا۔وہ بیچھے مرکزاباس کو دیکھے رہا تھا۔ اسے این طرف متوجہ پاکروہ تیزی سے قدم بردھاتی اس کے پاس جلی آئی تھی۔ کاریڈورے بائیس طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رک کرانس کا دروازہ کھول رہا

"بيه حارا كمره ہے۔"بلازم اس كاسامان اب كمري میں رکھ رہاتھا۔ '' تنہیں آگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کمہ علی ہو۔" کمرے کا وروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشن سے کہاتھا۔ " کل رات کو عائشہ آلی یاکشان جینچ رہی ہیں۔

المتدشعاع الله من المال 110 المال



ا گلے پندرہ دن تہیں ہمال اس کمرے میں ہی رہنا ہو گا۔ 'وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ''جھے ایسی نظروں سے مت دیکھوروشن! تم یماں پوری طرح محفوظ ہو۔ تہ ہیں مجھ یہ ٹرسٹ کرتا ہو گا۔ '' وہ جیسے اس کے ان کے لفظوں کو بھی سمجھ گیا

'' بھے بہت ڈرلگ رہا ہے 'اگر جھے ہے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی بہن کو سب کچھ بتا چل گیا تو ۔۔۔''اگر انہوں نے جھے ہے پوچھا 'ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی 'میں کس فیملی سے ہوں اور میرے والدین کون بہن تو میں انہیں کیا بتاؤں گی ؟'' دہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کو الجھارہے تھے اس نے آیک بی سانس میں یوچھ ڈالے تھے۔ آیک بی سانس میں یوچھ ڈالے تھے۔

آگروہ تم سے پوچیس تو تم ہی کہنا کہ ہم دبی میں ملے شے اور تہماری فیملی بھی دبی میں ہے۔ باقی سب تم مجھے یہ چھوڑوں وہ بہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں کوئی انوں سٹی گیشن کرنے نہیں۔اس لیے تہمیں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

"آب انہیں سب سے بتاکیوں نہیں دیتے۔اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک سے بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے تھے۔"

''یہ سب کمناجتنا آسان ہے اس پی عمل کرنااتناہی وشوار' سی جنانے کی صورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنا برے گی جو میں کسی قیمت پر نہیں کرسکتااور ویسے بھی آبھی شادی کرناہی نہیں چاہتا۔"اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تفاکہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی کاسب سے برط دھوکا کھانے کے

ائی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر ناوہ اب ڈریسنگ روم میں مصر کیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈیپ بڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظراس خوب صورتی ہے سیجے کمرے پید ڈالی اور پھراس کی نظر سامنے بڑے کاؤرچ پید جا تھی۔ اس کے رات کوسونے کا انظام ہوچکا تھا۔ وہ رات اور اس سے

آگلی تمام را تیں اس نے اس صوفہ یہ سوکر گزارنی میں۔
اگلی مبح اس کی آنکھ دروازے یہ ہونے دالی دستک سے کھلی تھی۔ وہ رات صوفہ یہ سوئی تھی ادر د قارنے اس کے وہاں سونے یہ کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا'نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے یہ سونے کی آفر کی منٹ شیس کیا تھا۔ خود صوفے یہ سونے کی آفر کی منٹ میں ساتھ جائے میں۔ دستک کی آواز یہ وہ دونوں آیک ساتھ جائے ۔

"ملازمه کافی لائی ہے "تم باہر آجاؤ۔" و قار نے جلدی ہے کہا۔

ا پنا تکیہ بیڈیہ رکھ کروہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر اینا تکیہ بیڈیہ رکھ کروہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر

ورات ہی وقار نے ان ہے اس کا تعارف کروایا تھااور رات ہی وقار کے ان ہے اس کا تعارف کروایا تھااور انہوں نے وقار کی ولہن کو ڈھیروں دعا ئیں دی تھیں۔ وقار نے کہا تھا 'یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لیے عرصے سے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں ہے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی ہے ہتایا گیاتھا کہ وہ

دوعلیم السلام عفت ہے۔ "اس نے خوش اخلاقی کے کہا۔ ان سے کانی کی ٹرے کے کروہ اب وہارہ کمرے کا دردازہ بند کرچکی تھی۔ تاشتے کی میزیر وہ دونوں ایک دوسرے سے استے ہی الا تعلق تھے 'جتناکل رات اس کمرے میں۔ ملازمہ اسے مختلف چیزیں سرو کررہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈسٹنر کررہی تھی۔ و قار کے آفس جانے کے بعدوہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ جمازی سائز کھڑی پدو بیزیر دے کہا سے کا منظرہ کھے کروہ فریز ہوگئی تھی۔ کمرے کیا ہم اسے کا منظرہ کھے کروہ فریز ہوگئی تھی۔ کمرے کیا ہم الک خوب صورت سونمنگ پول تھا۔ اس کے دونوں ایک خوب صورت سونمنگ پول تھا۔ اس کے دونوں میت ہے تیتی پھر آگا تھا۔ سامنے دیوار پہ قد آوم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمی سے دیوار پہ قد آوم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمی آرچوز بنی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمی آرچوز بنی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمی آرچوز بنی ہوئی تھیں۔ اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمی سونمنگ پول

المتدشعاع سمبر 5 🕪 111 🐇



" بات تو جھے بھی ڈسٹر کردہی ہے " کیک میرے پاس اس کے سوائے کوئی عل نہیں تھا۔ وہ کیب ٹاپ کھولے بیڈ یہ بیٹھا تھا۔ پتا نہیں وہ ج بیں اتا مصورف تھایا روشنی کو نظرانداز کرنے کے لیے یہ سب کررہا تھا۔ اگلی صبح گھریں خوب کہما گہی تھی۔ و قار تو صبح ہی آفس چلا کیا تھا۔ عاکشہ کے بیچاس کے ساتھ ہی بست بے لکلف ہوگئے تھے۔ وہ لوگ آمیں گھوضے جانا میں ہی ۔ و قار کاڈرا ئیورا نہیں ان کی مطلوبہ جگہوں پہر میں وہ جاروں گھروایس آئے گھما تا رہا تھا۔ سہ پہر میں وہ جاروں گھروایس آئے تھے۔ عاکشہ اسے لے کر کافی شائیگ کرتی رہی تھیں۔ تھے۔ ماکھ کولڈ سے ماکھ کولڈ سے میں تہمارے لیے لے رہی ہوں۔ "ایک گولڈ کی سیف کو خریدتے ہوئے انہوں نے روشنی سے کے سیف کو خریدتے ہوئے انہوں نے روشنی سے کیا۔ وہ سیف ہمت قبی تھا۔ گولڈ اور کندن سے بتا وہ نے کہا۔ وہ سیف ہمت قبی تھا۔ گولڈ اور کندن سے بتا وہ نے کہا۔ وہ سیف ہمت قبی تھا۔ گولڈ اور کندن سے بتا وہ نے کہا۔ وہ سیف ہمت وہ بی ہوش اڑا سکا تھا۔

میکلس کی کے بھی ہوش اڑا سکا تھا۔

نیکلس کی کے بھی ہوش اڑا سکا تھا۔

"پہت ہنگاہے۔" روشی نے چرت ہا۔
"توکیا ہوا" آپ اپنی پیاری سی بھابھی کو کوئی معمولی
تخذ تھوڑی دوں گا۔" وہ بہت مجت بولی تھی۔
اس کی شرمندگی اور بھی بردھ گئی تھی۔ یہ لوگ مجھے
کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں۔ دو ہزار درہم کے
عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کاڈر اماکر رہی
ہوں۔ اگر یہ لوگ تے جان لیں توبیہ سب جھے نفرت
موس کے اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں جاہیں ہے۔
ان کی واپسی سہ پہر میں ہوئی تھی اور روشنی اس
کے بعد ہے سونھنگ پول کے کنارے بیضی یہ ہی
سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیرا سے بار بار ملامت کر رہا تھا
اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کی اپنی مال اور بہن سے
مقامیر لے آئی تھی۔
مقامیر لے آئی تھی۔

دو تم بہاں بیٹی کیاکر رہی ہو؟ او قارکی آواز سن کر وہ ٹھنگ گئی تھی۔وہ کانی دیر پہلے آفس سے آیا تھااور کمرے بیں آگر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھاد مکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد بھی وہ اسے اس بیٹھاد میں بیٹی نظر آئی۔ اس کے لیے خوب بوزیش میں بیٹی نظر آئی۔ اس کے لیے خوب کے پالے میں بھراپانی بہت اجھالک رہاتھا۔ آپ نہیں معلوم وہ گنی دیراس پول کے کنارے بیٹی رہی تھی۔ اس وہاں بہت سکون مل رہاتھا۔ ووہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ کھر میں آج رات کے کھانے یہ کافی اہتمام تھا'یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی بھی۔ اس کھرکے کسی بھی مسکلے سے کوئی و کچسی نہیں تھی۔ اس کھرکے کسی بھی مسکلے سے کوئی و کچسی نہیں تھی۔ اسے یہاں اسکلے چندون گزار کرواپس چلے جانا تھا۔

رات کے نوبے عائشہ اوراس کے بچوں کولے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے وہ جتنا ہجک رہی وقار گھی ان کی خوش اخلاقی اور محبت و بکھ کر وہ اتن ہی برسکون ہو چی تھی۔ وقار ٹھیک کمہ رہاتھا۔ انہوں نے ہمائی سے بچھ بھی تمیں پوچھا تھا۔ جو پوچھنا تھا وہ اپنے ہمائی سے پوچھ بھی تھیں۔ ایم الڈکرین کارکے نغیس سٹون ورک والے سوٹ میں مناسب میک ایسے سٹون ورک والے سوٹ میں مناسب میک ایسے کے ساتھ وہ کانی انجی لگ رہی تھیں۔ عائشہ کواس کی کم شکوے کے ختم ہو گئے تھے۔ مقار سے ان کر قرجھے تسلی ہوگئی ہے کہ اس نے شکوے کے اس نے مال کر تو بچھے تسلی ہوگئی ہے کہ اس نے میں تھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شاوی کے لیے '

کسی تعمیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے' ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں اف۔ نہ کوئی فیلی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ اپنائیت۔ اسی لیے تو میں اتن بھائم بھاگ یاکستان آئی' ورنہ اے اس طرح بجھے بتائے بغیر شادی کرنے پہ اتن جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی میں۔"وہ اسے جنتے ہوئے بتارہی تھیں۔

"آپ کی بهن بهت احجی ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ جھے بہت شرمندگی ہورہی ہے ان سے بچے چمپاتے ہوئے"

وہ اس ہے کے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اگر عائشہ کو وہ اس سے کے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ اگر عائشہ کو وہ اسے بھی عائشہ بہت بہند آئی تعمیں۔ استے برے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجودوہ اسے بہت شائستہ لگی تعمیں۔ان کی باتوں میں اور اسٹینس کانشمس ہونے کی جھلک نہیں تھی۔

المنارشيان الله 112

ONLINE LIBRARO

FOR PAKISTAN



تھا۔ اسے اس کے اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ اپنی کانی کا کب اٹھاکروہ اسے اسٹڈی میں وسینے چلی گئی تھی۔ ا

اسے اسٹڈی میں وسنے چلی گئی تھی۔
''دبڑی جلدی بن گئی کافی۔''اپنی ٹیبل یہ رکھا کافی کا
کب اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف
دیکھا۔وہ کمپیوٹریہ مصروف تھا۔ مختلف فائلزاور نقشے
مصلے موسلے موسلے مصروف

''' '' تم کیوں کافی لا کمیں' میں نے تو عشرت سے کہا فا۔''

''نجن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنالی۔''اس نے اسے بیہ نہیں بتایا تھاکہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لیے آئی ہے۔

«تقینک ہو۔"وہ تکلف سے بولا تھا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم ر کن بن چکی سے وہ نہ صرف عائشہ کی پندیدگی حاصل کر چکی تھی بلکہ اس گھرے ملازموں کے ول میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احزام تھا۔ آٹھ وس دن میں بھی اس نے ان پیہ حکم نہیں جلایا تھا۔ان کے ساتھے بہت مہذب اور شائشتہ کہتے میں بات کرنے والی این بیلم صاحبہ کووہ کیوں نہ بسند کرتے۔اس رات کے بعد آگر وہ اسٹڈی میں ہو آتو روشنی اس کے بغیر کے اسے کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب جب سوچا وہ اسے بہت کم کو اور بے ضرر سا انسان لگا۔ بھی بھی وہ اسے بہت اواس لگتا تھا۔ بیت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا'وہ سمجھ شمیں یائی تھی کہ ایس کون سی تکلیف اور وکھ ہے جو اس کی آ تھول میں نظیرا آ اے۔روشن کی زندگی کاسب برا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی ایے گھروالول کی بے اعتنائي كاذمه دارايين معاشي حالات كوسجهتي تقي-وه و کھی تھی اور سیب ہی دکھ اسے و قار کی آ تھوں میں بھی تظرآ تأتها كيكن وقاريكياس توسب كهه تها وودولت جوسب کھے خرید سکتی تھی مجراسے کیا بریشانی تھی۔وہ غلط تھی' دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خربیدا

صورت بال کمریہ پھلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو و قار خود اس کے پاس جلا آیا تھا۔

"دهیں... میں ایسے ہی یمال بیٹھی تھی۔" وہ اٹھتے ہوئے بولی-

وے برں۔ ''عائشہ آئی تمہارا پوچھ رہی تھیں۔'' کمرے میں آکراس نے کہا۔

"جھے آپ ہے کھ کمناتھا۔"

''بولوسہ''کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے دہ واپس ا

روشنی نے الماری میں سے ایک جیواری باکس نکالااوراس کی طرف برمصایا۔

"بی عائشہ آلی نے مجھے دیا ہے۔ شادی کا گفٹ۔" وہ اے ڈبا پکر اتا جاہ رہی تھی۔

"اس نے سرسری می نگاہ ڈال کر تبعرہ کیا "کیکن ڈیے کو ہاتھ نہیں لگایا۔

"ديه آب ركه كيس-"روشنى في الكي بات كى-دسيس اس كاكيا كرون كا- آبى في يا تتهيس ديا

'''اس کی بات سن کرو قار خاموش ہو گیا تھا۔

''آئی شہیں بلا رہی ہیں۔''اسے کوئی بھی جواب دیے بغیروہ کمرے سے نکل کیا تھا۔

وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو فرز ہے ہا ہر لے گیاتھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کروہ ہا ہر نکل کمیاتھا۔ روشن کو بھی نفیذ نہیں آرہی تھی۔ وہ پ بھی نہیں ہیں آرہی تھی۔ وہ پ بھی نہیں ہیں ہے گا۔ کائی بھی نہیں جانتی تھی و قار کب تک واپس آئے گا۔ کائی بینے کا ول جاہ رہاتھا 'کیکن اس وقت کسی ملازم کو کمنا اسے مناسب نہیں لگ رہاتھا۔ یہ ہی سوچ کروہ خود کون میں آگئی تھی۔ اپنے کائی بناتے ہوئے اسے انٹر کام میں آگئی تھی۔ اپنے کئی بناتے ہوئے اسے انٹر کام بھی اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس وقت گین میں اسے علاوہ کوئی میں اسے علاوہ کوئی میں اسے تھا۔ اس وقت گین میں اسے علاوہ کوئی میں اسے علاوہ کوئی میں اسے علاوہ کوئی میں تھا۔ اس فران میں تھا۔ اس فران کام اٹھایا۔

وایک کپ کانی اسٹڈی میں کے آؤ۔" یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے۔ وقار نے مختصرا" کہا

الماعل عمر 113 11 ا



زیورات واپس کرری تھی جود قار اور عائشہ نے اسے
دیے تھے۔
" بہتی آپ کا ہے۔" اس کا موبائل فون واپس
کرتے ہوئے اس نے دھیے لہجے میں کہا۔
" یہ پچھے ہیے رکھ لو روشنی۔" چند نوٹ اس کی
طرف برمھاتے ہوئے و قارنے نظریں چرا کیں۔
" آپ اگر اس سب کامعاوضہ اوا کرنا چاہتے ہیں تو
وہ آپ ہملے ہی مجھے دیے چھے ہیں۔"
دنیے قیمت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے ہے جو تم
دنیے مجھے یہ کے۔"

"احسان تو آب نے کیا ہے جھ پر 'میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہورہا ہے ' ہمیں چلنا چاہیے۔" مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ آج واپس جارہی تھی وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔

# # #

سنح کے جاری رہے تھے۔ایک چوکیدار کے سوا سی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے سلے اس نے ایک نظراس گھر کود کھا جہاں اسے دوبارہ مبھی شیں آتا تھا۔ اس کھراور یہاں کے ملینوںنے اسے بہت عربت دی تھی۔ یہاں رک کروہ زندگی کے اس خوب صورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔اس کاتعارف محبت سے ہوا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس محبت کا کوئی انجام میں ہے۔یہ یک طرفہ جذبہ ہے وہ اینے دل کوروک مہیں یاتی تھی۔ وہ اسنے ول کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے سکے وہ اس سے آنکھیں نہیں ملایائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو و قار ضرو رجان جائے گاکہ اس کے دل میں کیا ہے۔وہ اس کی دی ہوتی ہر چزوہاں چھوڑ آئی تھی۔اس کے سارے کپڑے ای واردروب مين لفك تصرحاتي موسئوه استغروسال برانے کاٹن کے سوٹ اور کالی جادر میں تھی الیکن وہ وبال سے خالی اتھ شیں آئی تھی۔

جاسکاتھا۔ محبت نہیں خریدی جاسکتی تھی۔
عائشہ اس دوران حاصل ہور کا چگر بھی لگا آئی
تھیں۔ان کی خواہش تھی کہ روشنی بھی ان کے ساتھ
جلے' جہال ان کے چند دوھیالی رشتے وار رہتے تھے'
لیکن و قار نے کہا تھا کہ وہ آن کل معروف ہے اور دہ
چاہتا ہے کہ روشنی اس کے ساتھ ہی جائے 'عائشہ نے
اس کی خواہش کا احترام کیا تھا اور دوبارہ اسے چلنے کے
لیے نہیں کہا تھا۔ ولیمہ کی بات کو بھی و قار نے اس
طرح ثالا تھا۔ عائشہ خود بھی و قار کے نئے پروجیک
سے واقف تھیں اور اس کی معروفیت کے پیش نظروہ
اسے مجبور نہیں کرسکی تھیں۔
اسے مجبور نہیں کرسکی تھیں۔

ا ہے مجبور نہیں کرسکی تھیں۔
''ولیمہ ہم آپ کے اسکلے وزٹ یہ رکھ لیں گے۔
ابھی تو مجھے اسنے کام ہیں کہ بیدتو آپ کی وجہ سے میں
آج کل باکستان میں ہوں' ورنہ دبی میں ہوتا۔''
اور وہ اتنا غلط کمہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس دوران نہ
جانبتے ہوئے بھی اسے آیک دن کے لیے دبی جانا پڑا
تھا۔

''ماموں کاولیمہ سمرہالیڈ ہزمیں کرلیں سے مما۔اس وفت پایا بھی ہمارے ساتھ تائیں گے۔'' سحرنے کہا تھا۔

وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس بیننے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہوجائے گی اور دوبارہ بھی ان سے مل نہیں یائے گی۔

اس کے میں اس کی بیندیدہ ترین جگہ وہ سونمنگ بول تھا۔ پانی کے پاس بیٹھے اسے وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو یا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانبا تھا وہ کیا سوج رہی ہے۔ وہ اس کے حالات سے واقف تھا۔ اس کی زندگی کے ایک تاریخی گوشہ کا چشم دید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم ایک تاریخی گوشہ کا چشم دید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم ایک تاریخی گوشہ کا چشم دید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم ایک تاریخی گوشہ کا چشم دید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم

ہوئی ہے۔ عائشہ کے جانے کے دودن بعد روشنی کی وبٹی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے دہو قار کودہ سارے

> READING Section

وہ نبد دکھائی دیتا۔ آلک بار چراس کے ساتھ وہی ہورہاتھا جو پچھلے دو ماہ میں کئی بار ہوچکا تھا۔ سراسے دوبارہ دیکھنے كى اميد تھى جو دہ باربارا سے اپنے ارد كر د پھرتے لوگوں میں وصور دنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگاوہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ در از قد تھا۔ اس نے وہی چیک شرث بین رکھی تھی۔ جیسی اس نے وقار کو بہنے

عمله اسے حرانی سے دیکھ رہاتھا۔ "وقار ارکیس\_"اس کے قریب پہنچ کروہ چلائی تھی۔اس مخص نے مڑکراہے دیکھا'کیکن وہ کوئی اور

دیکھی تھی وہ بے تحاشااس کے پیچھے بھاگی تھی۔اس

ك ساتھ اسٹور سے ابنی شفث حتم كرے نكلنے والا

"معانب سيجئے گا' مجھے غلط فنہی ہوئی تھی۔" معذرت كرتى وه وايس الين كوليكز كياس ألمى تقى اوربيه ايك بارسيس باربار مواتها وه جانتي تفي ايخ كام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبی آیا رہتا ہے اور بیہ کوئی حیرانی والی بات نہ ہوتی اگر وہ ایسے اس جھوٹے سے شرمیں مل بھی جاتا الیکن وہ اسے بھی نہیں ملاتھا۔ سر کوجھٹک کراس نے بلڈنگ کے اسٹیپ پیاؤں رکھا۔ "روشن!" وقار کی آوازیہ روشنی کے برمصے قدم رك مح تصب يقين سے مركراس نے اندهرے میں کھڑے مخص کو دیکھا۔وہ ہے اختیار اس کی طرف اللَّهُ مَلَّى مَلْمُ إِنَّا تُكْمُولُ مِينَ تَا قَابِلُ لِقِينَ حِيرَتَ لِيحِوهِ السَّا يك تك و مكيدراي تهي-"آپ يهال؟" چند لمح اسے ديكھتے رہے كے بعد اس نے خوریہ قابویاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات س کر مسکر ایا تھا۔ اپنی اس چھاجانے والی شخصیت کے ساتھ وہ کرے شرف اور بلیک پینٹ میں بورے دومینے بعداس کے سامنے کھڑاتھا۔ وقارتم فری موتو کھ در کے لیے میرے ساتھ جل على موج او اس سے بوچھ رہاتھا۔ بے اختیاری میں اس کا سراثبات میں ہلا تھا۔وہ اے انکار کرہی نہیں عتی تھی۔

دبی چیچ کرده این جاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقارنه ول سے نکلتا تھا'نہ دماغ سے اور جب یاد آیا تھا توبست باد آیا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کررہی تھی اور بغیر سی چیمٹی کے لگا تار کام کرتے اسے تیسرا ہفتہ تھا۔ آئمہ کی فیس کے بیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے بيرسب كرنا تقا-رات كو تفك كربسترية لينتي توسونے سے بہلے جو آخری شبہہ ذہن کے پردے یہ بنتی وہ وقار كي موتي- صبح الحم كرجو يهلا فتخص ياد آ بأوه و قار ہو تا۔اس مخص نے اس کے دل درماغ کو پھھ ایسے اپنی محرفت میں لیا تھا کہ وہ اس شکنے سے خود کو چھڑا ہی مہیں سكتى تھى وە چھراناچاہتى بھى نهيس تھى-دە نهيس جانتى تھی اسے و قارہے محبت کیوں ہوئی۔

وه لير كشش شخصيت ركفتا تفاك خوب صورت نقا' شائسته تقا' دولت منداور يزهالكها تقابه اس ميس بهت سی خوبیاں تھیں کیکن ایٹی خوبیاں تو اس نے یہاں بہت سے مردول میں دیکھی تھیں۔اس کے استوریہ آنے والے بے شار تسمرز جونہ صرف الچھی تخصیت کے مالک تھے' بلکہ شائستہ اور دوستیانہ تھے۔اے ان سب سے مسکراکر بات کرنا ہوتی تھی۔ کیکن ان میں ہے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا تقیق تہیں چھوڑیایا تقا۔ وہ الکے بل انہیں بھول جاتی تھی۔شایدوہ و قار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی ہے۔اس کے اے اس كى عادت موكنى ب اور آست آست وه اس بعول جائے گ۔ شروع شروع میں اس نے اپنے آپ کوبیہ ہی کمہ کر تسلی دی تھی الیکن دوماہ بعد بھی وہ صحص اس کے حواسوں پہ اس طرح سوار تھا۔وہ آج بھی آ تکھیں بندكرتى توات اس كاچروسوچنانسيں برا تا تھا 'بلكه وہ خود بخودسامنے آجا باتھا۔

آج اسے اسٹور سے واپس آئے کافی در ہو گئ تھی۔وہ جلدی کھر آجاتی آگر راستے میں ایک وارتے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہو تا۔ بس سے از کروہ بلڈ نگ کے اندر جاچکی ہوتی'آگر اسے بلڈنگ کی ہائیں طرف

116 2015 ابنار شعاع سمبر



خوف بخاج ہے ہیں۔ اس لیے میں نہیں جاہی تھی۔ خوف بخابی کی اس کے میں لوگوں سے کہ میری بیٹی سے دی میں بیٹی سے دی میں میں اور کوں سے کہ میری بیٹی سے دی میں شادی کے اور کالپند کر لیا ہے۔ "
در لیکن ای ایس آپ کی مرضی اور پہند سے اس سے شادی کی بات کر رہی ہوں اور بیہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔"

نہیں ہے۔" "تمہارے لیے نہیں ہے 'لیکن میرے لیے ہے۔ " مہارے لیے نہیں ہے 'لیکن میرے لیے ہے۔ ویسے تو تم برا کہتی تھیں۔ ساری زندگی مال اور بهن کا خیال رکھنے کے دعوے کرتی تھیں بہلیکن ایک لڑکا بند آتے ہی مہیں ماں اور بھن بھول گئی ہیں۔ سوچا ہے میرااور آئمہ کاکیا ہوگا۔ کس طرح گزربسرہوکی ہماری-تم اتنی خود غرض کیسے ہوسکتی ہوروشنی-ان کی بات س کراس نے ایک مری سائس لی اور بھرایک آخری بات کمہ کراس نے فون بند کردیا۔ وومی!مس کل مبح تکاح کرری مول-"چندماه پہلے صابره اور آئمہ کے روسے کی تکلیف کودہ زہر کا کھونٹ سمجه كرني تني تقى مركيكن آج اسداحساس بوكميا تعاكه وه دونول اس کااستعمال کررہی ہیں۔ اپنی ضروریات کی وجه سے اس کی اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سيورث نهيس كرے كاوروه الليس بير تهيں يتاياتي مى کہ وقارنے اس سے خود کیا تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم عمل ہوتے تک اس کے کمروالوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔وہ ان کی بے حسی اور لائے کو مزید برداشیت میں کرسکتی تھی۔وہ اپن مال کی مرضی اور شمولیت کے بغيرشادي كانضور جمي تثين كرسكتي تحمي تنيكن بمهي بمعي جوہم سوچ تبیں یاتے وقدرت کا طے کردہ ہو تاہے۔

ان کا نکاح دبی میں ہوا تھا اور ابی جاپ سے
ریدائن کرکے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھرائی کمر میں
واپس آئی تھی۔ کنٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیشکی
نولس کے بغیر نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا
مطلب بہت سے لیکل ایشوزی صورت میں سامنے
آنا ہے بجس میں سب براامسیلہ وبی کے ویز سے

تاعميين تفااوريه سب بوجمي جاتا آكراس كاشوبروقار

وہ آج بھی گاڑی اتن ہی خاموشی اور انہاک ہے ڈرائیو کررہا تھا۔ وہ دونوں اب ساحل یہ آگئے تھے۔
آسان یہ چودھویں کاجاند پوری آب و ناب کے ساتھ چکک رہاتھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی اروں کاشور ۔ یہ سب کتنا بھلا لگ رہاتھا۔ وہ دونوں ایک بیچ یہ بیٹھے تھے۔ ایک دو سمرے کے ساتھ 'ایک دو سمرے میں ایک دو سمرے کے ساتھ 'ایک دو سمرے میں ایک دو سمرے میں دو سمرے میں دو سمرے میں ایک دو سمرے میں دو سمرے

''شادی کردگی مجھ سے؟ چند ونوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے تنہیں اپنے گھر لے کر جانا جاہتا ہوں۔ چلوگی میرے ساتھ؟''

و اجانک اس فیصلے کی دجہ اس کے منہ سے نکلا تھا حالا نکہ کمنا تو جاہتی تھی بہ سروچہم 'لیکن یہ اتا بھی انسان کو کیسے امتحان میں وال دہتی ہے۔

داین اس فیملے کی اصل وجہ تو میں بھی ہمیں ہاتا تھا اور سال آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جاتا تھا کہ میں تہہیں شادی کار دیونل دوں گا خود کو بہت تاویلیس دے جا ہوں کہ جھے تم میں کوئی دلچیے نہیں ہولئے کی کوشش کر ناہوں ہم اتنا یاد آئی ہو 'بری طرح میرے حواس یہ چھا تی ہو۔ میں بس اتنا جاتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکا۔ بھے تمہاری ضرورت ہودشنی۔ "ماکشہ آئی کی وجہ سے ؟"

"ننیں...ا<u>پ کیے۔</u>"اس کیات س کروہ مسکرا دی تقی۔

دوی ایس شادی کررہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبی میں ملا تعااور اس نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ میں اسے تب سے ملوانا جاہتی ہوں۔" " دوتم جائتی ہو'تم کیا کمہ رہی ہو روشنی؟ اس وان کا

للعرضائ مجر 117 201



"لیکن مجھے ایک الجھن ہے۔"اس نے معنی خیز لهج میں کہا۔ "آپ کو کیا البحص ہے؟" و قار کی بات نے اسے حيران كرويا تفا-د کلیا تم آج رات بھی اسی صوفے یہ سونے والی ہو؟ "وہ شرارت سے بولا۔ وونهين .... "اس في مسكراتي موجه كاليا-

ووای بلیز\_ مجھے معاف کردیں۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا ول دکھایا ہے القین جانیں میں ایسا کرنا ہیں جاہتی تھی' کیکن سجھے لگا آپ کی تشویش اور بد گمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں بھی آپ کودکھ نہیں دینا جاہتی تھی۔ میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن ہے رشتہ ختم کر علی ہوں بجھے احساس ہے کہ آپ کو میری کتنی ضرورت ہے کیلن آپ کو بھی سوچنا جاہے تھاکہ میں ای زندگی جینے کے لیے آپ کو بے آسرا جہیں چھوڑوں گی۔"

وہ وقار کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گھر پینی تھی ادر صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کانی ملخ رہی محسب-لیکن آہستہ آہستہ ان کا ول موم برنا شروع موا- وقار انهیس میلی نظریس بی بهت احیماً نگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر تو وہ اسے بھیان ہی نہیں سکی تھیں۔ وہ اس کے قیمتی کہاس اور منظم زبورات دیکھ کردنگ رہ کئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی صابره کی به تشویش بعی ختم موعمی تقی که روشنی شادی کے بعد اسیں خرج اسیں دے گی بلکہ اب تو اسیں یقین تفاکہ روشن اسیں سلے سے زیادہ سپورٹ کرے

گی اور بدان کی خام خیالی تی تھی۔ دو آئمہ کمال ہے؟ "وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا کیا تھا 'اسے چند ضروری کام تھے اور روشنی دوسال بعد اپنے گھروالوں سے مل کرانی خوش محصی کہ وہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔

حسن نه ہو ماجو خودوہاں ایک بہت بردی کنسٹر کشن کمپنی كامالك تفااور سارى ليكل كمهليكيشنز كاحل اس کے پاس تھا۔ اس کھر میں بیب چھوریان تھا۔عفت نی اسے و مکی کرنمال ہو گئی تھیں۔ باقی کے ملازموں نے مجھی اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔وہ سب بیہ ہی جانتے تھے کہ روشن اپن مال کی بیاری کی دجہ سے ایمرجنسی میں دبئی گئی ہے۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے اور اس کی والسی یہ بہت خوش تھے۔اس کی ہر چیز کمرے میں اس جگہ بڑی تھی جہال وہ چھوڑ کے گئی تھی۔

''خوانتی ہو' تمہیں میرے علاوہ اس کھرمیں سب ہے زیاوہ کس نے مس کیا ہے؟" و قاریے اس کا ہاتھ مكر كر كما- سلور كرے ساڑھى ميں وہ بيت خوب صورت لگ رہی تھی۔ و قار نے ایک قیمتی ہیروں جرى الكو تهي اس كي انظي مين يسائي-

ووا حمی لگ روی ہے۔"اس کے ہاتھ کی پشت کو <u>چومتے ہوئے وہ بولا تھا۔</u>

" آب نے بتایا نہیں مجھے گھر میں اور کس نے مس کیا۔''وہ سجس سے پوچھ رہی تھی۔ دسونہ بیٹی پول نے جہاں تم کھنٹوں بیٹی پتانہیں كيا كياسوچى رېتى تھيں۔"وہ مسكرادى تھى-ومجمع به جگه بست پیند ہے ' برط سکون ملتا تھا وہال بیٹے کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں مجنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے وسكنكث موكر برا ريليس فيل كرتي تحى مين-"وه

اداس ہے بولی۔ ودتم بهت ساعه اور معصوم موروشني تهمارا ول بهت شفاف ہے میں جانتا ہوں تم اپنی آمی آور بہن کی تارامنی سے آپ سیٹ ہو کیکن ڈونٹ وری مہم کل جاکر انہیں منالیں ہے۔ " اس نے اسے بہلاتے

وركيا اب بمي كوكي الجمن باتي ہے؟" اس نے سکراتے ہوئے پوجعا۔ دونہم ہے"اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے اس

18 11 5 Charles



وو آئمہ لونی در شی کئی ہوئی ہے۔ وہ بیج تک آجائے گ۔" صابرہ نے اسے بتایا۔ لیکن جب جار بيج تك بهي أتمه ك والسي نهين موتي تومجبورا "روشني

کو واپس جانا پڑا۔ و قار کا ڈرائیور کافی دریہ ہے اس کا

وسیں اس سے اگلی بار مل لوں گی ای!" صابرہ کو کسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔صابرہ نے اس کے سامنے ہی اسے دوبار کال کی تھی اور روشنی کی آمد کا بتایا تھا،لیکن وہ کمہ رہی تھی کہ اسے بوٹی درسٹی میں کچھ کام ہاوراے در ہوجائے گی۔

کافی کا کپ برابروالی میزیه رکھنے کے لیے وہ جھکی ا اس کے لیے بال اس کی پشت پر تھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آئے برمھ کر اس نے روشن کے بالوں کو چوم لیا۔ "مجھے تبہارے بال بہت پندہیں۔" "مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ

ا تھی۔ دو تمہیں کیسے پیا؟" اس کے بالوں میں انگلیاں تھماتے اس نے بوجھا۔

'' فتأشانے بتایا تھا۔ ''اس نے شرارت ہے کہا۔ و کمیابتایا تھا نتاشانے؟ اسے پچھ جیرت ہوئی۔ ''یہ ہی کیہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایت دی تھی کہ وہ انہیں کامنے یا خراب کرنے کی عموشش نہ کرئے۔" دلیں!"اس نے مطمئن انداز میں کہا۔

''اسنے بیر بھی بتایا تھاکہ مجھ پیدڈارک میک اپ بالكل اجعاني لكتاب "بدائے شرمندہ كرنے كى ايك كوشش تقى اليكن وہ اس مركز متاثر نظر نبيں

ایا۔ "مالکل ٹھیک۔"اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس

برئی۔ "ماشاکو آب نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ کمہ رہی تھی اپنی شادی پہ ضرور بلانا۔"اے اچانک

'' کچھ تنمیں'بس بیہ ہی کہ تم میری دور کی کزن ہواور حاصل بور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہوسکی ا اب شادی کے بعد امریکا جانا ہے۔ اس کیے تمهارا میک اوور کروا ناہے۔ "کانی کے کھونٹ بھرتے وہ اسے

"اليك ادر جھوث اسٹورياں بنانے ميں كافي مهارت ہے آپ کو۔"وہ بنس پڑا تھا۔

''اچھامیری ای اور چھوٹی بہن تاپ سے ملنے آنا جاہتی ہیں۔"اے صابرہ کے فون کا خیال کا آیا جو انہوں نے کل کیا تھااور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔

وواج رات تومی کراچی جار با ہوں اور چروہاں ہے وابسی پہ کل ایک میٹنگ ہے اور ۔۔ پرسوں رچرڈ آرہا ہے'اس کے ساتھ بچھے اسکے دن دئی جا باہے۔اسکلے ویک بلالو۔ ۱۹۲سنے سوچتے ہوئے کما۔ " کھرد بی جارے ہیں؟" وہ حیرت سے بولی۔ وحوارانك إوبال ميرا آفس ہے اور آدھامىينە ميرا وہال کزر ماہے۔ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع

كيا ہوا ہے اس كى وجہ سے پاكستان سے زياوہ دہال میری ضرورت ہے ، مہیں لے کے جاوں گاوہاں پھر ویکھناکتنا برا بروجیک ہے وہ اور میں مصروف ہونے کا ڈراما ہیں کررہا ۔۔ 'اس کی تھوڑی کوچو متے ہوئے وواب بسرے الله بیشانیا۔ بر كراچى سے والى پەدە آئے دركے ليے اہركے كيا

"عائشہ آبی کی کال آرہی ہے۔" اس نے والسلام عليكم آبي \_ كيسي بي آب " ''وعلیم السلام! بیس تھیک ہوں 'بیناؤ'روشنی کیسی ہے' اس کی دی سے والیسی ہوگئی یا اجھی وہیں ہے؟ تم فیلی اسے والیسی ہوگئی یا اجھی وہیں ہے؟ تم فیلی سے تواسے چھیا کر رکھا ہوا ہے۔ ''ان کی بات س کروہ

"روشن میرے ساتھ ہی ہے اور ٹھیک بھی ہے

المدفعان بر 119 119



آب خودبات کرلیں۔ "فون اس کو شماکروہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔

عائشہ اس سے کافی دریاتیں کرتی رہی۔اننے ماہ بعداس کی عائشہ سے بات ہورہی تھی۔ تمی بار عائشہ نے اس کا تمبرمانگا تھا اور و قار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جا آ تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشن سلسل مسكرا ربى محى- عائشہ كے علاوہ اس كے دونول بچول نے بھی اپنی سوئٹ مای سے بلت کی تھی ادر اسے بتایا تھاکہ وہ دونوں اے کتنا مس کررہے

المطلح مفتة اس في صابره أدر أئمه كود نريه بلايا تفا-وه دونون اس وقت لاؤر بجمين بليمي تحيين جب وقار كمر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹر روم میں چلا گیا تھا۔ روشن کے لیے و قار کا اِن دونوں کو اس طرح تظرانداز کرتا جیران کن تھا۔وہ پچیلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے

"ای ایس ابھی آتی ہوں۔"ان سے معذرت کرتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ فرج وعرو سے سونمنگ بول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پشت تھی۔ زندگی میں آگر وہ سی چرے کو دوبارہ نہ ویکھنے کی خواہش کر ہا تھا تو وہ ایک چرو تعا۔ آگر و قار کابس چانا توایک لخہ بھی اسے انے کر میں برداشت نہ کرتا عصے سے اس کاچمو سرخ موربات فصيه قابوياني كوشش مساسكي معمیاں بعنی ہوئی تعین میلین اجانک روشن کے نرم باندوں کی محبت بھری کردنت نے اس کے تنے ہوئے وجووكوموم كي طمرح بكعلاديا تغاله

''آئمہ آپ ہے ملنے کے لیے بہت ایکسایکٹڈ امی نے بہت تعربیف کی ہے اس سے آپ کی۔" وہ اس کی خاموش سے کوئی تنبید اخذ کیے بغیر بولی۔وہ اب بھی اس کاچہرہ شہیں دیکھ پائی تھی۔ ''تم چلو' میں بس آرہا تھا۔'' خود کو پر سکون کرتے اس نے سنجیدگ سے کہا۔ یو شنی اس کی بات س کر اب كمرے سے باہرجا چكى تھى۔كتنا فرق تھا كان دونوں بهنوب میں ایک اتنی سادہ اور معصوم ونیا کے ہر فریب ہے پاک جس کا خلوص اس کے کہنج سے جھلکتا تھا۔ جس عی بے ریا آئموں میں اے صرف سے نظر آ ناتھا ادر آئمسد وهوکے باز الالی ظرث جموث کے سوا میچھ بھی تو نہیں تھا'اس کا وجود مور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ مکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ جمیں ہوا تھاکہ آئمه اور روشني كأكوني تعلق هوسكتا ہے۔وہ جس آئمہ كوايك سال سے جانبا تھا۔اس نے توانیا تعارف ایک امیرخاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت ہے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یا دتیا تھا جب آسے رات کو اعظم کے ساتھ ويكمنے كے بعد الكلے دان وہ اس سے ملنے كيا تعا۔ ووتم میری کال کیون شین ریسیو کررہی تھیں أتمه ؟ الحجيل رات سے كلي باروه اسے كالي كرجكا تعا اوربت مشكل سے ایس سے ملنے آمادہ ہوئي تھی۔ "میں مصوف میں۔" اس نے لاروائی سے کما

د جورغالباس مصروفیت کانام اعظم مسعود ہے۔" اس فطريه لبح من كما-

ومجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جلنة مو-"وهاس كى دعثاني يه جران مواتعا "تم میرے ساتھ ایسا کینے کرسکتی ہو آئمہ "کسی

120

FOR PAKISTAN

روشی دبی جلی گئی تو گھر میں اجانک کھلا بیسہ آنے لگا۔ روشن کے جانے کے بعد صابرہ عمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھیں۔ حالات بدلے توصابرہ کی سوچ بھی بدل طنی تھی۔ کالج میں آگراس کالمناجلناجس کلاس کی الوكيوں سے ہوا' اس نے اسے اسيے موجودہ حالات ے اور بھی شاکی کردیا تھا۔وہ ان جیسی بنناچاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی تھرڈ اسر میں شروع ہوئی۔ وه اس كى كلاس فيلو كابھائى تھااوراس پەبرى طرح فريفت بقا۔اس کے ساتھ باتیں کرکے بھوم پھر کراہے اچھا لگتا تھا یے لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستی نہیں ر کھتی تھی۔ یہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی مالی حالت بھی منتحکم نہیں تھی۔ پھر بھی وہ ایس پر کافی خرجا كر ناتھا۔وہ جلد بى اس سے بور ہو كئى تھى يا سكيو نكه وہ ہاتھ دھوکراس کے پیچھے پڑگیاتھا۔ پھریکے بعدو بگرے وہ چند اور لڑکوں ہے دوستیاں کرتی بربی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ کھومتی پھرتی رہی "سیلن بیدوستیال محض ہوٹلنگ اور سینمائے حد تک تھیں۔اس وقت وه صابره سے سمیلی کے ساتھ جانے کایا کالج میں ایکسٹرا

کلاسوں کابہاناکر آبی تھی۔" اعظم مسعود وہ پہلا مخص تھاجس سے ملاقات کے بجد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ عنی محی-وہ ایک ایم این اے کابیٹاتھا۔اسٹینٹ کمشنرتھا اورب تحاشاام برآور مضبوط خانداني بيك كراؤندر كفتا تھا۔اس سے روشنی کی ملاقات رولی کے گھر ایک بیارنی میں ہوئی تھی۔وہ اس کادور کاکزن تھا۔ اگلی باروہ اے ایک ہو تل میں ملا تھا جہاں وہ اسنے چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ایں باراعظم مسعود کو بھی اس میں دلچیسی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملا قاتوں کاسلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ اسے آبیب اور دنیا ہے متعارف کروار ما تھا۔ آزادی اور بے تحاشا دولت سے اس کاتعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے دیتا سرفیوم الیمتی سوٹ فائیو اسار ہوٹلوں میں کھانے اور سنے سنے مویائل فون

کسے ہاتھ وھو کرمیرے بیچے پر گئے تھے میں نے سوچا چلوتھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں۔ ورنہ کہاں تم اور كهال اعظم مسعود-"وه تنفري تفي تص-

"بيه تم كمه ربى مو أئمه! حالانكه تم جانتي مو تہماری وجہ سے میں نے آئی سے کتنا برا جھوٹ بولا ہے ہم راضی تھیں جھیے شادی کرنے کے لیے اپنی والده سے بات كريكى تھيں اور اب تم كمه راى موكم تمهارے کیے وہ سب ٹائمیاس تھا۔ میں محبت کر تاہوں تم سے اور بیاب تم بھی جانتی ہو۔" وہ اس کی باتوں ے چرا گیاتھا۔

«تومین کیا کرون میه تمهارا مسئله یب اور حمهین ایسا جھوٹ بو لنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ جھے ہے بہت سے لوگ شاوی کے خواہش مندہیں اب ہر کسی سے تومیں شادی منیں کر سکتی ہوں۔"

وہ طنزیہ بنسی ہنتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ اپنی سے ب عرتی وہ مرکز بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اے آپ سامنے میتھی اس حسن کی دیوی سے اس سمع شدید تفریت ہوئی تھی۔ دیکھ محبت میں تھکرائے جانے کانہیں تھا' بلکہ شاک اس دلت نے دیا تھاجو کسی کے ہاتھوں

بوقوف بننے ہے۔ وہ ہمیشہ سے الیمی ہی تھی۔ ضدی 'اسے وہ سب وہ ہمیشہ سے الیمی ہی تھی۔ ضدی 'اسے وہ سب <u>جا سے ہو تاتھا جو وہ ایک بار منہ سے نکال دی تھی۔وہ</u> وبین تھی اور اسی دجہ سے سب کھروالوں کے دلول میں اس کانمایاں مقام تھا۔ روشنی ایس کے برعلس پڑھائی میں بھی بھی اتن اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھرکے حالات وکر گول تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرگاری اسکول میں بردھتے ہوئے اس کا باہر کی دنیا ے کوئی واسطہ سیس تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا۔ چند ہزار کی نوکری کے کیے جوتیاں چھاتے ریکھا تھا۔اے روشن نہیں بنتا تھا۔ وہ آئمہ تھے۔ اے بہت کچھ حاصل کرنا تھا اور وہ بھی بغیر جدوجد کے روشنی کی قناعت یہ اے غصہ آ تاتھا۔ اس کی مال مجمی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیپول یہ صبر شکر کرتی اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس حماقت ہے

**121** 2015



اے اعظم کی مہرانی ہے <u>ملے تھے</u> اس میں ایسی کشش تھی کہ اعظم جیسا گھاگ اور " فلرث قطرت مخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔اس میوزیکل کنسرٹ کے ملک بھی اے اعظم مسعود نے ہی جمجوائے متھ اکیونکہ اس نے وہال جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔وہ خود الیمی جگہوں ہے تهیں جا تا تھااوروہیں ایسے و قار ملاتھا۔ایسے و قار سے ودستي ميں ولچيسي تهين تھي جي کيونک وه اعظم مسعود جيسا تحكم كا اكاتمنوانا تنبيل جاہتی تھی۔ نيکن و قار اس ميں ضرورت سے زیادہ دلیسی لے رہاتھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل بورمین بھی کون ساوہ اِس کی تگرانی کروا ماتھا۔ اس کیے و قار کے ساتھ وفت گزاری میں کیا حرج تھا اور پھرو قار سے بھی اسے فائدہ ہی مل رہاتھا۔ و قار کو اس نے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی اسے ضرورت بھی نہیں تھی اعظم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب جانتا تھارونی کی وجہ سے اسے پتا جل جا تا'اس کیے اس سے چھیانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس سے ان ممنلے تحاکف کی وجہ سے سوال جواب کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی ہے سب قابلِ قبول ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا وہ لوگ تمام عمرایک سے معاشی حالات کے ساتھ گزر بسر کرتے۔ و قار کو آئمہ نے ایک آپش کے طوریہ رکھا ہوا تھا۔ کیکن جس دن اعظم مسعود نے اسے شاوی کے کیے بروبوز کیااس نے وقارے پیچھا چھڑالیا۔

کھانے کی میزیہ بھی وہ خاموشی سے بمیضاتھا۔وہ باہر آنا تو نہیں جاہتا تھا، کیکن وہ روشنی کو دکھ نہیں دے سکتاتھا۔صابرہ کے ساتھ وہ معمول کے انداز میں بات چیت کر تا رہا تھا۔ آئمہ کی معنی خیز مسکراہٹ دبکھ کر بھی وہ جان بوچھ کراسے نظرانداز کررہاتھا۔روشنی سے ہی سمجھ رہی تھی کہ و قار کا اے نظرانداز کرتااس کیے ہے میونکہ اس کی ضد اور دباؤ کی دجہ سے روشنی کو كلب جانابرا - وه و قار كي ذہني كيفيت - سے انجان تھي جو

اں وقت صرف بیر سوچ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں روسنی کواپنے اور آئمہ کے بارے میں بتانا ہے۔وہ نہیں چاہتا تھا اس ہے پہلے آئمہ روشنی کو کوئی بات بتائے۔وہ آئمہ۔ یہ کھی بھی امید کرسکتا تھا۔

"روشنی کو لے کر آتا بیٹا۔"صابرہ جانے سے پہلے اس سے کمہ رہی تھیں۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت مصروف ہے اور پھرو قار کے اور ان کے اسٹیٹس میں زمین آسان کافرق تھا۔ یہ اسے دہاں کے کرجانے کے کیے اصرار نہیں کر سکتی تھی۔

وامی او قاربہتِ معروف ہیں آج کل اینے کام کے سلسلے میں' آپ فکر نہ کریں' کچھے دن تک میں خود آجاؤں گی آپ سے ملنے "وہو قار کومشکل میں نہیں والناجاتي تقى-

' میں جتنا بھی مصروف ہول' تمهارے کیے وقت نکال سکتا ہوں۔"اِس کی طرف پیار سے دیکھتے وہ اِس ے کہ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے ہے اختیار روشنی نے اپناہا تھ اس کے بازویہ رکھاتھا۔ یہ اظہار تشکر تھاجو وہ خود کو ملنے والے اس مان کے بدلے اس وفت کرنا جاہتی تھی۔

ں میں ہے۔ "آپ فکرنہ کریں آئی!ہم جلد ہی آپ کی طرف چکرلگائیں گے۔"وہ اب صابرہ سے کمہ رہاتھا۔ آئمہ حب جاب کھٹی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔اس کی آ تھوں میں کچھ تھاجے روشنی سمجھے تہیں اتی تھی۔ اِن لوگوں کوڈرا میور کے ذریعے گھر بھجوا کروہ دونوں اہے کمرے میں آگئے تھے۔ "روشن الجھے تم سے کھ بات کرنی تھی۔"وہ شیشے

کے سامنے کھڑی ای جیولری آبار رہی تھی جب و قار نے کچھ سوچتے ہوئے اپی بات شروع کی ملین اس بل اس کا موما مل بجنا شروع ہوگیا۔ رجرہ کی کال آر بی تھی۔اس سے بلت کرتے ہوئےوہ کمرے سے باہر نكل عميا- اسٹڈي میں آگراسے کچھ ڈاکومنٹس و مجھنے تھے 'جو رچرڈ اے ای میل کرچکاتھا۔ان فائکز کوچیک كرنے كے بعدوہ ايك بار پھررچر ڈكو كال كرنے بيٹھ كيا تھا۔ایے کامول سے فارغ ہو کروہ جب تک کمرے

لمتدشعاع سمبر 122 015



بہن سے شادی کرلو کے۔" ومسنو آئمہ! بیہ میرا دفتر ہے اور میں یہاں کوئی تماشا کھرا تہیں کرناچاہتا ہم یہاں سے فوراس چلی جاؤ۔

وقارات بيجيد بلار باتفا-اس كيدوه أيك بجاس کے آفس پیچی تھی۔وہ یمال پہلے بھی آچکی تھی۔اس کیے کسی کی معاونت کے بغیروہ و قار کے کمرے کی طرف بررہ عمیٰ تھی۔ شیشے کی کیبن میں جیٹھی و قار کی سيرٹري كوونكيركراس نے مسكراتے ہوئے باتھ ہلايا تھا جواہے ویکھ کرانی کری سے کھڑی ہوگئی تھی۔اسے بیٹھنے کا اشارہ کرکے وہ اب و قار کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی' جبایینے کانوں میں برقی آئمہ کی آواز من كروه تُعنكِ عني تهي-

" بجھے اسے دیکھ کر ترس آنا ہے کیسے بچوں کی طرح وہ اس لالی پاپ سے بہلی ہوئی ہے جسے تم نے محبت كانام ديا ب بيج جارى بيجمى تهين جانتى كدچند ماہ پہلے تک اس کامحبت کرنے والا شوہر مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جارہا تھا۔ میرے لیے دیوانہ تھا' میں ون کہتی تو وہ دن دہرا تا تھااور میرے رات کہنے یہ اس کی رات ہوتی تھی۔اب میں سے لیسے مان لوں کہ اجانک مہیں میری بہن سے محبت ہو کئی ہے 'جونہ صورت میں بھیر سے بہتر ہے اور نہ اس کے یاس میرے جلیسی تعلیم ہے۔ یقینا" نیہ سب کھے جھے جیلس کرنے کے کیے ہی کیا گیا ہوگا۔"وہ طنزیہ کہج

در آئمہ تم ... "اس سے آگے وہ چھے کمہ نہیں مایا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آوازیہ اسنے چونک

«میرے کمرے کے باہر کون تھا؟"انٹر کام یہ وہ اپنی

سیرٹری کے معلوم کررہاتھا۔ "سرای سے کی مسر تھیں۔" و قار کے بیروں کے نے سے زمین نکل می تھی۔اس کارماغ بھک سے اڑ كيا تھا۔وہ اسے سے بتانا جاہتا تھا كاليكن سے سب اس

میں آیا' روشنی تقریبا" سو چکی تھی۔ ویسے بھی کافی رات ہو چکی تھی' اس نے سوچا وہ اسے جہلی فرصت میں کل سب پھھ بنا دے گا۔وہ سبح جلدی آفس آگیاتھا اور كافي مصروف تفا-

« 'آبِ لَنِج بِهِ گُھر آجا بَمِي و قارب آب کي فيورث وش بنارای مول میں۔"روشن اسے فون پر کمبرای تھی۔ اس کی بات سن کروه مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بزی تھا۔ اینے سامنے بڑی فاکلوں سے سراٹھا کراس نے خود کو پر سکون کرنے کے لیے سرکرسی کی پشت پہ

ابھی ایک میٹنگ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد گھر آؤں گا' پھر لیج کے بعد دوبارہ آفس' کافی وقت ضائع موجائے گا۔ "وہ سویتے موسے بولا۔ "اوه...مطلب آپ تهیں آسکتے ہیں۔"اس نے مرجهائي موئے لہج میں کما۔ "آپالیاکیول نمیں کرتیں کہ آپ میرے آف

-آجائیں 'آج میں آئیے اپی فیورٹ جگہ بیہ کیج کرادوں گا۔"وہ ای کے لیجے میں اسے کمہ رہاتھا۔ ومور میرے بنائے کھانے کا کیا ہوگا؟ 'وہ مصنوعی

تاراضى سے بولی ھي-''جواب فورا" آيا تھا۔ ''جواب فورا" آيا تھا۔ " مُعیک ہے 'پھرمیں آپ کے آفس آجاتی ہول۔" وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس سے فون پہ بات کرکے وه دوباره این کام میں مصوف ہو گیا تھا۔ اس لوکی میں جادو تھا۔ لننی بھی مھلن اور مصروفیت ہوئی وہ اسے منٹوں میں اپنی باتوں سے پر سکون کردیتی تھی۔میٹنگ ہے فارغ ہو کروہ اینے آفس میں داخل ہوا تھا'جب اس کی سیرٹری نے اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا'جواس سے ملناچاہتی تھی

وتم میرے آفس میں کیا کررہی ہو؟"اپنے وفتر میں آئمہ کو دیکھ کر اس کایارہ چڑھ کیا تھا۔ وہ اس کی ہث دهری به حیران ره کیانها-

دمين تهميس اتناب و توف نهيس مجھتي تھي و قار وسن الم محص بدلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل

READING Section

123 2015

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہیں۔ وہ شاک کی کیفیت میں تھی۔ اس کا رہاغ کام میں کررہا تھا۔ بہت وہر تک قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعدوہ آئمہ کے پاس کئی تھی۔ "ايكسال يناده موچكا ك وكليارشته تفاتم دونول كيورميان؟" وكيابيه متهيس وقارنے نهيس بتايا كداس كااور ميرا كيارشته تقا-محبت كرثا تقاوه مجهوسي مرتا تقاول وجان ہے جھریر 'شادی کرناچاہتا تھا جھے۔'' ووتم جھوٹ بول رہی ہو۔" "میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں کی آئی؟" "وقاربهت ى لؤكيول سے ملتے ہيں اسينے پروفيشن اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی ہے تلکفی ہے اور کیوں کے ساتھ 'ہو سکتاہے جمہیں کوئی غلط فئمی ہوئی ہو۔"اے تاشایاد آئی تھی۔ « آبی! تم آگر بے وقونوں کی جنت میں رسناچاہتی ہو توجھے کوئی اعتراض نہیں الیکن میں کم سے کم تم سے بہ جھوٹ ہیں بولوں کی کہ ہاں اس کے دوستانہ روسیے کی وجہ سے بھے میہ غلط قمی ہو گئی تھی۔ آیک سال میرے پیچے چرما رہا ہے وہ اپنی بھن سے یمال تک کمہ چکا تھا کہ اس نے جھے سے شیادی کرلی ہے ہیونکہ وہ اس کی شادی ای مندے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے ورمیان تھوڑی سی مس اندر اسٹینڈنگ کیا ہو گئ اس نے تم سے شاوی کرلی۔ وہ جانتا تھا میں ایسے اپنی بس کے ساتھ دیکھوں کی تو جیاس ہوجاوی کی۔ اس سے سی ای اب کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھڑنے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ سمہیں اس کے ساتھ دیکھاتو مجھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔اب کہاں تم اور کمال میں۔ بیرو قار کا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جيسي سيدهمي سادي اور معمولي شكل وصورت كي انثر یاں بوی اس کے استینس سے کمال بیج کرتی ہے۔ کیکن بچھے تہمارے کیے بھی بہت افسو<del>ں ہو تا ہے۔</del> اسے کم سے کم میری بس کوہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا

اوراس بات یہ اس سے جھڑا کرنے میں آج اس کے

اندازمیں اس تک بینچے گا۔ بیروہ آخری بات تھی جو اس نے سوجی تھی۔اسیٹے موبائل سے اس کا تمبروا بل کرتے وہ باہر کی طرف بعاگا تھا۔ آئمہ اس کے آئس میں ہے اے اس بات کی کوئی بروا نہیں تھی۔وہ کھرجارہا تھا مینی شادی کے يهكي چند ہفتوں میں اسپنے رشیتے میں آئی اس غلط فنہی کو ائے فورا "دور کرنا تھا۔ اس کاموبائل بند تھا۔ اس کا اس طرح و قار سے بغیر ملے چلے جانا اسے اب سیث كررباتها- بتانبيس اس نے كتني بات سني تھي اور اس ے کیا تیجہ افذ کیا تھا "لیکن وہ جران تھاچند مندمیں وہ غائب کماں ہوگئی تھی۔اس نے ڈرائیور سے بھی یوچھا، لیکن اس نے بھی ایسے آفس ڈراپ کرنے کے بعِيد دوباره نهيس ديکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا 'کيکن روشنی کھریے جہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پیر کال كرنے كے بعد وہ صابرہ كى طرف جِلا كيا۔وہ أكر كھر نہیں آئی تواپی والدہ کے پاس کی ہوگی۔ بی<sub>ہ</sub>بی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ روشنی میاں بھی نہیں تھی۔ صابره اس کو و مکیم کر کافی پریشان مو کئی تھیں۔وہ جیران تھیں کہ آخران دونوں کے درمیان ایساکیا ہواہے کہ روشنی اسے بغیر بتائے کہیں چلی کئی ہے۔ بو بھل مل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سر کول یہ گاڑی دوڑاتے اس نے کئی بار کھر کال کرکے ملازمہ سے روشن کے بارے میں بوچھا-"روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی ہیں۔" ہریار کا وہرایا بہجملہ اس کے کانوں سے مکرار ہاتھا۔

وہ ہر جگہ اسے تلاش کرچاتھا۔ سوائے اپنوفتر کی وہ ہر مبعد سے میں ہے۔ سچھلی طرف کے جہاں وہ بہت دیر اکملی بیٹھی رہی تھی اور پھروہاں سے نکل کر ایک نرویکی پارک میں آگئی ں۔
" دہم و قار کو کب سے جانتی ہو؟" چند جملے جواس کے کانوں تک پہنچے تھے۔ ان سے وہ اتنالؤ سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور و قار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے

المتدفعاع سمير 124 18



خوب صورتی اور ان کی اواول کے دیوائے ہوتے ہیں أئمه کے انکشاف یہ اس نے ایک کمری سانس لی اورات مردول كوب وقوف بنانا آباتها شروع ميس تھی۔ توبیہ بھی وہ وجہ جوو قار کو ہازار میں بھی ایک لڑی کو وہ اے ایک احجا ٹائم پاس لگا تھا اور اے اس سے انى بيوى بناكرايي محمرلانا تعائلتى تحقير تحقى آئمه كى شادی میں کوئی دیجی شیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے بانوں میں اس کے لیے سے وہی اتمہ تھی جس کے فكرث تفاع ليكن اس حيسا استينس اور مضيوط بيك روش مستعبل کے کیے اس نے اپنی زندگی مختص کر محراؤنثرو قاريحياس هركز شبين تقااور پجراعظم مسعود دی تھی۔جس کی خوشیوں یہ وہ اینا آپ قربان کر سکتی نے اسے شادی کی بیش کش کی تو وہ و قار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لکی الیکن اس کار کام اتنی مھی "آج وہ اسے احساب ولا رہی تھی کیے اس کی بس معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے کالیکن اس نے آسانی سے موجائے گا اس نے سوجا بھی شیس تھا۔ وقارنے اے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ خود مرجمه غلط تونيس كما تعاب آئمه ان تمام خصوصات كي ہی اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت مالك تقى جو كسي بھي قابل اور كامياب ھخص كواپني خوش تھی اور مد خوشی قائم بھی رہتی آگر وہ وقاریے طرف متوجد كرسكتي تيمي- وه سيج من ب وقوقول كي سائقه روشن کونه دیکھتی۔ ہتک سی ہتک محسوس کی تھی جنت میں بی تو رہتی تھی بحویہ تہیں جان پائی کہ اس کا اس نے۔وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقاراہے اور وقار كأكيامقالمه-وه زمين تحى اوروقار آسان ان وونوں کا ملاب کیسے ممکن تھا۔ زمین کنتی بھی خوب صورت ہو اس کا آسان سے کیامقالمہ۔ آئمہ کی باتوں ے وروق سے کئی مھی۔ بو مجمل قدموں سے جلتی وہ وہاں ہے نکل تی۔

وحتم اس وفت کمال ہو عمل تم سے اہمی اور اس وقت لمناجابتا مول-"

فون یہ اسے جگہ بتاکروہ خود بھی آفس سے نکل کیا تفداس سے بھی سلے وہ وہاں موجود میں۔ بیشہ کی طرح متاثر كن خوب صورت اور مغرور اي ايى طرف آنا د مکيه كروه مسكرائي تقي-وه جانتي ممي و قار اے مرور کال کرے گا۔ اگر ایسانہ ہو باتو وہ جرت سے

اب تک جتے بھی الرکوں ہے اس نے دوستی کی تھی، وہ سب اس کے لیے اسے ہی نے جین سے اس کے أيك اشار ب منع على آت من اورب مخص تواس ب ول وجان سے فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ کررا ہوا ونت وه بمى نهيس بمول سكتي تمي - طلا تكه وه بمي ان ی بے وقوف مردول کے میلے سے تھا جو او کیول کی

چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل وصورت کی کم تعلیم یافیة بمن سے شادی کرلے گا۔ تھا کیا اس میں نہ منكل ند تعليم سارى زندگى بسول كے دھكے كھانے والى ك چند ہزار رویے کے لیے خود کوہلکان کرنے والی اس بے وقوف سی روشنی کووہ و قارے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئ سے ۔ کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کردہی تھی مس غرور ہےوہ اس کے بازویہ اپناہاتھ رہمے جمیمی تھی۔وہ منظر د كيد كراس كے تن بدن من أك لك مى تقي-اس کے مہنتے کیڑے "فیمتی ڈائمنڈ اوروہ کھرچھاب وہ کسی ملکہ

کی طرح بیشی جمی-حد اور غصے میں وہ اس کھرسے تکلی تھی۔ جس روشن کوساری زندگی اس نے ایٹار اور قرمانی میت ویکھا تھا۔ آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی صد

روشنی کو پریشان کرکے اے مزا آیا تھا۔ تسکیم ، شار قيمتي تحا يف موجود تنه جنهيں چ كروه اپني قیس اوا کرسکتی ملی کالیکن وہ ایسا کیوں کرتی۔اسے لوكوں كو أنطف من مزائم أفعالور اكر روشني في اس

125 Mil



" تم اس بوقوف عذباتی آور معمولی سی اوی کے ليے جھے جان سے ارنے كى دھمكى دے رہے ہو؟"وہ

شاک کے عالم میں تھی۔ دومعمولی وہ نہیں' بلکہ معمولی تم ہو۔ جس صورت الماری کی ال یہ اتنا غرور ہے مہیں اس میں تمہارا اینا کوئی کمال سیں ہے۔اس صورت کے پیچھے تھے اپنے گھناؤنے چرے کو بھی میری نظروں سے دیکھو جمہیں خورسے تفرت ہوجائے گ۔ تم اس دن میرے دل سے ایر کئی مھیں۔ آئمیہ اجس دن تم میری نظروں سے کری تھیں ' میں نے زندگی میں آگر کوئی دعاتے ول سے کی ہے تووہ ہے، ہی تھی کہ مجھے تہماری شکل بھی دیکھنی ندیر ہے۔ تم ہو کیاچیز عم جیسی لڑکیاں کسی عزت دار آدی کی بیوی تو کیا دوست بننے کے قابل بھی مہیں ہیں۔"وہ بہت سخی سے کمہ رہاتھااور آئمہ کاغصے سے براحال ہورہا

وكياكماتم نے من تمارى دوست بننے كے بھى قابل نہیں؟ تہماری مت کیے ہوئی جھے سے الی بات كرنے كى - تم كيا مجھتے ہوجس روشني كى دجہ ہے تم بچھے دھتیکار رہے ہو وہ اب تمهارے ساتھ رہے گی۔ سب بتا چکی ہوں میں اسے اسنے اور تمہارے بارے میں میں جائتی ہوں اسے وہ بھن ہے میری اور کتنی جذباتی اور بے د قوف ہے'اس کا شاید حمہیں اندازہ بھی سیں۔ آج جواسے بتا جلاہے اس کے بعد وہ خور جمہیں چھوڑوے کی۔اسے مجھ سے زیادہ تم یہ اعتبار نہیں ہے۔" وہ غصے سے پاگل ہور ہی تھی' یہ سو جے بغیرکہ اردگرد کتنے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں 'وہ ہزیاتی كيفيت من بولے جارہي تھي۔

"روشن ميرے ساتھ ريب ياندري اليكن تم يہ بمول جاؤكه مين دوباره تهي حمدين ايني زندكي مين شامل كرول كا-"انى بات حتم كركوه كرى برے و مكيل وہاں سے جلا کیا تھا۔ غصے میں ای الکلیوں کو مرورتی وہ اسے وہاں سے جاتے دیکھتی رہی تھی۔

وقار ممريس واخل مواتوه برى طرح دسرب تعا-اہے بمرے میں داخل ہو کر ہے دلی سے ٹائی کی ناث

کی ذمه داری انهائی تھی توبیہ اس کو پوری کرنی تھی۔وہ نہیں جانتی تھی روشن نے پہیوں کا انتظام کماں سے کیا تھا'لیکن اس کی سوچ کے مطابق اس نے وہ پیے بمجوا ديه تصر سين اب كهه ايسا هو كميا تفاجووه خواب میں بھی تہیں سوچ علی تھی۔ دہ کسی صورت روشنی کو و قار کے ساتھ و کیے نہیں سکتی تھی۔ اجانک اسے و قار میں دلچیسی دوبارہ پیدا ہوگئی تھی اور اب اسے و قار چاہے تھا۔ و قار کی ناراضی اس کی توقع کے عین مطابق تھی کیکن وہ جلداہے منالے گی وہ اس سے ا تن محبت كر ما تحاكه زياده دن ناراض نهيس ره سكتا تها ادرروشني كوتوجو كهووه بتاجي تحقي اس كے بعد أكرو قار اسے نہ بھی چھوڑ آتوروشنی اسے خود چھوڑ دیے گی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے ساری بلانک کی تھی۔ وه كرى تحييج كراس كبالكل سامنے بيشابهت غور ہے اس کی طرف دیکھ رہاتھا۔

''میں جانتی تھی'تم مجھے منرور کال کروھے۔''اس سے میں مانتی تھی'تم مجھے منرور کال کروھے۔''اس نے ایک اوا سے کہا۔

" تم نے تھیک سوچا تھا۔ کال تو مجھے کرنی ہی تھی ہتم ہے ایک ملاقات تو ضروری تھی۔" وہ بہت سنجیدگی

ے کمہ رہاتھا۔ دوبس آیک ملاقات عمیں تو سمجھی تھی تنہیں جمھے ے بار بار ملنے میں دلچیں ہے۔"اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔

"تم نے غلط سوچا۔ آج کے بعد نہ مجھے تم سے ملاقات می دلچی ہے اور نہ ہی تمماری شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں نے مہیں یمال صرف بد كنے كے ليے بلايا ہے كہ آكر تم نے ميرے يا دوشن کے درمیان آنے کی کوشش کی تواہے انجام کی ذمدوار تم خود ہول۔ آج جو پھے ہوا اس سے تم میرے اور روشنی کے درمیان درا از منیس ڈال سکتی ہو۔ لیکن میری سمہیں وار نگ ہے 'روشنی کو مجھ سے بر کمان كريے كى كوشش كروكى تو ميں حميس جان سے مار ڈالول گا۔"وہ بہت سخت اور ہموار سیج میں اسے کمہ

المتدفعل

READING Section

رات سونہیں پایا۔ باربار میری نظراس خالی صوفیہ جاتی اور میں الجھ جا با۔ اس سونمنگ بول کے کنارے خالی جگہ پریشان کرتی۔ چند بار تہمارے ہاتھوں کی بی فالی جگہ پریشان کرتی۔ چند بار تہمارے ہاتھوں کی بی کافی میں کھوجتا اور ہر باربایو ہی ہوتی۔ عاکشہ آئی کوچاہ کر بھی میں یہ نہیں کہ بیا کہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں 'جیسا کہ میں نے بلان کیا بایا کہ تمہیاری ہر چیز اس کمرے میں تہماری امانت کی طرح رکھی رہی۔ میری الماری میں رکھے تہمارے کر میری ڈرینگ فیبل یہ بڑا تہمارا کے برفوں سے لے کر میری ڈرینگ فیبل یہ بڑا تہمارا ترفیوم اور کاسمیٹکس بھی میں وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ تہمارا ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی میں وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ تہمارا ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی میں وہاراس کلب تہمارا ہا جاتیا تھا جاہتا تو تم سے مل سکتا ہوئے کہ میں تھا کہ تہمیں یہ گئے کہ میں تھا کہ تہمیں یہ گئے کہ میں تھا کہ تہمیں یہ گئے کہ میں تم



کھولتے اس نے اپنا کوٹ بیڈیپ بھینکا تھا۔ بچھلا دردازہ کھلاتھا اور وہ سوٹ منٹ پول کے گنارے کم صم بیٹھی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلنا وہ اس کے قریب آیا' لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھاتھا۔ بچھ کے بغیروہ اس کے برابر بیٹھ کیاتھا۔ دیم یہاں بیٹھی ہو اور میں تہہیں کب سے کال کررہاتھا۔"

روزندگی ایک بار پھر بہت الجھ گئے ہے۔ جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں' سراہاتھ ہی نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔وہ اس کے چیرے کی طرف دیکھیے بغیر بھی جانیا تھا کہ اس کی آداز میں لرزش کاسب اس

"روشی آتم بھے پاعتبار کرتی ہو؟"

یہ سوال تھا یا شکایت وہ جان نہیں یائی تھی۔اس
نے منہ اٹھا کر پہلی یار و قار کی طرف دیکھا۔ وہ اس
بہت تعرکا اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ کیا یہ فخص نا قابل اعتبار
ہوسکتا ہے؟ کیا یہ مخفص اس کی بہن سے بدلہ لینے کے
ہوسکتا ہے؟ کیا یہ مخفص اس کی بہن سے بدلہ لینے کے
لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا یہ فخص اس کی بہن
سے جو اس وقت سانے کی طرح بھی اٹھا ہے اس کے
واس وقت سانے کی طرح بھی اٹھا ہے اور ان سے سب کا صرف ایک
دل میں اٹھے نتھے آور ان سے سب کا صرف ایک
جواب تھا۔

المارشواع بر الله 127



احساس متری سے نکالوکہ تم ائمہ سے کسی طور کم ہو؟ بلكه آئمه كاتم سے كوئى مقابلہ ہى نہيں ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کا ملیندہ ہے۔ اس کا ہرلفظ جھوٹ ہے اس ی ہرادا فریب میں آئمہ سے سی تم سے محبت کر تا مول روشن-

وسیس بھی آب ہے محبت کرتی ہویں وقار!"اس كے كندھے يہ سر تكائے وہ كمه ربى كلى۔ وقارنے زی ہے اسے اپنے بازوؤں کے تھیرے میں لے لیا

أدمى رات كواس كاموبائل مسلسل بجرما تقل بير سائیڈ ٹیبل یہ بڑا اپنا فون اٹھاکر اس نے ادھ کھلی آ تکھوں سے جاتی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔صابرہ کی کال آرای تھی۔

"ای اس وقت کیول فون کررہی ہیں۔"اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔وقار نے پاس برالیب آن كيا-اس بودنت كى كالسعوه بمى جاك كيا تعالم البیلوای\_!" روشن نے کما۔ دوسری طرف صابرہ بے تحاشار در ہی تھیں۔

وهمي! آپ رو کيول رهي بين؟ سب خبريت تو ہے؟"وہ پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ان سے بوچھرای ھی۔ ور کھے بھی تھیک نہیں ہے روشن اتم جلدی سے آجاؤب "وورد تے ہوئے اسے بتاری میں۔ وليكن مواكيا بهاى "أمدو محيك ب وواعظم مسعود نے آئمہ کے چرے پر تیزاب بعینک دیا ہے۔ "اے لگاصابرہ اسے حواس میں سیں

و محمور شن! پر تہیں یا جلے گاتم کیا ہو۔ خود کواس اس سے بات کرتے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک بی

سے اسپیشلی طئے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں ممومتے ہوئے کسی سوک پر جلتے تم کسیں اجانک میرے سامنے آجاؤ اور میں مہیں ایک تظرد کھ سكول بيربهت بجيكانه خواهش تقى اليكن ميں اپني اس خوابش كويورا كرناجا بتاعااور بحرجحه يدبيرا تكشاف موا كرمس مهس بيناه جائي الول اور تمهار بغير نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پہلے کسی اور او کی کو پہند کر با تھااور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے مهيس صرف اس كيے نهيں بنائي ميونکه ميں منهيس اس بات سے تکلیف سیس ویا جاہتا تھا۔ میں خوداس دھوکے اور بے عزتی کو بھولنا جاہتا تھا۔ میں شیں جانتا تعاکبہ آئمہ تمہاری بمن ہے، سین جب بھے یہ پہاچلاتو من مهيس سب بجه بنادينا جابتا تفا-جهال تك آئمه ہے میری وابستلی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلا نہیں سلکہ میں نے اس سے سیجوں سے محبت کی تھی۔ ليكن وه اسى دن ميرب ول من الخامقام كھوچكى تھى، جب میں نے اسے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت وہ نہ میری زندگی میں تھی اور نہ میرے ول میں۔"

وو آئمہ کہتی ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں خوب صورت نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی طرح اعلا تعلیم یافتہ میں کسی بھی طرح آپ کے معیاریہ بورى سيراتي-"

"و غلط کہتی ہے۔ تم اس دنیا کی سب سے خوب مورت اوى مو كيونكه تمهارا ول صاف ٢٠٠٠ اس من ونیا کاسب سے حسین جذبہ محبت بحراموا ہے۔ تم ہر المرح سے وقار حسن كى بيوى بننے كے لاكت ہو۔ تم من واتمام خصوصات إلى جوكوني بمي مخص الى بيوى ميس وكمنا عابتا إدريه مرف من شيس كمتا يه عائشه آني بھی ہتی ہیں۔ تم سے چندون کی الاقات میں وہ تہیں ، وہونوں ان کی کال آنے کے تعوری دریعدی ان جی ہتی ہی ہتی ہے ۔ نیادہ بار کرنے لکیں ان کے بچے تمہارے کیاں آئے تھے۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتاری تھی فیس ہو گئے۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظروں سے کہوہ آئمہ کو کئی دن سے ملنے کے لیے بار ہاتھا۔ آئمہ



ان کے یاس تھی۔ ان تین دنوں میں اس بروہ سب
انکشانی ہوئے تھے جن سے پچھلے ڈھائی سال سے دہ
بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی'لیکن دہ اس
کی مال تھیں اور غم سے ندھال تھیں۔ وہ ان سے
بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اون کے ساتھ اس دوکھ
میں شریک تھی۔

یں سر مرحوں ہیں ای اجو ہو گیا اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو محض کے جیمتاوا رہ جاتا ہے۔ غلط رستوں یہ جلنے کا انجام صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ "وہ صابرہ سے سکے بغیر نہیں رہ پائی سے سے بغیر نہیں رہ پائی سے سے بغیر نہیں رہ پائی سے سے سے بغیر نہیں رہ پائی سے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ا

آئمہ کومعاف کردیناروشن!"صابرہ کے لفظ اس کے دل میں تشتر کی طرح جھے تھے۔وہ اب بھی اس کی حمایت کررہی تھیں۔ کیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف كردے بحس نے اسے تباہ كرنے میں كوئى كسر نہيں چھوڑی تھی۔ وہ اپناانجام نبھگت چکی تھی 'لیکن اُس کا ول شايد اتنابرا نهيس تفاكه وه اسے معاف كريائے كي وفت ککے گااہے بھولنے میں مکہ اس کی سکی بہن نے اس کے ساتھ کتنابرا کرنے کی کونشش ک۔ وقار! آج اے لینے آیا تھا۔ پیچھلے دنوں و قارنے اس کابست ساتھ دیا تھا۔ایف آئی آر درج ہونے کے بعد يوليس ابهي تك اعظم مسعود كودهوند نهيس يائي تقي اوربيرو قار تفاجس كى بدولت وه دونول مال بيتي يوليس کے چھبتے ہوئے سوالات سے چ یائی تھیں۔ مبیتال میں آئمہ کا بهترین علاج بھی اسی کی بدولت ہورہاتھا اور وہ ہے سبروشن کی وجہ سے کررہاتھا۔ «چلین روشن!» و قار دروازے یہ اس کا انتظار كررما تقا-ات البي كمروايس جانا تقاروه كمرس كي بنیاداس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔



وهن سوار تھی اس کے ہمریہ کہ اسے صرف و قار سے
شادی کرنی ہے۔ جس دن سے اس نے و قار کو
تہمارے ساتھ دیکھاتھا کہ فقصے سے اگل ہوگئ تھی۔
میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ و قار
تہمارا نہیں روشنی کانھیب ہے۔ اپنی بمن کا گھرمت
بہاد کرو الکین اس یہ توجیعے جنون سوار تھا۔ حسد اور
غرور اس بر حاوی ہوگیا تھا۔ و قار کو چھوڑنے کے بعد
اب اسے اپنی غلطی کا حساس ہورہا تھا۔ اعظم مسعود
سے اس کابہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ
سے اس کابہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ
بہال آیا تھا اور پھر آئمہ کے بیہ کہ وہ اس سے
گوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے وہ غصے اور جنون میں
سے ایٹ اس

اس واقعہ کے بعد اعظم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ
کی حالت تشویش ناک تھی۔ وہ ہپتال میں تھی' پچ
گئی تھی' لیکن اس کا چرہ بری طرح مسنح ہو چکا تھا۔
صابرہ کے گھر کرام بریا تھا۔ جیسے قیامت ٹوٹ بڑی ہو۔
روشنی صابرہ کو سنبھال رہی تھی' کیکن وہ تو جیسے ڈھے۔
گئی تھیں۔

"دبیرسب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس کی انہی تربیت نہیں کریائی۔ اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی تربیت نہیں کریائی۔ اس کی ضد کے آگے ہاں آگر میں نے اس کے دکھائے سبزیاغ کے لائچ میں آگر میں نے اسے کھلی جھوٹ دے وی۔ وہ کیا کررہی ہے۔ کس کس سے ملتی ہے میں سب جانتی تھی کی نیان خاموش رہی۔ وہ کہلی سیڑھی پہاؤں رکھے بغیر آخری سیڑھی پہر میں اسے یہ نہیں بتا یائی کہ آخری سیڑھی سے کرنے والوں کوچوٹ بھی زیادہ گئی آخری سیڑھی سے کرنے والوں کوچوٹ بھی زیادہ گئی ہے۔ سب میرا قصور ہے 'اپنی آیک بیٹی کو تو میں نے میانبدل دیا۔ "

وہ این بال نوج رہی تھیں۔ دسب میری غلطی ہے۔ میں نے اسے امیراور آزاد خیال لڑکیوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں۔ "وہ یہ ہاتیں پچھلے تین دن سے دن میں دسیول ہارد ہرا چکی تھیں۔ روشنی تین دن سے





'' آج کل جو فیشن ہے اسی طرح کا کوئی لے لو۔'' انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ "وه تو تھیک ہے "کین ..." وہ چھ کہتے کہتے رکی وہ بغورای کی طرف دیمچرے تھے۔ ''خیرچھوڑیں'میں کل شنزا کوساتھ لےجاؤں گ اور جوشائیگ رہ گئی ہے وہ بھی کرلول گی۔" و فعيك بيم اس كام كواب حتم كرد ، جنب ون توباقي ہیں بس۔"انہوں نے کہانواس نے مرملادیا اور تمرے ے باہر نکل میں۔وہ کری سوچ میں مم ہو میے۔

"نيه تم كيے كمه سكتى موزبيدہ الم يحصلے كئي سالول سے میں اور فکرا بیہ بات جانتے ہیں کہ سعد کی شادی فلزا ے ہی ہوگی اور آج تم کمہ رہی ہو کہ سعد کو سمجھانا یڑے گا۔ سارا خاندان بیبات جانیا ہے ایم میری بینی کو سارے خاندان میں رسوا کرنا جاہتی ہو۔'' وہ غصے سے

دونہیں بھائی جان 'خدا کے لیے ایسامت کہیں۔ فلزا میری بھی بیٹی ہے اس بن کے یالا ہے میں نے

د قامر ماں بن کے پالا ہے تو ماں بن کے سوچتا بھی عاميے تھا۔ تم جانتي ہو وہ كس قدر حساس ہے كتنے ہے۔"وہ ہمہ تن گوش ہوئے۔ ''جھے پہلے دن کے ڈرلیں کا کلر سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ سعد اور ملیحہ کے علاق اس کا کوئی دوست نہیں'' عرصے سے وہ سعد کو اس خیال کے ساتھ سوچتی رہی ان کے علاوہ وہ کسی پر اعتماد تک مہیں کرتی۔" وہ صوفے پر وصفے سے کئے زبیدہ شرمندہ سی جیتھی رہ

"بلیا-" وہ اسٹری تیبل کے یاس آکے بول۔ "جَيْ بينا-"انهول نے اسلامک انسائکلوپیڈیا سے نظرافها کے اسے جواب دیا اور دوبارہ نظریں کتاب پر

جمادیں۔ ووکوئی بھی میری بات نہیں سنتا' میں جلی جاتی ہوں میری بات نہیں سنتا' میں آواز کانوں میں یماں ہے۔۔ "اس کی جھنجلائی ہوئی سی آواز کانوں میں

یردی تودہ مسکرادیے۔ دوکسیں نہیں جارہیں تم۔ ادھر بیڑھ کے میری بات سنو۔" وہ جو دروازے کے پاس کھڑی تھی وہیں سے

ودکوئی میری بات نہیں سنتا مکسی کے یاس وفت ہی نہیں کہ جھے اور کچھ نہیں تو اچھا سامشوںہ ہی دے دے۔"وہ جھنجلا کر بولی۔ بونی جھلاتی "آنکھیں تھماتی ناك چراتى دەرىشان ى لگەرىي كىلى-والوكمال ہے وہ تمهاري مليحه اسے كموسب وكھ

جھوڑ کے آجائے کچھ دن تمہارے پاس رہے۔ انہوںنے مشورہ دیا۔

وراس کے ایکرام چل رہے ہیں یا با الکل ٹائم مهیں اس کے پاس ورنہ آپ جانتے ہیں بمجھ سے زمادہ وه ایکساین این مورد ترین دوست کی ایت کرتے

"اچھا چلیں آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا تھم کہ کس طرح کالوں نہ ہی جھے سعد کی بیند کا کوئی

ابنارشعاع سمبر 130 11 1

ONLINE LIBRUAROY

FOR PAKISTIAN



وه سعد کو جانتی تھیں جو فلزا کابست اچھا دوست تھا ۔ اس كابهت خيال ركهنا نها ميكن بيرسب يجهوه صرف اس کا کزن ہونے کے ناتیے کر ناتھا۔اس سے شادی کے ذکریروہ ترمیا اٹھتا تھا کہ مھی اس سے شادی نہیں

ہردفعہ وہ بھائی ہے بات کرنے کا سوچتیں اور پھر رک جاتیں' کیلن آج رات سعد کے دوٹوک انکار نے اور پھر مبح ہی مبح بھائی کے بات کرنے پر انہوں نے بھی ہمت کرہی لی کیکن ان کے روعمل پر پھر بریشان

'بات کرواس ہے اور پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے۔''

زبیدہ نے سعدے کیابات کی اسے کیے مستجھایا ان کے کھر میں کیا ہوا یہ تووہ نہیں جانتے تھے 'کیلن زبیدہ نے تاریخ لطے کردی تھی۔اس دن سے سعد کاروب ان کے ساتھ اور فلزا کے ساتھ بھی بدل ساگیاتھا۔ وہ فلزا کے چرے کوبا آسال پڑھ سکتے تھے 'وہ جوایک نیا سوٹ لینے کے لیے اتی پر جوش ہوتی تھی 'وہ این شادی کی و هیروں شیائیگ بددنی سے کررہی تھی۔ایسے شخص کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تيار نه ہوتے جو بددلی ہے ان کی بنی کو اپنارہاتھا ملین بیٹی کی محبت نے انہیں جیب رہنے پر مجبور کردیا تھاکہ شايد سعد بعد ميں فلزا کی طرف ليك آئے۔ "يليا! آب جائے پئیں گے۔"وہ اخبار بکڑے بیٹھے تے جب فلزانے ان سے بوجھا۔ دونهیں میاول نہیں کررہا۔" کمه کروہ اٹھ گئے۔ دمیں ذرا اشفاق کی طرف جارہا ہوں تھوڑی دریہ تک آجاؤں گا۔ "وہ کمہ کرہا ہرنگل گئے۔
اس نے اپنے لیے جائے کا ایک کپ بنایا اور لے کرلاؤ کج میں آگئی۔
درسعد ایسا کیوں کررہا ہے میرے ساتھ۔" بہت

الما ونول سے محلما ہوا سوال جمروبن میں انجرا۔

READING Geotlon

شنزا کا روبیہ بھی پچھ عجیب سا ہے جیسے وہ بیہ شاپنگ زبردسی کررہی ہو۔ اور سعد مجھے اکنور کیوں کررہاتھا'اس کی آنکھیں ا تنى سرخ كيول تھيں جيسے وہ كئى دنول سے سونہ سكا ہو اس کے بال جو ہروفت جیل کی تهہ میں سمٹے ہوتے تھے' وہ بھوے بھوے سے کیوں تھے۔ کیا۔ کیا سعد مجھ سے شادی کرنے پر خوش مہیں ہے۔" خود سے کئے آخري سوال نے اس پر کیلی طاری کردی۔ ''اگریہ واقعی بچ ہوا تو؟''اس کے ماتھے پر کسینے کے قطرے حمکنے لکے 'ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہونے لکے 'تب ہی گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔

''سعد!''بلیک پینٹ شرٹ میں لمباجو ژاوجود سعد کا

''نہ میری کال میک کر آ ہے' نہ ہی اننے دِنوں سے

کھر آیا'نہ جھے سے ملا'اس نے جھے سے بالکل بھی

شادی کے فنکشن کے بارے میں کوئی بات مہیں کی۔



"ووست تو ہونا ووسی کارشتہ تورہے گانا۔ پیار نہ بھی دےیائے تو کوئی بات نہیں۔" " د نہیں' دوستی کا رشتہ بھی پھر ختم ہی سمجھو۔"اس نے سرجھ کاوہ بس دیکھ کے رہ گئی۔

' میں نادبیہ کے بغیر شیں رہ سکتا' پلیزتم میری بات مجھنے کی کوشش کرو 'وہ مرجائے گی میرے بغیر۔ پھرمیں کیا کروں گاتم پلیز! ماموں سے کمہ دو کہ تم بیہ شادی تہیں کرنا جا ہتیں میں نے انکار کیا تو ماموں ہم سے ململ طوربر کٹ جائیں کے ادر تم جانتی ہوامی ماموں ے کتنی المیجد ہیں۔ پھرتم بھی توامی کی اور ماری سب کی کتنی لاؤلی ہو۔شادی کے بعد تمہارے ساتھ پھے بھی براہوا توسب جھے سے ناراض ہوجایا کریں گے توكيااس سب سے بهتريہ خيس كم جم دونوں شادى ہى ئە كريں۔" دەساكت بى بس اسے دىكھے جارہی تھی۔ ''تم کسی اور سے شادی کرنا جو حمہیں خوش رکھ

سك بليز-"وهاتي كفرا موا-و حتم آج ہی بات کرناماموں سے کیونکہ ون تو بہت ہی م رہ گئے ہیں۔" وہ اپنی سنانے آیا تھااور اپنی سناکے

وہ کری ہے اٹھ کرنچے گھاس پر بیٹھ گئی مرکزی كى أيك ٹائگ سے تكاويا۔ وہ بالكل ايسے بے يارو مدوگار بنیفی تھی جیسے کسی بیوہ کو اس کی عدت حتم ہونے سے پہلے ہی گھرے دھکے دے کریا ہر نکال دیا ہو۔ سے کہتے ہیں، بیشہ ساتھ رہنے کا بیننے بولنے کا دوستی كابير مطلب كب بويا ہے كه دو روحول كو أيك دوسرے سے محبت ہو گئی ہے ،جو رشتہ چند کمحول میں نہ بن یائے اسے بننے کے لیے بھرصدیاں بھی کم رہ جاتی ہیں۔ وہ بیہ بات سمجھ گئی تھی اور جانتی تھی بایا کو بھی بیہ بات سمجھالے گئی الگ بات کہ بیہ محبت اس کی زندگی کی داستان بن گئی تھی۔

"کیے ہوتم اور ساتھ کون آیا ہے۔"ایے ذہن

میں در آتے سوااول سے بیخے کے لیے وہ جلدی جلدی

"كُولَى بَهِي نهيس عيس أكيلا هول-" وه أكتائ <u>ہوئے کہتے میں بولا اور کربی پر بیٹھ گیا۔</u>

''جائے لاول۔''وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔اس کاروبیہ اے ڈرارہاتھا۔ یوں جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ "سعد!" وہ ملکے سے بولی۔ اس نے سروونوں ہاتھوں سے تھام رکھاتھا۔

''تم پچھ کمنا جاہتے ہو۔''جانے اسے کیے بتاجل کیاکہ وہ کچھ بہت اہم بات کرنے آیا ہے۔ " بیلومیں جائے بناتی ہوں تمہارے کیے۔" وہ ایسے اسی جیسے یماں سے غائب ہو کے نیج جائے گ۔ « فلرا! » وه د چيم سے بولا تو ده رک کئ ۔

"بیٹھ جاؤ۔ بجھے تم ہے کھ بات کرنی ہے۔"دہ بیٹھ گئی اور ہزاروں سوال آئھوں میں کیے اے ویکھنے

«تم فلزا! ° وه پاوک کو غیرارادی طوربر گھاس پر

و مقلزاتم شادی سے انکار کردو۔"

'میں نادبیہ سے بیار کر تاہوں۔'' "اور میں تم سے کرتی ہوں۔" دمیں اس کے علاوہ کسی ادر سے شادی کرنے کا سوچ بھی شیں سکتا۔ بیہ میری کمٹے منٹ ادر خواہش

دمیں بھی تہمارے علاوہ کسی ادر سے شادی کرنے کاسوج بھی نہیں سکتی ہے میری زندگی کاسوال ہے۔" دهتم بهت جذباتی ہو رہی ہو فلزا۔" "اورتم بہت طالم بن رہے ہوسعد۔" "پلیز فلزا مان جاؤ۔ میں کبھی تمہیں وہ خوشی نہیں دے بیاؤں گاجو تم ڈیزرو کرتی ہو۔



FOR PAKISTIAN



## الغَيْل حُفًا



کھرسے نگلتے وقت وہ دونوں چابیاں اپنے ساتھ ہی لیتی آئی تھی۔ اس کا پہادینے والی اس سے سرو کار کسی چیز کی گھرمیں موجودگی سے اب کسی کو کوئی فرق نہیں سرٹی آتھا۔

مماز کم در نایاب ایسا ہی سوچتی تھی۔ ''گفیک ہے بالآخر ایسا ہی ہونا تھا۔ مجھے وہ گھر چھو ژنا ہی تھا۔''لندن میں 'سبوے نامی ریسٹورنٹ میں بیٹھے 'گرم کافی کے چھوٹے جھوٹے گھونٹ کیتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ بیہ ہی او

سوچ رہی تھی۔ میح کا وقت تھا۔ لوگ گھروں سے ناشتے کرکے نکلے شصے اس لیے ریسٹور نٹ بھی تقریبا "خالی ہی تھا۔ اس نے گھر سے نکلنے کے لیے صبح کا وقت منتخب کیا تھا اور اب جب وہ اپنے سوچے سمجھے اقدام کو عملی شکل و نے جملی تھی تو نجانے کیوں ول جیسے دھڑ کنا بھول گیا تھا۔

"دور نایاب..." بے قرار ول کو سنبھا کتے اپی ہی یادوں کے گزرے ماہو سال سے اسے دادی کی پیکار سنائی دی تھی ... نرم 'بیار بھری بیکار۔

یہ بکار بھی بہت ہی گردی کسیلی اور سمجھ بوجھ والی باتوں کی طرح نجانے کب سے اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے اس بکار سمیت کسی تھیجت کو سمجھاتھا۔ میں تھی۔ اور اس پر کاربندر ہے کے قابل نہیں سمجھاتھا۔ ''در نایاب…''دادی کی بکار پھر کہیں فضامیں کو بج کر جھوٹے جھوٹے گڑوں میں بٹ کر کم ہوگئی۔ کرچھوٹے جھوٹے گڑوں میں بٹ کر کم ہوگئی۔ ''اس نے فیملہ کن کہے میں کہا۔ فیملہ کن کہے میں کہا۔

PAKSOCIETY1

"اب دالیں جانے کا کوئی دردازہ نہیں بچا<u>ہے۔ پیچھے</u> مُزنے دالے سارے راستے ختم ہو گئے ہیں۔'' درابھی بھی کچھ نہیں گزابٹی!''

د نهیں دادی! میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔ میں داخیل کے بغیر نہیں دہ سکتی ۔۔ اور میں اس کے ساتھ خوش گوار ذندگی گزار کر ممی پر بیدواضح کردوں گی کہ خوشیوں بھری زندگی دولت کے بغیر بھی گزاری جاسکتی ہے۔ " محری زندگی دولت کے بغیر بھی گزاری جاسکتی ہے۔ "

"مالی باپ نے جو پچھ کمایا وہ تیرے لیے ہی تو کمایا ۔۔۔ تو آئی تا سمجھ کب سے ہوگئی میری جان ۔۔۔ تو ایسی تو نہ سوچتی تھی۔ " دادی کی یاد اسے تو نہ سوچتی تھی۔ " دادی کی یاد اسے سمجھانے گئی ادر اس کی گرم کافی شھنڈی ہونے گئی۔ برگر کھانے کواس کاول دیسے ہی شمیں چاہ رہاتھا۔ کل سے اسے بھوک لگ ہی کمال رہی تھی۔ کل سے اسے بھوک لگ ہی کمال رہی تھی۔ داتو تو در نایاب ہے چندا ۔۔۔ جانتی ہے اپنے نام کا مطلب "بجین میں دادی اکثراسے اپنی کو دمیں بھاکر مطلب "بجین میں دادی اکثراسے اپنی کو دمیں بھاکر وجھاکرتی تھیں۔

READING Section

A - 1

قالِصْ ہوجانے والی بھی مہیں رہی تھی۔ برسی ہو گئی تھی۔ اتنی۔ اتنی کہ اے اب ان دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں دادی کی برجھائیں اسے پھروہی سوال کررہی تھی۔وہ جھنجلا گئی۔ ووقعیک ہے وادی ... میں مانتی ہون کہ راحیل قیمتی وهات نہیں ۔۔ لیکن وہ مجھے سے محبت کر تاہے اور میں اس کی محبت میں خود کو بھکا سکتی ہوں۔"

"جی داوی!" ان کی گودیس پیل کر بیشی ایک طرح سے قابض ہوتے ہوئے دہ بڑے بیار سے کہتی۔ رونیتی موتی...بے مِثل نایاب موتی۔" "شاباش میرے گر کابیہ قیمتی موتی قیمتی وهات میں جڑے گا۔ان شاءاللہ ..." دادی ہرمارات میر ہی وعادیتیں اور جس کی سمجھ اسے بہت بعد میں آئی تھی۔ اب وہ گود میں چڑھ کر



اس نے دونوک انداز میں کہا تھا۔ پھر جلدی سے مُصندًى كافي كا أخرى كھونٹ في كرا بنا بيك اٹھاليا تھا اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہرنکل می تھی۔ وہ دادی کے ساتھ مزید سوال جواب نہیں کر سکتی تھی۔ بیہ سوال جواب اب اس کے ارادے تو نہیں بدل <del>سکت</del>ے تصے سین اسے پریشان ضرور کررہے تھے۔ ٹرین کی سیٹ سے بشت لگا کراس نے گہرا سانس لیا تھا اور اینے تھکے ہوئے حواسوں کو نارمل حالت میں لانے کی کوئشش کی تھی۔ . دادی آگر باطنی طور بر اس دنیا میں موجود ہوتیں تو واقعی اس کی اس بھرتی کا مقابلہ شیں کرسکتی تھیں۔ سیکن وہ تو نایا ہب کے ول و دہاغ میں گ*ھر کر چکی تھیں۔* اب چاہےوہ کشست بدلتی یا جگہ۔۔دادی سے کیسے پیج ور من چلنے والی ہے بیٹی .... "دادی نے اندیشے سے

گھرنے کہے میں کہا۔ « َزندگی کی ضروریات سجی اور یکی محبت پر بھی صاوی ہوجاتی ہیں۔ چڑچڑا بن پیدا کردیتی ہیں اندر تک۔۔۔ ہر جذبہ بھاہ بن کرآ را ا ہے۔ بجھتاوے کی اوس ہی رہ

جانی ہے پیھیے چر۔" ں ہے تیکھیے بھر۔۔`` داوی پیار سے بولتی چلی گئیں۔ وہ کھڑی سے ہاہر

الیے ہی پارے اسے عمی اور ڈیڈی نے بھی مستمجھایا تھا۔ جب نایاب نے ان دونوں کے آگے راحیل کانام لیا تھا۔ حالانکہ غیر ضروری بیارے اپنی بات منوانا يا مسمجهانا دونول كابي خاصا تهيس تفا-خاص طور پر ممی کا۔ان کی ہریات میں حکم کاعضر نمایاں ہو تا تھا۔ راحیل کے نام برانہوں نے درنایاب کوایسے دیکھا بصيان كي مجھ ميں نہ آربابوكه وہ اس بر مسيں يا اس

بہ نایاب کی زندگی کااس گھر میں ہونے والا کسی بھی فرد کانٹ سے شدیدروعمل تھا۔ دونتمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔"ڈیڈی تقریبا"

'''اس ارے کو میں اپنی فیکٹری میں آفس بوائے کے طور برند رکھول اورتم اسے ۔ اس کھر کا داماد بنانا

وه جانتي تقى راحيل كانام ليتے بى اس طرح كى باتيں کی جائیں گے۔وہ ان ساری باتوں اور رو پول کے لیے تیار تھی۔ پھر بھی ڈیڈی کے اس روپ سے وہ کہمجے بھر تے کیے ساکت ہوگئی۔

سے سائٹ ہوئی۔ ''دنیا میں ہر فخص آپ کے جتنا امیر نہیں ہو ما

"جو ہارے اسٹیٹس کے ہیں متم ان میں سے جوائس کرلو۔" "نيداب ممكن شين-"

«تم فيعله كرچكي مو؟<sup>»</sup>

"وتو چربمیں کیوں بتار ہی ہو۔"

"اسبارے میں آپ کافیصلہ جاننا جاہتی ہوں۔" "ہماری طرف سے انکار ہے ۔۔۔ حتی۔"اب کے ممی بولی تھیں۔وہ موضوع کی شروعات ہے ہی نایا ب ک اس گستاخی کو جیسے برواشت کیے بیٹھی تھیں۔ بحث حتم ہوگئ ۔۔ ہے بتیجہ ہی۔۔اورا کلے آیک ہفتے تک وہ تقریبا ''بیار رہی تھی۔راحیل سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بیہ تعلق ایسا تھا ہجس میں ایک فریق بہت ہے مرحلوں کوچھیا رہا تھا۔اگلی زندگی كوبهة كرنے كے ليے

''توبیہ صلہ دے رہی ہوتم ہمارے پیار کا۔''ممی' ڈیڈی دونوں ایک دن خود اس کے کمرے میں آئے... نایاب نے کافی دنوں سے خود کوائے مرے میں قید کر

د د بچین میں تم اپنی کلاس کی غریب از کیوں کی مرد کیا كرتى تعين- آج يه جذبه اس قدر برمه كيا ہے كه تم خود کوہی خبرات کررہی ہو۔" وہ خاموش لبول اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ دونوں

کی خفتگوستی ماسی -

READING Section

عدیل ماڈلنگ میں جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اسے دیکھ کرتم اندازہ لگا سکتی ہو کہ اس کے اندر تہلکہ

محادینے کے سارم وسف موجودیں۔"

ممی اے اپنی نظرمیں پرفیکٹ لڑکے دکھاتی رہیں۔ ان کے بارے میں بتاتی رہیں۔ کیکن جو نایاب کی تظر میں ساچکا تھا اس کے لیے دہ دونوں ہی ہامی تہیں بھر

ہے تھے۔ اس لیےوہ آج جلی آئی تھی۔ گھرچھوڑ کر۔۔ ہیشہ کے کیے۔۔ رات ہی اس نے اپنا چھوٹا میا بیک تیار كرليا تھااور صبح ناشتے ہے پہلے نگل آئی تھی۔ دیے باؤں یا چوری چھیے تہیں۔ نیہ ہی اپنے کمرے میں کوئی خط چھوڑ کر۔ جس وقت وہ کھرسے تعلی ممی اٹھ چکی تھیں۔۔ اگر ہایاب نے ان کے پیار کے بدلے ان کی بات تہیں مانی تھی تو انہوں نے بھی تایاب سے پیار کے ناتے تایاب کی ضد کو بورا شیس کیا تھا۔

ٹرین سے اتر کروہ تقریباً"اہیے وجود کو تکسینتی ہوئی ا ممائر بلڈنگ تک آئی تھی۔لفیٹ توحسب معمول خراب ہی تھی۔ساری بلڈ نگ تا قص اور سینے فلیٹس ہے ٹر تھی۔ کوئی ایک آدھ چیز خراب ہو جاتی تو مہینوں تھیک ہونے کا نام نہ کتی۔ نہ مکینوں کے پاس اثنی گنجائش ہوتی کہ تھیک کروانے کے فنڈ میں بر*رہ چڑھ کر* 

وسویں فلور تک کی سیڑھیاں چڑھتے جڑھتے اور چھوٹے سے بیک کو سنھالتے سنبھالتے وہ جیے صدیوں کاسفر کرے آئی تھی۔دوبیل دسینے پر بھی جب وردازه نه کھلا تواسے احساس ہوا کہ راحیل اس وفت ابن جاب برحمیا ہوگا۔ ہینڈ بیک سے جانی نکال کراس نے خودہی دروازہ کھولاتھا۔

كمري نكلتے وقت وہ دونوں جابياں اسے ساتھ بى لیتی آئی تھی۔ یہ دونوں ایکسٹرا جابیاں ہیشہ اس کے یاس ہی رہتی تھیں اور راجیل کے پاس ایک واحد اور آخرى چالى بوتى تھى۔

اندر واخل ہوکر اس نے فلیٹ کو روش نہیں کیا

''اسیے دو سرے بہن 'بھائیوں کے سامنے کیا مثال قائم کررہی ہو تم ... چھ اندازہ بھی ہے تہیں... مارى تربيت كى اورخودا يى بھى..." ''کوئی ایک خوبی… گوئی ایک خوبی بناؤ اس لڑکے

' مسوائے محبت اور شاعری کرنے کے۔'' وه كوئي خوبي نديناسكي- راحيل مين جنتني خوبيان تایاب کو نظر آئی تھیں اوہ ساری محبت کی پیدا کردہ ھیں۔ عمی ویڈی فیکٹس اینڈ فیکو سے ہر چیز کو جانچنے والے ۔۔ ان کے سامنے ان باتوں کاذکر کرتا ہی لاحاصل ثابت ہو ہا ۔۔ پر اس نے ہمت کرکے ایک طِل ضرور بتا دیا تھا۔۔ اور دونوں ایسے مزید جیرت ہے دیکھنے کھے۔ جیسے اب تو تایاب واقعی ہی یا گل ہو گئی

''اوہ گاڈ!''ڈیڈنے ایک طنز بھرا قبقیہ لگایا۔ " العنی اب هاری محنت ہے لگائی گئی فیکٹری میں وہ لوگ کام کریں گے... جو شعرو شاعری سے رغبت

اسے ڈیڈ کاراحیل کی اس طرح بے عزقی کرتا ہے

«میں گارمنٹس کا کام کر تاہوں تایا ہے... میراارادہ مبھی بھی کوئی پہلی کیشنز ہاؤس کھو گنے کا نہیں ہے۔" ' نخز انول میں مزید خزائے شامل نہ ہوں تو آخر میں بتجر زمین مجھی این تہیں رہتی ... اور ہم اسے کیوں سیٹل کروائیں ۔۔ جب ایک سے براہ کر ایک سیٹلڈ لڑکا تمهارے امیدوارکے طور پر موجودہ۔ ممی نے جھوٹ تو نہیں کمانتھا۔ تقریباً" ہریارتی م كبير رنكب مين وه تاياب كو فلان و فلان اور فلان و كھاتى رہتی تھیں۔ ان کی اعلا قابلیت اور کاروباری صلاحیتوں کا بابو ڈیٹا فراہم کرتی تھیں۔خودوہ تایاب کے ایک اشارے کی منظر تھیں۔ "مسرف تہارے ہال کرنے کی ور ہے میری

جان ... مسزورانی میری بات مهی شیس تالیس کی۔

المناد فتعالى سمير

تایاب شرمندہ ملیں ہوئی تھی۔اس نے بیرسب راحیل کی محبت میں ہی کیا تھا اور جو قدم اس نے آج اللهایا تقاوه بھی صرف راحیل کی محبت میں ہی اٹھایا تھا۔ فلیٹ میں واخل ہو کراس نے راحیل کو کال کی۔ " راحيل! مِن آئي هول... اينا گھرچھوڙ کر... ہميشہ کے کیے... پلیزاس وفت کوئی سوال جواب مت كرتاب باقى بات شام مِس كرتے ہيں۔" راحیل نے گراسانس کیا تھا۔ درتھیک ہے..."وہ اتناہی کہ بیایا۔ فون بند کرے وہ بیڈیر بیٹھ گئے۔ دل جو سبح سے بُری طرح ہے وھڑک رہاتھا اس کی رفتار بھی تار مل ہوئی۔ کچھودہ کل رات سے جاگ رہی تھی <sup>ہ</sup>اں وجہ سے بھی بیر پر بیضے ہی سکون کی ایک مری اس نے اس کے يورے وجود كواسينا حاطے ميں كھيرليا تھا۔ ''میں محبت کے سمارے جی لوں گی۔'' اسنے ایک بار پھر خود کو یقین ولایا۔

دوبکس کمال ہیں میری؟ کمرے میں تیزی سے داخل ہو کرراحیل نے ہانچے ہوئے پوچھاتھا۔ جیسے وہ دو کمروں کے فلیٹ کا کونا کونا چیک کر دیا ہو۔
مروں کے فلیٹ کا کونا کونا چیک کر دیا ہو۔
تایاب کپڑے استری کر رہی تھی۔ سوال جیسے اس نے ساہی نہیں۔
دومیں پوچھ رہا ہوں بکس کمال ہیں میری۔ "وہ تیز رہیں آواز میں کویا ہوا۔
ترین آواز میں کویا ہوا۔

''کون ی ؟''منه کو قدرے انو کھے زاویے پرلے جاتے ہوئے تایاب نے پوچھاتھا۔ ''پوئٹری کی۔۔''وہ نظریں چُرانے گا۔ ''پھینک دس۔'' تایاب کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں

پڑرہاتھا۔ ''کیا۔۔'' وہ چلایا۔''پھینک دیں۔''جیرانگی اس کی آنکھوں میں بھرگئی تھی۔ سے

ودنهیں... یاد آیا... تھینکی نہیں... جلادی فیں....'کاٹ دار کہتے میں بولتی وہ جیسے اس کا تمسخر تھا۔ ہاہرے جتنی روشنی آرہی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔

اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے میہ کمرہ بہت پیارا لگا۔ نیا نیا ۔ اجلا سا۔ ہمرچیز صرف ممینہ پہلے ہی تو خریدی گئی تھی۔ نئ ممتلی اور نغیس۔ ڈیڈی پر رعبِ ڈالنے کے لیے۔

ڈیڈی نے راحیل کو دو سال کا ٹائم دیا تھا۔ ایک طرح کا تایاب کو بھی۔۔۔ اس کی ذہنی حالت پر ترس کھا کر

دواگر وہ تم ہے محبت کرتا ہے تو دوسال کے اندر اندر کچھ اچیو کرکے وکھائے میری سوچ میرے مشاہرے کوغلط ثابت کر ہے۔ وہ ثابت کردے گااگر اس میں آگے بردھنے کا جذبہ ہوا تو۔۔ "ڈیڈی نے کہا تھا اور سارا معالمہ دو سال کی محنت اور جدوجہد کے سپرد ہوگیا تھا۔

دو سال کسے گزر کئے ہائی ہمیں چلا۔ بے شخاشا کوششوں کا جھی کوئی متیجہ نہیں نگل سکا۔ سارے حالات جوں کے توں ہی رہے۔ بلکہ تھہرے پانی میں مزید کائی لگنا شروع ہوگئی۔ اور دونوں نے سوچاتھا کہ دو برنس میں ڈیڈی کو بے و قوف بنالیں گے۔

جتنی در دُیْری راحیل کے فلیٹ میں بیٹھے رہے۔ خاموش رہے۔۔ اور کچھ جھوٹ اور کچھ سچائی پر مبنی راحیل کی گفتگو سنتے رہے۔

راحیل کی گفتگو سنتے رہے۔ تایاب نے اپنی دو سالوں کی اکٹھی ہوئی سیونگ کے بیسے بھی راحیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردیے تھے اور فلیٹ کو بمتر کرنے کے لیے بھی ددنوں نے بہت کچھ کما تھا۔

ٔ اور ڈیڈی ۔ سب کھھ صرف دیکھ نہیں رہے تھے' پہیاد کررہے تھے۔

بلکہ یادکررہے تھے۔ کمر آکرانہوں نے تایاب کوایک ایک چیز کی تفصیل دی تھی۔ خریدی گئی ہر چیز کی رقم اور خریدار کے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بتایا تھا۔ وہ تایاب، ی تو تھی اور راحیل کے سارے جھوٹ جودونوں نے مل کر گھڑے راحیل کے سارے جھوٹ جودونوں نے مل کر گھڑے

> READING Section

المنظمان بر 138 2016

این بیک بون بناناج اسا ہے۔" د « تنهیس این فریز کی با تنیں اتنی ہی سی ملکی تھیں تو مان كيول نبه لې ان كي بات-"

واسى غلطى كوتوكوستى بهول اب ميس... اس بهيانك دِنِ کو تو یاد بھی تہیں کرنا جاہتی۔"اس نے اپنا سوٹ ہینگر میں ڈالا تھا اور الماری میں لگانے کے لیے آگے بردهی تھی۔ آنکھول میں آئے آنسووں کو اس نے صاف کیاتھا۔راحیل اس کی شکل دیکھتارہ گیاتھا۔ "بہت مجھایا تھامیرے دوستوں نے بھی بچھے کہ یہ امیر کھرانے کی لڑکی جارون بعد تیری زندگی کو جسم بنا

ےں۔ وکیاتم نے اینے دوستوں کو نتایا کہ وہ امیر گھرانے کی اڑی تاج ایسے سمیت حمہیں بھی پال رہی ہے۔" دہ طنز سے بولی تھی۔ راحیل کھے بھر کے کیے لاجواب ہوگیا

"احسان گنواری موج"

"اب نووه بھی گنوا گنوا کر تھک گئی ہوں۔" و حکیا میں کو مشش شمیں کر نا تمہارے اس لا گف اسٹائل کو بدلنے کے لیے اور تمہارے اس لا نف اسٹائل جس کی تم عادی رہی ہو کے لیے جدوجہد تمیں

"تمهاری ہر کوشش ہر جدوجہد سطی ہے راجیل ... بری کامیالی مجھی تمهارے قدم سیس جھو سکے گی۔ کیونکہ تم ایک مسطحی آدی ہو۔۔۔ ادسط درے کے... تم جاہے شاعری کرو مجاہے بینٹنگ بناؤ... یا پچھ بھی اور <sub>سی</sub>ور میانہ درجہ تمہاری فطرت میں رچ بس کیاہے۔ تم بھی اول درہے تک تنہیں پہنچ سکتے۔ اس ادسط درجے کے حصار کو شیس توڑ سکتے۔ ادسط درجے کے آدی کی سوچ ایک خاص رفتار سے آگے کا سفر نئیں کر سکتی۔ ہرن جاہے جتنا مرضی صحت مند ہوجائے زرانے کا مقابلہ نئیں کرسکتا۔ گرھا جتنا مرضی طاقت ور ہو، گھوڑے کو رئیس میں نہیں ہرا سکتا۔افسوس کہ جھےان باتوں کا احساس بڑی درے ہوا۔۔ ان چیزوں کی سمجھ بردی دریے آئی میری

ار اربی تھی۔ راحیل کادماغ سُن ہونے لگا۔ <sup>د ک</sup>لیا بکوا*س کرد*ی ہو... تمهمارا دماغ تو خراب تهمیر

ہوگیا۔'' ''ہا<u>ں</u>۔۔۔بالکل ۔۔۔یاگل ہو گئی ہوں میں۔'' ''تمایک نفسانی مربضه مو-"

''چِلَاؤِ۔ اور چَلَاؤُ مِجْھ بر۔ تم چِلَانے کے سوا اور کام بی کیا کرسکتے ہو۔ "اب کے تایاب بھی چیخی تھی۔ ووتمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ تم بجھے تنگ کرنا جاہتی ہونا۔ ہروقت ستاتے رہنا جاہتی ہو۔۔ بیہ بتانا جاہتی ہو کہ میرائم سے شادی کرنے کا فيصله بي غلطه تقا-"

«فيصله تو ميراغلط تھامسٹرراحيل....تم خود کو کيو<u>ل</u> روش دیتے ہو۔۔۔ دماغ تومیرا خراب تھا۔جومیں اینا کھر چھوڑ کر تمہارے یاس جلی آئی۔"

"تونہ آتیں۔ کیامیںنے م سے کماتھاکہ گھر چھوڑ آؤاننا میری خاطرید بیاقدم تم نے خوداٹھایا تھا۔ میرے منع کرنے کے باد جود بھی۔"

'' پھرتم نے اس ت<u>صلے</u> میں میراساتھ کیوں دیا۔ فلیٹ ے نکال دیتے مجھے...شاید میں اپنی علظی کوسدھار سي ....والس جلى جاتى-"

''تواب جلی جاؤ۔۔ کس نے رو کا ہے۔'' "جوعلطی کی ہے اس کی سزالو بھگت لوں بہلے۔" وحم تو کہتی تھیں کہ تم دولت اور آسائیوں کے بغیر بھی گزارہ کرلوگی۔ مجھی شکوہ نہیں کروگی۔ میری محبت تمہارے کیے کافی ہے۔'' ''اہی ہی غلط فنمی مجھے بھی تو تھی تمہانے بارے

«معیں جیسا تھا ویبا ہی ہوں… تم بدل گئی ہو… میرے ساتھ جینا تمہارے کیے دو بھر ہو کیا ہے۔ وو تھيك كما \_ تم جيسے تھے ديے بى ہو \_ بلكه يول كمناج سي كرجهال تصوبال يربوي من في سوجاتها جائے گی۔ لیکن بالکل ٹھیک کہتے تھے ڈیڈی کہ راحیل کی ریزه کی بڑی ہی نہیں ہے۔ اور وہ سہیں

المناه شعاع سمير

READING Seedlen

ociebų.com

وروں۔ دربس چپ کرو۔ بند کرد اپنی بکواس... بہت ہوگیا۔۔۔دادی ممی ڈیڈی فرینڈن۔۔ میں ان سبکے بیان سن سن کر تنگ آچکا ہول.۔۔ نہیں جی سکتا میں ایسی زندگی۔۔ نہیں جینا جاہتا۔"

یں رمزی ہے ہیں جیں جی اب ایسی دندگی جینے کی۔" زندگی جینے کی۔"

"تو پھرائیا کروتم مجھ سے طلاق لے لو۔" ٹایاب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جلایا تھا۔ معاملہ ختم کرنے کا آسان طریقہ بتایا تھااس نے۔

"میری زندگی تمهارے آنے سے بہلے بھی بہتر تھی۔ تمہارے جانے کے بعد بھی یقیناً" بہت بہتر ہوجائے گی۔ طلاق لے لوجھ سے فدا کے لیے۔۔ جلی جاؤیمال سے ۔۔۔ سکون لینے دوجھے۔"

تایاب من می ہوگر راحیل کی صورت دیکھنے لگی تھی۔ جو اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تایاب کی آئیسے سے آئیسے سے آئیسے سے کا مالت و کھے کر آور اس کی بات من کر آنسووں سے بھیگ کئی تھیں۔

## ## ##

وہ ہڑبردا کراٹھی تھی۔ آئکھیں آنسووں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ لیٹے لیٹے ہی اسے نیند آگئی تھی۔ اب اٹھی تو چاروں طرف انجان نظروں سے دیکھنے گئی۔ جسے نجانے کتنے آگے کے سالوں کاسفر کرکے واہیں بلٹی ہو۔۔ کمرے میں دادی کی گود کی گرمائش بھیلی ہوئی تھی۔۔

"دور تایاب!" یا دوں سے دادی کی بھار پھر گو بھی۔ ہمیشہ کی طرح مرهم اور پیار بھری۔۔ وہ جیرا تکی کی مجسم صورت بن گئی۔

ورسیان ک ''در تایاب…''بعربکاراً گیا۔ ''دادی!'' اور سرہانے میں منہ چھپاکروہ بھوٹ محد ' کر د نے لگی

پورے سروی ہے۔ ''میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں دادی ۔۔۔ بہت نیا دہ۔۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔''

' دمیں جانتی ہوں۔ تیری محبت پاکیزہ ہے۔ مقدس ہے' رُخلوص ہے' بے غرض ہے' بناشک وشبہ کے ہے۔ ایسی محببتیں جن دلوں میں ہوں' وہ دل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔"

> و دو چرمی کیا کرون داری اب؟" دوار می می کرده در کری از در

"اس محبت کو وقت کی تمازت سے نفرت میں برلنے سے روک لے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ واپس برینے میں موسلے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ واپس

يطي جابيني\_"

روکیایی راحیل کے بغیر جی اول گی دادی؟'
در کیاتواس کے ساتھ خوش رہائے گی؟'
در نہیں ۔ نہیں دادی! بہت مشکل ہوگ۔ میں
بہت جلد ہی تھک جاؤں گی۔' وہ اعتراف جو وہ مہینوں
سے خود سے کرنا نہیں جائی تھی۔ اب بند کمرے میں
بیوٹ بھوٹ کرروتے ہوئے کرنے گی۔

''در تایاب!نه رومیری بی ... تو رونے والی بی اتو نهیں ہے۔ تجھے بتا ہے تیرے نام کا کیامطلب ہے۔ ''ہاں... دادی بتا ہے اور یہ بھی کہ اس قیمتی موتی کے لیے قیمتی دھات کا ہونا ہی ضروری ہے۔۔ مثی بھر بھرا جائے کی اور کانسی اس کی ملائمت پر ٹک نہیں اسکے ایک گیا ور کانسی اس کی ملائمت پر ٹک نہیں

وہ بیرے اٹھی۔ گھڑی رنگاہ ڈالی۔ اے گھرے نکے ہورے تین گھٹے گزر تھے تھے۔ اور اب وہ مزید در نہیں کرنا جاہتی تھی۔ اپنا چھوٹا بیک اس نے واپس اٹھالیا اور کمرے نکلنے کے لیے تیار ہوگئ۔ اس محبت ہے راجیل بہت زیادہ۔ اس محبت کو نفرت 'شکووں' بچھتاووں' اسی محبت کو نفرت' شکووں' بچھتاووں' کھوں میں بدلتا نہیں دکھے سے سے کو نفرت ' بابرنگل کر دروازے کولاک کرتے ہوئے اس نے خودے کما تھا۔ کولاک کرتے ہوئے اس نے خودے کما تھا۔ گھر سے نکلتے وقت وہ دونوں جابیاں اپنے ساتھ ہی لیتی آئی تھی اور راجیل کافلیٹ چھوڑتے وقت اس نے مدونوں جابیاں اپنے ساتھ ہی دونوں جابیوں کو دروازے میں ہی لگار ہے دیا تھا۔

**®** 

لمندشعاع سمبر 140 118

READING Section





ساه حاشیه پار مت کرف " بچھناؤگی-ایک نادیدہ آوا زرد کتی رہی لیکن دہ لڑکی نہ رکی-سیاہ حاشیہ عبور کر گئی اور تب اسے احساس ہوا کہ اپنے لیے جہنم خرید چکی ہے۔

عدینه کاٹھ کیاڑیں اپنی پرانی ڈائریاں تلاش کررہی ہے تواہے ایک کتبہ ملیا ہے۔ جس پراس کی والدہ صالحہ رفیق کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج ہوتی ہے۔ وہ بری طرح الجھ جاتی ہے۔ اس کی والدہ تو زندہ ہیں بھر یہ کتبہ کس نے اور کیوں بنوایا ہے۔ تب ہی اس کی والدہ صالحہ آجاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈائریاں تو انہوں نے ردی والے کو دے دی ہیں۔ عدینہ کو بہت دکھ ہوتا ہے بھراسے کتبہ یا و آتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ عبداللہ ہے اس کے متعلق پو چھے گی۔

المناسطعاع سمير 2015 142





عبداللہ پابند صوم وصلوۃ وہ مسید کا موذن جی ہے اور اس نے عربی میں ایم فل کرر کھا ہے عدینہ کی اس کے ساتھ منتگنی ہو چکی ہے۔عدینہ ہاشل میں رہتی ہے اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کررہی ہے۔

عدینہ کے دالد مولوی رفیق کا انتقال ہو چکا ہے۔ دہ اپنی ماں سے زیادہ دادی سے قریب ہے مونا اس کی کزن ہے۔ وہ حویلیاں شہرے قرآن حفظ کرنے ان کے گھر آئی ہے۔

عدینہ عبداللہ کے بہت محبت کرتی ہے۔ عبداللہ بھی اسے جاہتا ہے لیکن شرعی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے وال صالحہ آبانے مثلنی ہونے کے باد جودانہیں آبس میں بات چیت کی اجازت نہیں دی۔

شانزے ماؤل بننا جاہتی ہے۔ ریمیپ رواک کرتے ہوئے اس کا پاؤں مڑجا تا ہے اور وہ گرجاتی ہے۔ واکٹر بینش نیلی کو تھی میں اپنے بیٹے ارخم کے ساتھ رہتی ہیں۔ان کے شوہر کرنل ڈاکٹر تماد کا انقال، وچکا ہے۔ نیلی کو تھی کے دو سرے حصے میں ان کے تایا ڈاکٹر جلال اپنی بیوی اور پوتی اور بدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ان کی دوشادی شدہ بیٹیاں ہیں اور اکلو تا بیٹا تیمور لندن میں مقیم ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد تیمور نے اور بدا کو پاکستان اپنے باپ کے پائس

بھوادیا ہے۔ بیٹاماہیران کے پاس لندن میں ہے۔ اور ید ااور ارتم کی بہت دو تی ہے جوڈا کٹر بیٹش کوبالکل پیند نہیں۔ ڈاکٹر بیٹش تیمور کے نام سے بھی نفرت کرتی ہیں۔ عبد اللہ عدیبنہ کواپنا سیل نمبر بھوا تا ہے۔صالحہ آباد مکھ لیتی ہیں۔وہ شدید غصہ ہوتی ہیں اور نمبر بھاڈ کر پھینک وی ہیں۔ مرید اپنے دوست کے بروڈ کشن ہاؤس میں جا تا ہے تو وہاں شانزے کو دیکھا ہے۔ شانزے اس کی منتیں کر رہی ہے کہ وہ ایک چانس اے دے کروٹھے۔

المالمشعاع ستبر 2015 143





شانزے سخت ابوی کا شکار ہے۔ رہاب اس کی روم میٹ اے تہلی دی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک پھو بھی ہیں جن کے گھر میں اے کوئی بیند نہیں کرتا۔ اس کی ماں اسے پھینک کرجلی گئی تھی اور باپ کو کسی جنونی نے قبل کردیا۔ شانزے کا خاندان مسلمان ہے لیکن وہ کسی ذہب کو نہیں مانتی۔ ہاشل میں رہنے کے لیے اس نے کا بج میں داخلہ لے رکھا ہے۔ وہ شوہز میں اپنا نام بنانا جا ہتی ہے۔

آبا صالحہ نے عدینہ کی عبداللہ ہے مثلی تو ژدی ہے۔ عبداللہ عدینہ ہے ایک باربات کرنا چاہتا ہے۔ عدینہ چھت پر جاتی ہے تو عبداللہ دہاں آجا تا ہے نہ آباد مکھ لیتی ہیں۔ وہ عدینہ کوبرابھلا کہتی ہیں اور اللہ کے عذاب ہے ڈراتی ہیں۔ اور بیدا ارضم کے ساتھ پیپر دینے جاتی ہے۔ ارضم باہراس کا انظار کرتا ہے۔ وہ اور بیدا کوواپس لے کر آتا ہے تو ڈاکٹر بینش اے بہت ڈانٹنی ہیں کیونکہ وہ ان کی گاڑی لے کر جاتا ہے۔ اور بیدا اپنے باپ تیمور کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اس کوئی

گاڑی خرید کردے دیتے ہیں' آغاجی کو سے بات بری لگتی ہے۔ نی وی پر ایک ندہبی پروگر ام دیکھتے ہوئے صالحہ آیا شدید جذباتی ہو کررونے لگتی ہیں۔عدینہ کواسٹور روم کی صفائی کے دوران ایک تصویر ملتی ہے جو کسی مرد کی ہے۔

دوران ایک تصویر سی ہے جو سی مردی ہے۔ ارضم اور بدا کو گاڑی چلانا سکھا آ ہے۔اور بدا کے امتخان میں کم نمبر آتے ہیں تووہ پریشان ہوجاتی ہے۔ مونا عدینہ کوبتاتی ہے کہ آیا نے اس کی منگنی اس لیے تو ڑی کہ وہ جاہتی تھیں کہ عبداللہ عدینہ سے فورا ''شادی کرلے۔ عبداللہ نے فورا ''شادی ہے انکار کردیا تھا۔

عبداللہ تبلیغی دورے پر جاتا ہے تواس کا جہاز کرلیش ہوجا تا ہے۔اوراس کے مرینے کی خبر آجاتی ہے۔ عدینہ پر عبداللہ کی موت کا گہرااثر ہو باہے۔وہ اپنی مال سے بری طرح بد ظن ہوجاتی ہے۔ شانزے جب بھی کوئی غلط کام کرنا جا ہتی ہے کوئی حادثہ پیش آجا تا ہے۔ رباب اے سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اے غلط راستوں سے بچانا جا ہتا ہے۔

ر اسل 'شانزے کو زخمی ہونے پر تسلی رہتا ہے 'وہ بتا آ ہے کہ ایڈ میں کام کے لیے اس نے سفارش کی تھی۔وہ کہتا ہے کہ شانزے اے اپنا بھائی سمجھے۔

ار حم بهت البحقے نمبروں ہے ایف ایس سی کرلیتا ہے۔ ڈاکٹر بینش اس خوشی میں ڈنردی ہیں۔ عدینہ فیصلہ سنادیت ہے کہ اے ڈاکٹر نہیں بننا۔ بیہ سنتے ہی آبا صالحہ شدید پریشان ہوجاتی ہیں۔

## حي في في الم

"عیرینه یاجی اجھهریں توسهی ..."مونا بھی اس کے عدینه باگلوں کی طرح بھائتی ہوئی سیڑھیاں اتر يتحصير بهائتي ہونی آرای هی۔ رہی تھی اور آیک دفعہ تووہ سامنے سے آنے والی آیک " ارے رے ... کیا ہو گیا تم لوگوں کو 'کون سی خِاتون سے بھی بری طرح مکرائی 'جس نے اسے آؤ آفت ٹوٹ بروی۔" ایک خاتون نے ناگوار انداز سے دیکھانہ آؤ ہے نقط شاویں۔عدینہ نے نرمی سے اس عورت کا بازو پکڑ کراہے ایک طرف کیا اور ہے ربط انهيس بھائتے ديکھا۔ وہ لوگوں کو دھکیلتی ۔ پھونی ہوئی سانسوں کے سانسوں کے ساتھ وہ گراؤنڈ فلور پر بہنچ گئی۔اسپتال ساتھ۔ بار کنگ میں جینجی تووہ مخص گاڑی میں بیڑے چکا کے فرش برایک ملازم فنائل کا بوجالگارہاتھا'عدینہ کا تھا۔عدینہ ہے تابی سے اس کی گاڑی کے پاس کی تخی اور ساتھ ہی اس کاول وھک سے رہ کیا۔وہ عبداللہ میں تھا'اس کی شاہت رکھنے والا کوئی اور نوجوان تھا۔اس کو پیکاراسین بی بی اینے حواسوں میں ہی کہاں تھی۔ پیکاراسین بی بی ایسیے حواسوں میں ہی کہاں تھی۔

144 28 6 - Charles

READING Section

د اب بیر مت کمنا کہ وہ مرچکا ہے اور بچھے اس حقیقت کونشکیم کرلینا چاہیے ... "عدینہ نے اس کے زہن میں ابھرنے والی سوج کو پڑھا۔ موتا اچھی خاصی شرمنده سي مو گئي کيونکه حقيقتاً ازه ميي سوچ رهي تقي اس كادل مانے كوتيار نهيں تفاكه عبدالله زندہ ہے اس نے جس طرح ہے اس کی ماں کو اس کی باد میں ملکتے ہوئے دیکھاتھا'وہ کتنابھی عدینہ سے خفاہو یا ہم از کم ای مال کوتوایی خبریت سے آگاہ کر سکتا تھا۔ · عدینه نے وہ سارا دن بہت انیت میں گزارا تھا'وہ آیا صالحہ کے کمرے کے ایک کونے میں حیب جاپ ببیھی اپنے بیروں کے ناخنوں کو گھورتی رہی 'اس کے

تھی۔وہ کئی کھنٹے ایک ہی پوزیش میں جیتھی رہی۔ آیا کو آج اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ راولینڈی سے كاوَل تك كاسفر بهي اس في كو تلك كاكر كها كري كيا تفا، اور گھر آگردہ خاموشی ہے اپنے کمرے میں آگرلیٹ

چرے پر اتنا دکھ تھا کہ ایک دو دفعہ تو آیا صالحہ نے بھی

ناراض ہونے کے باوجود اس پر ایک تظروال ہی لی

ببولي بكس كالياركرده Herbal ﴿ اس كاستمال عددون على على الم € C - C = 1 | U | 1 = 12 / > ﴿ بِالون كِمنود واور فِكمار باتا عليه تيت -/90 روپ رجشرى معشوات ياورشي آرار معتقوان وال رب على -/250 دول المنظم -/350 دول اس من داك فرية اوريك وارجز شال ين-بذربع واك عمكوات كاية ين لكم 53 اور كراب اركيف اليماس جارارود اكرافي -: LL2355 كتيمران واعست 37 ماردو بازاركما في .. فوق فبر 32216361

روکنے کے لیے اٹھایا گیاعد بینہ کا ہاتھ فضامیں ہی معلق ره كيا-وه كارى برمها كرجا چكاتها-

عدینه کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگئے۔ دو منٹ کے بعد مونااس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں مپنجی تو وہ خود بھی کہے کہے سائس لے رہی تھی۔اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عدینہ کے چرے پر چھیلی الوسی ا فسردگی اور صدے کی کیفیت ہے اندازہ لگالیا تھا کہوہ

«معدینه باجی وه عبدالله بهائی نهیس تنصیب «موتا نے ماتھے یر آئی نیسنے کی تھی تھی بوندیں صاف كرتے ہوئے اے مخاطب كيا۔

"نیا نہیں کیوں میرادل دھو کا کھاگیا۔۔"عدینہ کے لہجے میں آنسووک کی آمیزش تھی۔

"احچها"اب اس طرح زمین بر کیول بدیر گئی ہیں۔" موتا کو شرمندگی کا احساس ہوا "کیونکہ آس یاس سے گزرنےوالےلوگ البحص آمیزنگاہوں سے عدینہ کی طرف ومکیم رہے تھے جس کا چہرہ اس وقت وھوال وهوال ساتھا۔

" ہاں چلو..." عدینہ نے ہتھیلی کی پشت سے اپنی م تکھیں ہے وردی سے رکزیں۔ "اجیما" ایناول تو بُرامت کریں "الله بهتر کرے گا... "موتااے نسلی کے علاوہ اور کیادے سکتی تھی۔ " عصے باہے اب میری زندگی میں کھے بھی اچھا نہیں ہو گا۔"عدینہ اس وفت اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی۔

"اچھااچھا۔ بس کریں تال...."موتانے <del>چکتے چکتے</del> نرمی ہے اس کاہاتھ مکڑا۔ "خوا مخواا پناول جلارہی ہیں " " ول توكب كاجل كرراكه موچكات إب توبس يجيتاوون اوريادون كارهوان المقتاب جونسي مل چين لیے نہیں دیتا۔ "وہ آب تیز تیز جل رہی تھی۔
" بیتا نہیں کیوں "مجھے ایسا لگیا ہے جسے ۔۔ "موتا
نے بات ادھوری چھوڑی۔ عدینہ جلتے جلتے رک گئی ادر تاراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا



گئی۔ آج اے ایک دفعہ بھرماضی کی خوشکوار یا دوں کے ساتھ ایک اذیت تاک سفر کرنا تھا۔

بوے اباکا غفہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آرہاتھا۔
وہ بچھلے ایک گفتے ہے کمرے میں نئل رہے تھے اور
وقا" فوقا" ایک برگمان می نگاہ بوی امال کے چیرے پر
وال لیتے تھے جو اس وقت سخت بو کھلائی ہوئی لگ رہی
تھیں۔ خود ان کے ماتھ کے بل گیرے ہی ہوتے جا
رہے تھے۔ ماہیر کی اجانک آمد کو انہوں نے زہنی طور پر
ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بوی امال
سارے معاملات سے باخبر تھیں۔ بہی سوچ ان کے
سارے معاملات سے باخبر تھیں۔ بہی سوچ ان کے
عصے میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔

"احچھاتواس وجہ ہے آج گھرمیں تفصیلی صفائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھاتھا۔"انہوں نے فورا"ہی فرد جرم عائد کی۔

دوکیا مطلب ہے آپ کا ...." بردی اماں کو دھیکا سا

''آپ کو پتاتھا تیمور کا بیٹا آج پاکستان آرہا ہے اور آپ نے اس بات کو مجھ سے چھپایا۔'' ان کے اس الزام بر بردی امال تروپ اٹھیں۔

ووائٹی خوامخوا میرے اوپر الزام مت لگائیں 'اس نے اور پداکی دفعہ کون سامجھ سے پوچھاتھا جو ماہیر کی دفعہ میری اجازت لے گا۔ "انہوں نے بیزاری سے سم حد دکا

ورق آخر آپ کے بیٹے کی ان حرکتوں کامقصد کیا ہے؟ ان کایارہ ایک وم بی جڑھا تھا۔

ان ماہرہ بیت وہ بی برس سے ملنے آیا در مجھے کیا تیا' ہو سکتا ہے اہیرائی بہن سے ملنے آیا ہو' ظاہرہے ہم اسے روک تھوڑی سکتے ہیں۔"بردی امال کامزاج بھی برہم ہوا۔

ود كيون نهيس روك سكتة .... " وه ايك وم بحرث

المعمد"اس كے باب كا كھر ہے كيا؟" وہ غصے میں كافی غلط جملہ بول محمد تھے ، بوى امال كونہ چاہتے ہوئے بھى

ہنسی آگئ۔ ''ظاہرہے اس کے باپ کائی گھرہے۔'' برسی امال نے ہنس کر انہیں یا و دلانے کی کوشش کی۔ جب کہ جلال صاحب کاموڈ ہنوز نزاب تھا اور اب تو اس میں اور شدت آگئی تھی۔

دد نہیں ہوں میں اس تانہجار کاباپ 'میری صرف ایک بیٹی ہے طبیبہ جلال اور کوئی نہیں۔"انہوں نے بھی رم خی کرسان میں کا باتہ ہوں

بھی ہے رخی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ "آپ کے اس طرح کہنے سے خون کارشتہ ختم تھوڑی ہوجائے گا۔"وہ مخاط انداز میں گویا ہو کمیں۔ "ہونہہ ...." انہوں نے نفرت آمیز انداز سے ہنکارا بھرا۔" ہملے بیٹی کو بھجوا دیا 'اب بیٹامنہ اٹھاکر آگیا

ہے 'کل کوخود تشریف لے آئے گا۔''
''آب کچھ بھی کمیں لیکن میں آپ کو بتار ہی ہوں'
مجھے ماہیر کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔'' بردی امال
نے اپنی طرف ہے ان کاول صاف کرنا جاہا۔
سے اپنی طرف سے ان کاول صاف کرنا جاہا۔

" ویکھوشائستہ بیٹم! آج ہے کی سال پہلے بھی تم نے بھے سے غلط بیانی کی تھی اور جھے اندھیرے میں رکھاتھا 'جس کی بھاری قیمت مجھے خاندان کی عزت گنوا کے اوا کرنی بڑی 'تم اب پھر۔۔۔ "مارے اشتعال کے ان سے اپناجملہ مکمل نہ ہوا۔

"ماضی کی باتوں بربڑی گردکومت جھاڈیں جلال صاحب-"وہ ٹاراضی ہے کھڑی ہوئیں-"ان میں سے کسی ایک آئینے میں آپ کوانیا چرہ بھی نظر آجائے گا۔"ان سے کہجے ہے ہی نہیں آنکھول ہے بھی غصہ

دو کیا مطلب ہے تمہارا۔۔ "جلال ضاحب بردب تھ

د مطلب وطلب آپ کو اچھی طرح سے پتاہے ' میں بھی بھی اولاد کی غلطیوں کی جیٹم بوشی کی قائل نہیں 'میں نے اسی رات آپ کو خبروار کر دیا تھا کہ ہوا کیں کس رخ پر چل رہی ہیں ..." بڑی اماں کے چرے پر چٹانوں کی سی بختی ابھری۔

ابنابدشعاع سمبر 146 106



''تو ٹھیکہہے۔ آپ کواتناہی غصہ ہے تا تیمور پر 'تو عاق کردیں اسے 'گھرے نکال باہر کریں اس کی اولاد کو' دل کی جگہ پچھرہی تور کھاہوا ہے آپ نے۔''

بڑی اماں کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ جلال صاحب ہلکاسا تھنگے 'غور سے اپنی زوجہ کاچرہ دیکھا'ان کے چبرے کے ایک ایک نقش سے تاراضی اور غصہ مشرشح تھا۔ وہ آج اپنی جون میں نہیں تھیں۔اپنی ہات مکمل کرکے وہ رکی نہیں اور غصے سے دروازہ کھولا اور پٹاخ کر کے بند کیا'ایک کمے کوتو جلال صاحب بھی ہال سے گئے۔

بری امال جیسے ہی جلال صاحب کے کمرے سے نکلیں 'سانے ماہیرلاؤنج میں اپنا برط سا بریف کیس کھولے اس میں سے اور بدا کو 'لائے ہوئے گفٹس نکال کردے رہا تھا۔اور بدا کے چرے را یک بری بے ساختہ فطری خوشی چھلک رہی تھی۔وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بریھ گئیں 'ان کا ارادہ تیمور سے بات کرنے کا تھا۔

''کماز کم تم بمجھے تو بتادیے تک ماہیر یا کستان آرہاہے'' برسی اماں کے کہتے میں ایک دل کو دکھاتی ہوئی نیدگی تھی۔

''کیا ہوا اماں البائے کچھ کہا ہے کیا؟'' تیمور نے بالکل درست اندازہ لگایا۔

" المواور كيا محريس الرشل لاء نكائے بيٹھے ہيں مارا غصر جھو پر نكال رہے ہيں۔" انہوں نے بھی صاف صاف بات كرنے كى تُھائی۔

''انہیں تو لگتا ہے اس گھر میں دن رات ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں' جن میں میرا بھی ہاتھ ہو تا ہے۔''وہ تی ہوئی تھیں۔

ہے۔"وہ تی ہوئی تھیں۔ " ماہیر کا آنا ان کے نزویک کوئی سازش ہے کیا ہیں تیمور کو بھی اب ہے تکی بات پر غصہ آگیا۔ "تمہمارے بادا کو تو نہی لگ رہاہے تا۔۔۔" بردی امال

نے بیزاری ہے گردن کو جھٹکا دیا۔
''دو کئیں اماں ' ماہیر کی تو طبیبہ کے بیٹے ہے گہری
دوستی ہے 'اور ابھی بھی وہ میرے کہنے پر نہیں 'سرمد کے کہنے پر پاکستان آیا ہے۔ دونوں مل کر کوئی برنس کرتا چاہتے ہیں۔'' تیمور نے جہنجہ الرصفائی دی۔

المجھے تو بہ سبق مت بڑھاؤ 'سب پتاہے مجھے 'جاکراہین بادا کے دماغ میں ڈالو 'شام سے میرے جھے ہاتھ منہ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔"انہوں نے چڑ

کرجواب دیا۔ ''ابا کو پہلے بھی کوئی بات آسانی سے سمجھ آئی ہے' جو بیر آئے گی ۔۔'' تیمور نے بھی کئی گلے دل میں پال رکھے تھے۔

''جب بھی غصہ آتا ہے 'برانی کمانیاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں 'آج تو میں نے بھی لحاظ نہیں کیا ' ٹھیک ٹھاک سناکر آئی ہوں۔ ''بری اماں کی بات پر تیمور کادل تاسف کے گمرے احساس سے بھر گیا۔ ''آپ کو بیاتو ہے ان کی عادت کا 'کیوں بحث کرتی

اپ تو بیالو ہے ان ی عادت کا یوں جت تری میں پھر۔۔ " تیمورا فسردہ سے انداز میں گویا ہوئے۔ "ہاں تو میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیے رکھا ہے ان کی جلی کئی سننے کا ۔۔ " انہوں نے بھی بے رخی سے جواب دیا۔

'''نی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوپر سے آپ ۔۔۔'' تیمور ناراضی کا اظہار کرتے کرتے جیپ میا

'' کچھ نہیں ہواان کی طبیعت کو 'ابھی آجائےان کی چیتی بینش اور تھو ژی ہی دیر بعد قہقہوں کی آوازیں آنے لئیں گی۔'' برسی المال کو آج ضرورت سے زیادہ ہی ان پر غصہ تھااور کسی طور بھی ان کو بخشنے کو تیار نہیں تھیں۔'

" ماہیرملاا باسے….؟"انہوںنے تھوڑا ساجھجک کر حما

یوچھا۔
" ارب کمال ڈھنگ سے ملے ہیں اس بے جارے سے ویکھتے ہی ایساسکتہ ہوا 'جوایئے کمرے میں جا کر ہی فوٹا۔" بردی امال کے ماتھے کے بل محمرے

ہوئے 'تیمور ہزاروں میل دور بیٹھا بھی صورت حال کا اندازہ کرسکیا تھا۔

مدارہ تر سامات "ویسے کتنے دن کے لیے آیا ہے ماہیر..." بڑی امال کو آخروہ سوال یاد آئی گیا 'جس کے لیے انہوں نے فون کھڑکایا تھا۔

ون هرمایا ها۔ '' دن دن دن کا تو پتا نہیں 'وہ تو مستقل رہنے کے ارادے سے ہی آیا ہے۔'' تیمور کی بات پر بروی امال کا دل دھک سے رہ گیا۔

" د مستقل .... ؟" وہ آنے والے دنوں کاسوچ کر ہی جیکے گرئیں۔

ہی چیپ ہوئی۔ "ہاں اسٹریز تو اس کی کمپلیٹ ہو گئی 'کوئی ایڈورٹائز نگ الیجنسی کھولنا چاہتا تھا سرید کے ساتھ مل کریاکتان میں۔" ہمورنے شرمندگی سے وضاحت کی

" پاکستان کے کون سے برنس کے حوالے سے مالات ایکھے ہیں۔" بردی امال نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

کوشش کی۔

ر سن ہے۔ '' وہ تو ماہیر جب بیماں رہے گاتو خود دیکھے لے گا'باقی ں کی مرضی۔''

تیمور نے بات کولیٹالو بردی امال ایک دم ہی خاموش ہو گئیں ۔ اتنا تو اسمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر اور اور بدا کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق ہے 'وہ ابنی بمن کے مقابلے میں کہیں زیادہ کر اعتماد 'ب باک اور کسی حد تک منہ بھٹ بھی واقع ہوا تھا۔ وہ سوچ سکتی اور کسی حد تک منہ بھٹ بھی واقع ہوا تھا۔ وہ سوچ سکتی تھیں کہ مستقبل میں جلال صاحب اور ماہیر تیمور کے ور میاں کون کون سی جنگیں ہونے والی ہیں۔ ودنوں ہی ایک دو سرے کی محکم تھے۔

'' تہمیں بیٹھے بٹھائے پاکستان آنے کی کیاسو جھی ؟ اوریدا کا پنے گفتیس بٹور کراپ بڑے آرام سے ماہیر سے پوچھ رہی تھی جو پھلوں کی ٹوکری سامنے رکھے ' بے تکلفی سے کیلے کھانے میں مگن تھا اور ساتھ ساتھ ایک نظر سامنے دیوار پر گئی ایل سی ڈی پر

بھی ڈال لیتا تھا جہاں کسی اسپورٹس چینل پر رہائگ کاایک ولچسپ مقابلہ و کھایا جارہاتھا۔ '' پتاتو ہے تہ ہیں' مجھے ایڈو سنچر کاکتنا شوق ہے۔۔'' اس نے ٹوکری سے سیب نکالا اور لا پروائی سے کھانے لگا۔

" بردے ایا کا موڈ خاصا خراب ہے " اور بدانے اینے سے مانج سال برے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی نہ

''سودان…''وہ تاک چڑھاکر بولا۔''ان کااپناموڈ ہے' جاہے خراب کریں یا اچھار کھیں'ہم کیا کرسکتے ہیں۔'' ماہیر کسی بھی چیز کو اینے سرپر سوار کرنے کا قائل نہیں تھا۔

" مجھے لگتا ہے انہوں نے بردی اماں سے بھی جھڑا کیا ہے۔"اور یدانے اسے ایک ٹی اطلاع دی۔ جس کا کم از کم ماہیرر کوئی اثر نہیں ہوا۔

"ایک بات تو بتاؤ اور پدا ..." وہ ریموٹ کنٹرول سے ٹی دی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے سنبھل کر بولاتو اور بدا نے ہوئے سنبھل کر بولاتو اور بدا نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف ویکھا بھی کے آنے سے کم از کم وہ خود کو بہت طاقتور سیجھنے لگی تھی۔

"ممنے بڑے ابااور بڑی امال کو ضرورت سے زیادہ کیوں اینے حواسوں پر سوار کرر کھاہے ... ؟"ماہیرنے اس کی کلاس لینے کا ارادہ کیا۔

"ظاہرہے میں ان کے گھر میں جو رہتی ہول..." اوریدانے خفت زوہ انداز میں جواب دیا۔

"بے ان کائی تہیں 'مارے پایا کا بھی گھرہے اور فیوجر میں ہمارے پایائی اس گھرکے والی وارث ہیں۔" ماہیر کی بات نے اور بدا کو جیران کیا۔ " مجھے تو شخت ماہیر کی بات نے اور بدا کو جیران کیا۔ " مجھے تو شخت مالوی ہو رہی ہے تہمیں دیکھ کر 'تم اپناسار اکالفیڈنس لوز کر چکی ہو 'اس سے کہیں زیاوہ کالفیڈنٹ تم انگلینڈ میں تھیں۔"
میں تھیں۔"

''جھے بردے امااور آنٹی بینش کی تاراضی ہے بہت ڈر لگتاہے ۔۔۔ ''اور پدا کے منہ سے پھسلا۔ ''اب میہ آنٹی بینش در میان میں کہاں ہے آگئیں' وہ بایا کی سینڈ کرن ہیں 'ہاراان سے کیالیناوینا ۔۔ ''ماہیر

"وہ ارضم کی ماما ہیں اور ارضم میرا پیسٹ فرینڈ ہے " اوربدان جمنجلا كراس سمجھانے كى كوشش

''توارضم کی ماما ہونے کامطلب بیہ تھوڑی ہے کہ انہیں سب کو ڈی کریڈ کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔''ماہیر کو دو ڈھائی سال بعد اپنی بھن سے ملنے کے بعد سخت مایوسی ہو رہی تھی 'وہ دل ہی دل میں پایا ہے مجمى لرنے كامنصوبه بناچكاتھا۔ جنہوں نے اسے ياكستان

بھجواکر بخت زیادتی کی تھی۔ ''میں نے ایسا تھوڑی کہاہے ۔۔۔''اور پیرانے بو کھلا کرجواب دیا تووہ خاموش ہو گیا ہیں اس کے چرمے پر ناراضی کے رنگ نمایاں بتھے۔اس سمے براے مصوف انداز میں آنی بینش لاؤریج میں داخل ہو نمیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ماہیر کو دیکھ کر انہیں جھٹکا سا لگا۔ وہ وہیں کھڑی ہو تئیں اور پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے ماہیر کو

" تیمور !"ان کے حلق سے دلی ہوئی سرگوشی کی صورت میں نکلا۔

صورت میں نکلا۔ "السلام علیم" آئی ایم ماہیر تیمور۔ "وہ ایک دم ہی کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا تعارف کروا تاہوا ایک کمھے کوتو بینش کے بھی چھٹے چھڑا

وعليكم ..."انهول نے سياث ليج ميں جواب ديا اور اس برے نظریں ہٹا میں 'وہ اینے باب کی طرح ہینڈ سم اور دراز قد تھا۔

برے ایا کمال ہیں ...؟" انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اوریدا کی طرف دیکھا بحس کا رنگ الهيس ويلصقى مسب عادت فق بوچكا تقا-"اسٹٹی میں..."ماہیرنے بڑاعمادانداز میں جواب دیا۔"چلیں میں آپ کولے چلناہوں۔" ''نو تھینکس <sup>تا بچھے</sup> معلوم ہے اسٹڑی کمال ہے '' ڈاکٹر بیش کے جماتے ہوئے انداز پر وہ ہلکا سا

مسکرایا۔ دو پھر بھی آپ گیسٹ ہیں اور اچھا نہیں لگتا۔"وہ اِن کے بالکل اِس آکر کھڑا ہو گیا۔ "بينا "كيسِ ميں نهيں - آب بي اميں تو شروع ہے ہی اس گھر میں رہ رہی ہول۔" بینش کو سامنے کھڑے لڑکے کی میر اعتماد تظروں سے انجھن ہو رہی .

تهمى بحوان كى بات بربا قاعده بنساقها-"ارے آئی میں کیسٹ کہاں ہے ہوا؟ یہ گھر میرے پایا تیمور جلال کے نام پر ہے اور میں تیمور جلال کااکلو تابیٹا ہوں 'اس حوالے ہے اس کھر میں میری کیا حیثیت ہے ' آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں۔"اس نے يهلى بى بال يردُا كتُربينش كوبوليدُ كيا تھا۔

'' مطلب بیر که کوئی اس گھر میں ساری زندگی بھی گزار دے تواس کی وہ حیثیت نمیں ہو سکتی 'جوماہیر تیمور کی ہے۔ سمبل سی بات ہے۔ " بردی امال نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماہیراور بینش کے درمیان ہونے والی اس بحث کوبرے مزے سے سا۔

کشیدگی کے اس سخت ماحول میں بینش کے چرہے پر پھیلی خجالت نے بردی اماں کے دل میں سکون کے کئی بھول کھلا دیہے 'انہیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ماہیر کی یمال آمیں قدرت کی طرف سے کوئی بھید چھیا ہے۔ انہیں اب سکون ہے اس بھید کے تھلنے کا انتظار کرنا تھا۔ ڈاکٹر بینش نے ایک سردسی نگاہ ماہیر پر ڈالی اور تیزی سے ڈاکٹر جلال کی اسٹٹری کی طرف برہھ سئیں۔ اوربدانے خوفزوہ نگاہول سے سلے ماہیراور بھرردی امال کے مسکراتے ہوئے چرمے کی طرف دیکھیا۔

"میں این جاند کے لیے رات کے کھانے پر کیا بنواوک .... ؟ بنرى امال كاشيرني ميں دوبا بهوالهجه اور يدا اورماہیردونوں کوچونکا کیا۔

ور الووالے جاول اوکی کارائنداور چکن کباب..." ماہیر بڑے مزے سے انہیں اپنامینو بتانے لگا 'اور پدا نے رشک بھری نگاہوں ہے اسے برے بھائی کودیکھا' وہ مرکز بھی اس کے جیسی نہیں بن سکتی تھی۔

# # #

«بس بھی کروبیٹا "کیوں اپنانی لی ہائی کررہی ہو۔"

149 2015 المتدشعاح



آغاجی نے اخبارے نظرہٹا کر بینش کی طرف ریکھا۔ ارضم بھی آج دیک اینڈیر کھر پہنچا تھااور چھلے دس منٹ ہے اپنی ال کو گر جتابرستا 'دیکھ رہاتھا۔وہ ابھی کچھ دريهكي برك اباكے بورش سے لونی تھيں اور وہال

خاصا مجروح کیاتھا۔

ور آپ سوچ نہیں سکتے آغاجی "کتنی کمی زبان ہے تیمور کے بیٹے کی بید" وہ مسلسل ایک ہی بات کی گردان کیے جارہی تھیں۔ارضم نے ابھے کرانی مال کا چرود یکھا 'بعض دفعہ دوان کے روسیے کوخود بھی سمجھنے ہے قاصر ہو جاتا اور بھی بھی تو آسے اپنی مال کی ڈیکر بوں پر بھی شک ہونے لگنا کیونکہ ان میں اور کسی كمريكوسي لزاكا خاتون ميس كوئي فرق ہى باقی نہيں رہتا تھا۔ " ظاہرہے ساری زندگی اس کی بورب میں گزری

ماہیرے ہونے والی ملا قات نے ان کے جذبات کو

ہے وہاں کے بہترین تعلیمی اداروں میں براها ہے۔ كانفيدُنتُ تو ہو گانال\_" آغاجی كو ابھی تك ماہير سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔

ود کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ کہیں 'اور پراسے کہیں زیادہ برتمیزاور منہ بھٹ ہے۔''وہ ایک دفعہ پھر

"اوریداکوخیرمیں نے کسی ہے بھی بدتمیزی کرتے تو نهيں ويکھا کاب تم غلط بات تومت کرو بينش-" آغا جی بھی مبھی مبھی ضرورت سے زیادہ ہی سے بولنے لکتے۔ بیش نے کھا جانے والی نگاہوں سے سامنے بیٹے اپنے والداور اکلوتے بیٹے کودیکھا 'ان میں ہے کسی ایک نے بھی ان کی حمایت میں ایک بیان تك جاري نهيس كياتفااس كيےوه دل ہى دل ميں خوب تلملاري تعين-

" مجھے تیمور کے بیٹے کے ارادے پچھا چھے نہیں لگ رہے ... "انہوں نے اور یدا کے متعلق مزید کل افشاني كرنے سے بهتر سمجھاكداني توجد أيك جانب بي

ر هیں۔ "م**نلا**"…"آغاجی کاسادہ ساانداز بھی انہیں چڑا

"میں دیکھ رہی ہوں آغاجی! آپ مسلسل تیمور کے بچول کوفیور کررہے ہیں۔

''میں تم سے صرف اتبا یو چھ رہا ہوں کہ کس بات پر تہمیں ماہیر کے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں۔" آغا جی تھوڑاسٹبھل کر برمی ہے ہولے۔

''وہ بڑے اباکے گھربر قبصنہ کرنا جاہتا ہے۔''سینش کی بات پر آغاجی ایسے مسکرائے بفیسے کوئی برا کسی چھوٹے کی بیکانہ بات پر مسکرا آ ہے۔

" یہ بورا کھرتو شروع ہے ہی تیمور کے نام پر ہے 'وہ اس ير مزيد كيا قبضه كرے گا؟" آغاجي نے أنهين لا

«وہ ہمیں یہاں سے بے وخل کرنا جاہتا ہو گا۔۔. "وہ أيك نكته خلاش كربى لا تعين-

"ماما بليز "بس كردس أب ... "ارضم سنبهل كركويا ہوا۔ ''میں ایک ہفتے بعد آیا ہوں اور آب بجائے میرا عال بو چھنے کے ' دو سرول کو فضول میں ڈمنکس کیے جا ر ہی ہیں۔"ار صم کاموڈ تھیک ٹھاک خراب ہوا۔ دو تیں تنہیں بتا رہی ہوں ارضم اکوئی ضرورت نہیں ہے اہیر کو زیادہ منہ لگانے کی <sub>س</sub>ی<sup>د ۱</sup>'انہوں نے اس کی ناراصی کو خاطر میں لائے بغیرا نگلی اٹھا کر دار ننگ دى تورە جىنچىلا كرامھ كھرا ہوا۔

'' فی الحال تو آپ اس منبر میں ڈالنے کے لیے پچھ دے دیں 'قسم سے سخت بھوک لگ رای ہے 'ووبسر مِن إللَّ مِن بَهِي يَحِهِ سَين كِها إليَّال مِن بَهِي يَحِهِ سَين كِها إليَّال مِن أَرضُم كيبات يروه تھو رئىسى شرمنده ہو تيب-

"ملازمہ سے کہتی ہوں وہ کھانانگاوی ہے "تم جاکر فرکش ہوجاؤ ..." بیش نے خدا خدا کرکے موضوع بدلا اور کچن کی طرف بردھ کئیں۔ آغاجی اور ارضم وونول نے بی پرسکون ہو کرسانس کیا۔ " آغاجی ویسے کیماہے ماہیر۔ ؟ ارضم نے بیش کے کمرے سے نکلتے ہی سرگوشی میں پوچھاتو دہ اس کی بے تانی پر ہس پڑے۔

المتدفعاع

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTIAN



'' وه لو بهت خوش ہیں ' مجھے تولفٹ آمی*ں کرو*اتی تھیں اور ماہیر کے آگے ہیجھے پھررہی ہیں ' طاہر ہے وہ ان کا یو تاجوہوا۔"ارضم کے سامنے آتے ہی اور پذا کو ایے مارے دکھیاد آگئے۔ ' دو شرم کرد'ایٹے سکے بھائی ہے جہلس: ورہی ہو! ارضم نے اسے جان بوجھ کر چھٹرا اورود چھٹر ہی د میں ماہیرے جہلس تہیں ہو رہی ہوں بلکہ جھے بردی امال کی زیادتی پر افسوس ہو رہا ہے تمجملا کوئی ایسے مجھی سکی اولادیے بنچوں کے در میان فرق کر تاہے '' اوریدائے جل کربوننے بروہ ہسااور ہستائی چلا گیا۔ وتم بھی نہیں بدل سکتی ہو اور بدا ...."اس نے بمشكل ابني ہتسى ير قابويا كر كها۔ '''تم میرانداق از ارہے ہو تال۔''اوریدا کو کافی در بعد احساس ہوا تو اس نے فورا" تردید کی۔ دمیں ایسی جرات كرسكتامون بھلا ميں توسوج رہاتھا كہ تم اينے ے پانچ سال برے ماہیر کو کیے اس کا نام لے کر وهر کے سے مخاطب کرتی ہو۔"

''تواور کیا کہوں ۔۔۔''اور پر احیران ہوئی۔ ''کم از کم اس کے نام کے آگے بیچھے بھائی کالفظ ہی نگالو' بردی امال نے س لیا تو پھر جھاڑ پڑ جائے گی تمہیں۔''ارضم نے مفت مشورہ دیا۔ دد تہ بھر کھی من

"وہ تو پڑتھی چکی۔۔"اوریدائے مسکراکراطلاع دی' تووہ ایک دفعہ پھرہنس پڑا۔اگلاایک گھنٹہ ان دونوں نے بے شار 'بے معنی نسم کی باتوں میں گزار دیا۔

ملازمہ ارضم کوہلائے آئی تو تب اس نے فون بند کیا تھادو سمری طرف اور پر اپورے ایک ہفتے کی رودادا ہے سنا کر بالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور اب وہ ماہیر کے سیامنے ''ارضم تامہ'' شروع کرچکی تھی۔

"اچھادوست ہے تمہارا 'ملنے تک تو آیا نہیں تم سے ... "ماہیرنے اپنے آئی بیڈے نظریں ہٹائے بغیر اسے تک کیا۔

اسے تک کیا۔ "ابھی دو تھنٹے پہلے تو آیا ہے 'کھاناوانا کھاکرہی آئے گاناں۔۔۔"اوریدانے فورا"اس کی جانب سے صفائی

دو وهان سے بینا تمہاری مان کو بتا جل گیاتو جان چھٹرانی مشکل ہو جائے گی۔ ''آغاجی نے اپنواسے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا' کچھ بھی تھا انہیں اپنا بیانواسا' اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھا۔وہ عاد آ'' بالکل اپنے باب اور نانا پر تھا' مال کے مزاج سے اس نے کوئی چیز نہیں لی تھی۔

در منیش مت لیل آغاجی اب ماما کو قابو کرنے کے سارے طریقے آگئے ہیں مجھے ... "ارضم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی تسلی کروائی تو وہ مسکراتے ہوئے بیر جھک گئے۔

ارضم نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی سامان ایک طرف رکھااور سیل فون پر اور پدا کا نمبر ملا کر کاؤچ پر ڈھیر ہو کیا۔ دوسری طرف اور پدا نے فورا "ہی اس کا فون اٹھالیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے پہلے سے بے چین تھی۔

'' تم سوچ تمیں سکتے ہو آرصم 'بدے اباکا موڈ کتنا خراب ہے ۔۔۔ "اوریدا کے لہجے کی بریشانی ہے وہ اندازہ لگاسکتا تھا کہ بردے اباکایارہ کس ڈگری پر ہوگا۔ ''انہوں نے ماہیر ہے تو پچھ نہیں کمانا۔۔ "ارصم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ بردے ابا'اس کی والدہ کی طرح بدلحاظ ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگاتے ہے۔

''نہیں۔۔''اوریدا کی بات پر ارضم کے حلق سے ایک برسکون سانس خارج ہوئی۔ '' اور بردی امال کا مزاج کیسا ہے۔۔۔؟''

المندشعاع سمير 151 2018



" وہ تو میں نے بہاں آگر و مکھ لیا ہے کہ تم کتنا بردھ رہی ہو 'اب روز میں خود تمہارے نیسٹ لیا کروں گا' میں دیکھتا ہوں 'تم کیسے نہیں مار کس لیتی ہو۔" ماہیر کی بات بر اور یدا کاسائس حلق میں ہی اٹک کیا 'اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسٹڈی کے معاملے میں بالکل ارضم کی طرح کریزی تھا۔

''سرر اچانک ای در دازه کھول کر لاؤ کی میں داخل ہوا تھا۔اوریدا کے کیے اس کی آمد کسی بڑی خوشی سے کم نمیں تھی کیونکہ ماہیر کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ کر سرمد کی طرف ہو چکی تھی۔ سرمد اور ماہیر دونوں گرم جوشی سے مل رہے بھی دونوں کی اسکائپ اور دائبریر کافی فرینڈ شپ ہو چکی تھی۔ دونوں تقریبا ''ہم عمر تھے۔

''اوریدا'اسٹرانبیری کاانچھاسان کی توبلواؤ۔۔''ماہیر کی فرمائش پر اور بدانے وہاں سے تھسکنے میں ہی عافیت جاتی 'کیکن سرمد کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔

# # #

'' کھانا وانا کھا کر آئے گا یا اپنی ماما کو سلا کر اور اطمینان کرکے بھرچوری جھیے آئے گا۔'' ماہیر کالہجہ تو شرارتی تھا لیکن اس کے بالکل درست اندازے پروہ ایک کمچے کو بالکل ہما ایک ایمی کو یا کستان آئے ہوئے بیشنکل چند ہی گھنٹے ہوئے تھے'کیکن وہ ان چند کھنٹے ہوئے تھے'کیکن وہ ان چند گھنٹوں میں بہت سی چیزوں کو سمجھ چکا تھا' جنہیں سمجھنے میں خوداور یدانے کئی مینے لگادیے تھے۔ ''ہاں اس کی ماما تو واقعی یہاں آئے پر بہت چڑتی ہیں'' اس نے ماما تو واقعی یہاں آئے پر بہت چڑتی ہیں'' اس نے افسردگی سے بتایا۔

"ویسے ان کے ساتھ مسکلہ کیا ہے ... ؟ کیا وہاغ کا اوپر والا بورشن خالی ہے ان کا۔" ماہیر ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔

"تمہیں بتا ہے ماہیر "آئی بیش کی بایا کے ساتھ انگہ جمنٹ ہوئی تھی ماضی میں۔" اور بدا نے اپنی طرف ہوئی تھی ماضی میں۔" اور بدا نے اپنی طرف ہے براا کشاف کرنے کی کوشش کی۔
"تھینکس گاڈ! بایا کی ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی "کم از کم اتن بد مزاج مامیں توافورڈ ہی نہیں کرسکتا تھا۔" ماہیر نے اس بات پر اتن لا پر دائی ہے تبعرہ کیا کہ چند کہے تک اور بدا کچھ بول ہی نہیں سکی۔ "د تمہیں جیرت نہیں ہوئی ؟"

" دو ہر گزشیں ... اس میں حیرانی کی کیابات ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے۔ "ماہیر پر مغربی رنگ کافی حد تک چڑھ چکا تھا۔ اور بدا کے پاس اس بات کا کوئی جواب شیں تھا۔ وو سری طرف ماہیر نے جانچی نگاہوں سے اس کی طرف ویکھا۔

"اوریدا! میں نوٹ کررہاہوں تم اس گھریلوپالیٹکس میں کچھ ضرورت سے زیادہ بی دلچے ہی لے رہی ہو۔" "د تو اور کیا کروں 'میرے علاوہ یسال کوئی اور لڑک بھی تو نہیں ہے ۔۔۔ "اوریدانے اپنی مجبوری بتائی۔ "اپنا الف الیس سی کا زبردست سامیرٹ بناؤ'تم اتنی و فرتو نہیں تھیں 'جنتی یساں آکرہو چکی ہو۔" اہیر نے اس کی کلاس لی۔ نے اس کی کلاس لی۔

المندفعاع سمبر 152 152



کوانسیں بھلا دینا جائے۔"مونانے اے سمجھانے ریسر رہایا ی کوشش کی۔ " ہاںِ 'تم ہالکل ٹھیکے کہتی ہو 'میں بھی عبداللہ کو

بھلانے کی کو مشش کروں گا۔ ''اس کے متعق ہونے پر مونا ہکا بکارہ گئی 'اے کمال عدینہ ہے اس جملے کی امید تھی 'وہ تو ہردفعہ اس بات کے جواب میں اسے محبت کے نام پرایک لسباسالیکچرد سے لگتی تھی۔

" بجھے لگتا ہے وہ واقعی زندہ نہیں ہے۔"عدینہ بمشكل بولى تومونانے سواليه نگاہوں ہے اس كى طرف

ھے۔ "اگر عبداللہ زندہ ہو آلویہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھھ ے رابطہ نہ کریا۔"عرینہ کی خوش فہم محبت اعتماد بھرے اندازے گویا ہوئی۔مونا بالکل ہی لاجواب ہو

«محبت میں اگر کھوٹِ نہ ہو تو دل کی بات دل تک ضرور جاتی ہے ورنہ ایسا کیے ممکن ہے کہ ایک مخص ے آپ کے ول کے بار جڑے ہوں اور اے دد سرے دل کی بریشانی اور دکھ کا اندازہ نہ ہو سکے۔" عدينه كي لبج ف اداسي ميل-

" ال كهتى تو آب تھيك ہيں \_"موتانے فوراسى اس کی تائد کی۔اس معے آیا صالحہ ایک تکیہ اور جادر اٹھائے کمرے سے باہر نکلیں۔ انہوں نے محن میں جاریائی بچھائی اور لیٹ کئیں۔ وہ کھ عرصے سے بالکل ہی خاموش ہو گئ تھیں۔انہوں نے خود کو نماز اور عبادات میں مکن کرلیا تھا۔۔۔۔۔۔ان سے باتیں کرتی جاتیں اور وہ ہوں 'ہاں سے زیاوہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھیں 'تنگ آگر ہے۔ بے خودہی ان کے پاس ہے اٹھ کر آجاتیں۔

"أيا "با مرتو مُصندُ بريه جائے گی "آپ يمال آكر كيوں لیٹ کئی ہیں۔"موتا کو اندا زہ ہو گیا تھا کہ وہ سونے کے

دلیکن رات کو توسنیم گرتی ہے اور موسم سردہو جاتا ہے۔ "مونانے انہیں یا دولانے کی کوشش کی۔ '' فکرنہ کروئیہ چند سنبنم کے قطرے میرے اندر جلتے آتشِ فشالِ کو بجھانے کے لیے ناکافی ہیں۔''وہ تلخ اندازے گویا ہوئیں۔

عدینہ نے بہت غورے این مال کا جھر بول ہے بھرا چېره ديکھا 'وه چند ہی ونوں میں بہت بو ر هی لکنے کلی بھیں۔اس وفت وہ ایک ایسے کھنڈر کی مانند لگ رہی تھیں جواسیے زمانے میں بوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہو۔ ان کے چرے یر کیا نہیں تھا 'دکھ عم ' بچھتاوا اوررنجیدگی۔

عدینه کادل ماسف کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ ات نہ جانے کیا ہوا وہ خاموش سے آیا صالحہ کی جاریائی یر ان کے پاس آگر بعیرہ گئی۔ آیا صالحہ کے سیاٹ چرے یر کوئی تغیررونمانہیں ہوا۔عدینہ کے دل میں کوئی جوار بھاٹااٹھااوروہ ایک دم ہی آیاصالحہ ہے چیٹ گئی۔موتا کے ساتھ ساتھ آیا صالحہ بھی گھبراس کئیں۔عدیدان کے وجود کے ساتھ لیٹے ہوئے بلند آواز میں رو رہی تھی۔اس کے رونے کی آواز سن کریے بے عشاء کی نمازادهوری چھوڑ کر صحن کی طرف بھاگ کر آئیں۔ سائے برا عجیب سامنظرتھا۔ رات کی جاندنی میں ایک جوان وجود ایک بو ڑے وجودے لپٹا چکیوں میں رور ہا

"ای! <u>مجھے معاف کر</u>ویں 'پلیز<u>ہ مجھے</u> معا<u>ف</u> کر دیں۔"عدینہ نے پتانہیں مختنے سالوں کے بعد انہیں " آیا " کے بچائے "ای " کہا تھا۔ آیا صالحہ کے جکتے ہوئے وجوویر کوئی مھنڈی آبشار بوری قوت ہے گری۔ ان کی آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو بہنے لگے۔مونا اور ہے ہے بھی یہ جذباتی منظرو مکھ کررونے لگیں۔ کئی اراوے سے آئی ہیں۔ اراوے سے آئی ہیں۔ "اندر میراوم کھٹ رہاتھا۔"انہوں نے سپاٹ لیج ایک وم ہی پھلی تھی۔ آسان پر موجود چاند بھی اس میں جواب دیا 'مونانے گھبرا کر عدید کی طرف دیکھا۔وہ ملاپ پر مسکرایا۔ میں جواب دیا 'مونانے گھبرا کر عدید کی طرف دیکھا۔وہ آگر کھڑی ہوگئی ہوگئی کا پٹ ان کی سے کھڑی کا پٹ ان کی سے دی سے آلہ اللہ کر مرانے آگر کھڑی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کا پٹ ان کی سے دی سے ترانہ اللہ کر مرانے آگر کھڑی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کا پٹ ان کی سے ترانہ اللہ کر مرانے آگر کھڑی ہوگئی کا پٹ ان کی سے دی سے ترانہ اللہ کے مرانے آگر کھڑی ہوگئی کا پٹ ان کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کا پٹ ان کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کا پٹ ان کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی کٹ کی سے دیا ہوگئی کی کر سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی کر سے دیا ہوگئی کی سے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی کر سے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کر سے دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دی

لمنارشعاع سمبر 153 2015 🖟



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ود أب نے جمجھے معاف کروہا بناں۔۔'' تعدیہ نہ نے آیا صالحه کا سرد ہاتھ بکڑ کر التجائیہ اندازے کہا۔ جاند کی و ھیمی سی روشن میں بھی وہ آیا صالحہ کے جبرے پر پہیلی جمك كود مكيم سكتي تھي۔ انهول نے اثبات ميں سرباليا۔ ود مجھے معلوم تھا "كوئى بھى مال "اين اولادے زياد وہر تک تاراض مہیں رہ سکتی۔"عبرینہ روتے روتے سرائي-اس ياس بات بر آباصالحه كوجه كاسالكا-"اليالميس بعرينه..." أياصالحه اس بتاناحابتي تھیں۔ 'دیمبھی مجھی مائیں بھی اپنے بچوں ہے دل سے خفامو جاتی ہیں اور جب ماں کا دل دیکھے تو انڈر بھی ان سے تاراض ہوجا آے اور جس سے اللہ خفا ہوجائے "اسے ونیا کے کسی حصے میں امان نہیں ملتی۔ بدفتمتی د کھ اور عم اس کے وجود کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور وہ زمانے کی تھو کروں کی زومیں آجا آ ہے۔ اس کی حیثیت خزال کی زومیں آئے ہوئے ایک آواردیت سے زیادہ نہیں ہوتی۔" آیاصالحہ بالکل خاموش تھیں اوران کی آنکھول سے بے آواز آنسو بہدرہے تھے۔ جے بہلی دفعہ انہوں نے عدینہ سے چھیانے کی کوشش نہاں کا کھیا

''آج آپ کو کیا ہوا عدینہ باجی .... "رات کوموتاا پنا تکیہ اٹھائے اس کے کمرے میں جلی آئی 'عدینہ دیوار سے ٹیک لگائے کئی گری سوچ میں تھی۔

'' بجھے لگا عیں نے آیا کادل دکھایا ہے اور اِس کی اللہ نے بچھے سزا دی ہے ..."عدینہ نے صاف گوئی سے جواب ديا۔

«کیسی سزایه ؟"موناحیران ہوئی۔ "جب الله كسى سے ول كاسكون جيمين ليتا ہے تو اس کے بیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور رکیے گئے گناہوں کا بھی متیجہ ہوتی ہے۔" عدینہ خاموشی سے اتھی اور وضو کرنے کے لیے

واش روم کی طرف بردھ گئی۔ " پتا ہے عدینہ باجی ' مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے شادی سے بیچنے کے لیے دوبارہ ایڈ میشن کینے کا ارادہ کیا

جانب کھلا ہے۔ ایک ولفریب محنڈی ہوا نے اسمیں اعيے حصار ميں ليا۔ ذہن ميں طلاموا تندور ايك دمى سرد ہوا۔ وہ خواب شمیس دیکھے رہی تھیں کیکن خواب جيسى اس حقيقت بريقين كرنا بهي تومشكل تفا- انهون نے این آنکھوں کو زور سے میجا اور پھر کھولا 'سامنے وہی منظر تھا۔ آیا صالحہ کولگا اللہ کے کرم کی وسعت کو ناپناانسان کے بس کی بات شمیں۔

" آپ میرا میڈیکل کالج میں ایڈ میش کروا دیں ' مجھے آپ کاخواب بورا کرنا ہے۔ "وہ ایک معصوم یکے کی طرح رو رہی تھی جسے ایک وم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوجائے اس درخواست کے بعد عدینہ کواینا وجودرونی کے گالے کی طرح بلکا بھلکاسامحسوس ہوا۔ " ليكلى نه بو تو ' بھلا اليے بھى كوئي رات كو رو تا ہے۔" ہے بے نے آگے برمھ کر آہستی سے عدینہ کو آیا صالحہ سے علیحدہ کیا 'وہ ہمھیلی کی پیشت سے اپنی آتکھیں صاف کر رہی تھی۔ آیا صالحہ نے ہاتھ سے اشارے سے بے بے کو منع کیا کہ وہ عدینہ کو علیجدہ نہ کریں ' آج کتنے سالوں کے بعدان کی ممتاکی تسکین ہوئی تھی 'انہول نے اپنی ذات برجو خودساختہ پہرے لگار کھے تھے 'وہ سارے ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے

'' پہلے قرآن پاک تو بورا حفظ کرلو' میں انشاء اللہ الطلح سال تمهارا أيرميش كرا دول ك-"عدينه ان ك کود میں سررکھے لیٹی تھی۔انہوں نے نری سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔مونا اور بے بے دونوں اندر کی جانب بردھ کئیں۔ وہ جاہتی تھیں کہ آج کی رات دونوں ماں بیٹی کے درمیان آنے والے صدیوں کے فاصلے ،حتم ہوجاتیں۔

وہ فاصلے جنہوں نے دلوں برید گمانی کی کائی جماوی تھی 'جنہوں نے آگے دھند کی جادر تان دی تھی۔ وہ دونوں ریل کی بیٹری کی طرح صرف ساتھ ساتھ جل رہی تھیں مکوئی ایساٹریک نہیں تھاجہاں یہ رونوں شریاں یکجا ہو جاتیں 'نیکن آج شاید قدرت کو ان پر رحمٰ آئی کمیا تھا۔

**154 2015** 



بھاکہ شائز ہے ہیشہ کی طرح روناوھونا شروع کردے گی۔ لیکن اس پر تو لگتا تھا جیسے صدے سے سکتہ طاری ہو

" آخر ہوا کیا ....؟" رہاب پریشان سے انداز میں اس کے بالکل ماس آن جیٹھی۔''' تہماری مووی کا تو سيونني يرسينث كام بوچكاتھا۔"

" پروڈیو سر کااس فلم کے ہیرواور ڈائر مکٹر کے ساتھ کوئی بردا اختلاف ہو گیاہے ... "شانزے نے سرمد کے مندسے سی ہوئی بات یمال جھی وہراوی۔ "وہ لوگ یا گل تو نہیں ہو گئے 'اتنا کام کرے اور اتنا پیسه لگا کرنچ میں چھوڑ دیا۔" رباب کوایک دم ہی غصہ

'سرمہ بھائی بتارہے تھے۔ اتا کی جنگ ہے اور اتا کی جنگ میں روہیہ بیبیہ 'وقت چھ بھی شیں ویکھاجا آ۔" وہ اب بیدردی سے اسپے ناخنوں پر لگی بریل کلر کی نیل یالش کھرینے کئی۔جو تھبج اس نے برسی محنت سے لگائی

وتم بات كركے ديكھو ..." رباب على كى بریشان شکل دیکھی شمیں جارہی تھی۔ " کس ہے …؟ "شانزے نے الجھ کرانی مخلص دوست کابے غرض ساچرہ دیکھا۔

« بھی پروڈیو سرے یو چھو 'تمہارا کیا قصور ہے۔ آخروه این نصول جنگ میں تمہارامستقبل کیوں واؤ پر لگارہے ہیں؟"رہاب کابس نہیں چل رہاتھا کہوہ خود اس سے بات کرنے چہنچ جائے۔

''اپنے مفاوات کی جنگ میں لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں و سرول کے بارے میں کوئی احمق ہی سوچتا ہو گا۔ "شازے ہاکا ساچر کر ہولی۔ اسٹڈی کی طرف وھیان دو۔"ریاب نے اٹھ کر تمرے میں پھیلی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ "ریاب" جے شدت سے ایک بات کا احساس ہوا ہے ... "شازے دیوارے نیک لگاکر سنجدگ ہے

ہے۔"وہ جیسے ہی دضو کر کے کمرے میں آئی مونا متكراتي مويئاييخ خيالات كالظهمار كياب ''اصل میں مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے۔'' عدیندنے الماری کھول کرجائے نماز نکالی۔ ''وہ کیا۔۔؟''مونابے تابی ہے بولی۔

" بجه چیزیں اللہ تعالی انسان کی قسمت میں انمٹ سابی ہے لکھ دیتا ہے۔ وہاں پر تدبیر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ایسے میں اللہ کی رضامیں راضی ہونے میں ہی آسانی اور سکون ہو تا ہے۔"عدینہ نے جائے نماز

کیا ای لیے آپ نے اتنا برط فیصلہ کر لیا ؟ مونا فورا"ہی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ وہ جو نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی ایک کمبی سانس لے کررہ لئی۔ اس نے سنجیدہ تظروں سے اپنی کزن کاحیران جرہ

" يَا نهيس ..." عديند في صاف گوئي سے كمار، ر بعض نصلے آب ہے صرف الله كروا ماہ اور الله ك کیے گئے اسانی فیصلوں کے جواز زمیں پر تہیں ڈھونڈا

عدینہ نے اپنی بات ممل کرتے ہی نبیت باندھ لی۔ مونا اس کی بات پر دل ہی دل میں متفق ہوتے ہوئے دوباره بلنك برسآ كربنيه كتي يعض وفعه استعدينه اور آيا ایک وم ہی خیران کردیتی تھیں جیسے آج ان دونوں نے پھر حیران کرویا تھا۔

شانزے اور رہاب کے ممرے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ پہلا موقع تھا کہ شازے بالکل خاموش اور سیاٹ چرے کے ساتھ اپنی روم میٹ کو اطلاع دے چکی تھی کہ اس کی قلم کا پرویو سر چھھ اختلافات کی وجہ سے اوھوری فلم چھوڑ کر ملک سے جا چکا ہے اور سے فلم بھی بہت ہی دوسری موویز کی طرح سی دیے میں بروی اپنی بدفتمتی کورو برای تھی۔ سرمد نے بہت مشکل سے اسے یہ خبروی تھی 'اس کاخیال

ابناء شعاع سمير

READING Section

كويا موتي.

'' بیہ بھی آؤ ہو سکتا ہے وہ رکادٹ نہ ہو بلکہ آنہائش ہو'جو میرے جڈ بے کی طاقت کو پر کھنے کے لیے کی با رہی ہو۔''

شانزے سے بحث میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔وہ آخری وم تک اڑنے کی قائل تھی۔

'' ہروہ کام جواللہ کے نزویک پبندیدہ نہ ہو'اگراس میں کوئی مسئلہ آ رہاہے توصاف بات ہے یہ آزمائش نہیں بلکہ رکاوٹ ہے'ایک تنبیہہ ہے جواللہ اپ سمسی بیارے کو کسی کام سے بچانے کے لیے کر رہا سر۔''

رباب نے سنجیدگی سے ان بات کی وضاحت کی تو شاخرے ایک وم لاجواب ہو گئی۔ اس نے پچھے کمھے رباب کا بے ریا چرو دیکھا اور بھر چادر اٹھائی اور سمر بر مان کی رباب کو پتا چل گیا تھا وہ اب ساری رات خاموشی سے اس ناکامی کاسوگ منائے گی اور صبح ہوتے ہی وہ ایک نئے جذ ہے کے ساتھ بھر آزہ دم ہو چکی ہو گی۔ یی شاز ہے کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ گی۔ یی شاز ہے کی سب سے بڑی خوبی تھی۔

'کیاکہ اہ ہمنے ہے۔ "بخاور فون س کراہے کمرے میں آئی تو نیکم ہے چینی ہے اس کی منتظر تھی۔ اس وقت رات کے ساڑھے دس بج رہے تھے اور بورے ہائی میں کافی حد تک خاموشی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ اس میں کافی حد تک خاموشی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ "بخاور میں نے کہا کہ ہاتھ می کال تھی۔ "بخاور نے کہا کہ ہاتھ اپنی روم میٹ کا چرو دیکھا۔ بچھ عرصے سے وہ دونوں ہی آیک دو سرنے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں اور آیک دو سرے کی خوشیال دکھ سکھ کی ساتھی تھیں اور آیک دو سرے کی خوشیال اور بریشانیاں "الہام کی طرح ان کے دل پر اتر تی تھیں۔ اور بریشانیاں "الہام کی طرح ان کے دل پر اتر تی تھیں۔ دو سے رہی ہے۔ اس وقت تمہیں گھرسے تو کال آنے سے رہی ہے۔ اس وقت تمہیں گھرسے تو کال آنے

''ہاں ہاشم ہی تھا۔۔'' وہ مایوس سے انداز سے اپنے بستر ربیٹھ کئی'جو پچھ ویر پہلے ہی نیلم نے سیٹ کیا تھا۔ ''کیا کہا اس نے؟ کب بھجوائے گااپنے گھروالوں کو "کسبات کا ۔۔ ؟ "رباب جران ہوئی۔ "میری پھیھو ہیئے کہتی تھیں کہ میری ماں ایک بدقسمت عورت تھی 'جھے لگتا ہے 'جھے بھی بدقشمتی جینز میں اس کی طرف سے ملی ہے۔" "الیبی فضول باتیں نہیں کرتے ۔۔۔" رباب نے اس کے ہائی ہیل سینڈل اٹھا کرالماری میں رکھے۔ " رباب! آئی ایم سیریس ۔۔۔ "وہ جمنجالا سی گئی۔ " ترباب! آئی ایم سیریس ۔۔۔ "وہ جمنجالا سی گئی۔ جائے گاکہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے جیں۔ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ بیتل بن جانا ہے۔ جھے بھین ہے میں کسی سرسبز درخت کو بھی ہاتھ لگاؤں گی تو وہ سوکھ کر تباہ ہو جائے گا۔"وہ صد درجہ خود تری کا شکار ہورہی تھی۔۔ خود تری کا شکار ہورہی تھی۔۔

" زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایہا ہوتا ہے "کیکن اس کاریہ مطلب نہیں کہ وہ بہ قسمت ہیں بلکہ اس کاریہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوتی ہے۔" رہاب نے نرمی سے اسے سمجہ انامال

ابندشعاع سمبر 156 156

منالے "نیلم نے اسے اکسایا۔ "وہ کہتا ہے کہ تم میری خاطرا ہے والدین کو منالو '' بخاور زیروستی مسکرائی۔ دوجہ روحت کھنے

اکلے ویک اینڈ براس کا نکاح ہے۔
'' وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرارشتہ کینے طے کرسکتے
ہیں ۔۔۔ ''غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی تو کوریڈورسے
گذرتی دولڑ کیوں نے بے اختیار مڑ کر اس کی طرف
دیکھا' وہ ربیبیشن پر پی ٹی سی ایل فون کان سے لگائے
کے میں تھی

اطلاع دی تھی کہ بابانے اس کارشتہ طے کر دیا ہے اور

کھڑی تھی۔

''دیکھو آئی! مجھے توانہوں نے تخت سے منع کیا تھا کہ
آپ کو نہ بتاؤں لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو انفار م
کرنا بہتر ہے آگہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں۔''
اس کی بمن نے محاط انداز سے اپنا نقط نظر تایا۔
''کس کے ساتھ طے کیا ہے انہوں نے میرارشتہ ''
''خاور نے انتائی خراب موڈ کے ساتھ 'جو فریشن ن
''انکل عباد کے بیٹے فیصل کے ساتھ 'جو فریشن ن
د'' اس اطلاع نے بخاور کا مزاج مزید برہم
کر ہے ہیں۔ ''اس اطلاع نے بخاور کا مزاج مزید برہم
کرا انگل عباد کی بوری فیمل اسے سخت تاپیند تھی۔
د'' بابا کا تو لگنا ہے واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔''
اس نے پوری قوت سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور
دھپ وھپ کرتی ہوئی فرسٹ فلور پر واقع اپنے
دھپ وھپ کرتی ہوئی فرسٹ فلور پر واقع اپنے
کمرے میں آگئے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے
ہی تکے اٹھاکر زمین پر مارا تھا۔ الیکٹرک کیٹل پر چائے
ہی تکے اٹھاکر زمین پر مارا تھا۔ الیکٹرک کیٹل پر چائے

تمہارے بال ؟ "نیلم کی سوئی آج کل اسی ایک بات پر انگی ہوئی تھی۔ ''بخاور کے افسردہ سے انداز پر ''بخاور کے افسردہ سے انداز پر

'' بھی بھی ہمیں ۔۔۔'' بخاور کے افسردہ سے انداز پر نیلم کو جھزکاسالگا۔'' کیوں؟ کیا پر اہلم ہے اس کے ساتھ ہ'' نیلم کامزاج برہم ہوا۔

''اس کے اپ والدین کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے ہیں' جس کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تنہیں جایا تو تھا'' بخاور سرجھ کائے اسے خفت زوہ انداز میں جا رہی تھی۔ پچ بات توبہ تھی کہ اسے آج ہاشم نے خاصامایوس کیا تھا۔

"تواس طرح کچھڑے چھانٹ کو کون رشتہ دے گا؟ اس سے کبو منہ دھور کھے۔ کوئی ضرورت نہیں دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی۔ "نیلم نے غصے سے اپنے بیڈ کی جادر زور زور سے جھا ژنا شروع کردی۔ بخاور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔

'' پھر کیا سوچا ہے تم نے …؟'' بخاور کو اس کی خاموشی ہے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ '' پچھ سمجھ میں نہیں آرہا 'ایسا لگتا ہے جیسے کسی بند گلی میں آکر کھڑی ہوگئی ہوں۔'' بخاور بہت زیادہ دل گلی میں آکر کھڑی ہوگئی ہوں۔'' بخاور بہت زیادہ دل

گرفتہ تھی۔ '' ویکھو بخاور اکوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرتا 'جس سے تنہیں کل کو بچھتانا پڑے۔'' نیلم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔

کر بیٹھ گئی۔ ''میں ہاشم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ مجھتی ہوں' تمہیں اندازہ نہیں ہے نیلم اس شخص کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔'' بخاور جذباتی اندازے گویا ہوئی۔

جہوں سر رہے رہا۔ ''لیکن تمہارے والدین مجھی بھی نہیں مانمیں گے۔''نیلمنےاے یا ودلایا۔ دویا مقرم کے اسے یا دولایا۔

'' آگر ہاشم کے ساتھ میری شاوی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی شاوی ہی نہیں کروں گی۔۔ ''بخاور دل ہی دل میں اندی شاوی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی شاوی ہے والدین سے ٹھیک ٹھاک خفاہو چکی تھی۔ نیکم کوایک وم ہی اس سے ہمدر دی محسوس ہوئی۔ ''نیکم کوایک وم ہی اس سے ہمدر دی محسوس ہوئی۔ ''نتم ہاشم سے کہوتا' وہ تمہاری خاطرابیخ والدین کو

READING Section

ابندشعاع سمبر 157 157

كيونك وه جيفتي والے ون بخاور سے ملنے تهيں آيا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بختادر نے اسے فون کرکے بلایا تھا۔ بقینا "وہ اس سے اینے رشتے کی بات ڈسکس كرنے والى تھي۔ الكلے آو تھے گھنٹے میں وہ ہاشم كے بالكل سامنے بلينھي تھی۔ "معاف كرما بخاور "تمبهارے گھروالوں كاروبيہ مجھے بہت عجیب لگاہے... "ہاشم نے ساری بات س کر بے تكلفانه تبقره كيا- بخاور شرمندگى سے سرجھكا كربيش کئے۔اس نے اس بات پر کوئی رائے تہیں دی۔ " تهمیں اتن دور آگر بڑھنے کی اجازت تووے دی لیکن اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں دے رہے۔' ہاتھم ضرورت سے زیاوہ سنجیدہ ہوا۔ '' بابا کا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے ' انہوں نے میرے بھائی کی منلنی بھی زبردستی میرے چیا کے ہال کر ر کھی ہے۔" بختاور نے دھیمے سے انداز میں اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دونوں اس وفت سینٹرل لا برری کے لان میں بینے تھے۔ ہاتم نے ہاتھ میں جائے کا کپ اٹھا رکھا تھا اور بخناور کے سامنے رکھی چائے بالکل شمنڈی سیج ہو جگی تھی۔ " کتنی زیادتی کی بات ہے "انہوں نے مجھے سے ایک وفعه ملناجهي كوارانهيس كيااور تمهاري زندكي كافيصله كر ديا-"باشم كاشكوه بخناور كوبالكل جائز محسوس موا-"میں کیا کر عتی ہوں ہاتم ۔"اس نے بے بس تظرول سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس وفت اسے بوری دنیاسے زیادہ عزیز ہو کیا تھا۔ "أكروه تمهاري خوابش كااجرام نهيس كررے توكيا تم نے سب کی امیدوں پر بور انترنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔" اسم کابس نہیں جل رہا تھا کہ بخاور کے بایا کو اٹھاکر کسی ممنام جزیرے پر پھینک آیاجو ان دونوں کی زندگی میں ولن بن کر آھے تھے المعنى أكر كوئى ايها ديها قدم الفاؤل كى تو ميرے خاندان کی باقی لوکیوں پر تعلیم کے راستے بند کردیے جائیں ہے۔ "بخاور صدور جہ حساس تھی۔ ""تہماری زندگی بریاد کردی جائے گی ایک تاپسندیدہ

بناتی سلم نے حیرانی ہے اس کی طرف دیکھا۔جس کا چرہ عصے کی زیاد تی سے سرخ ہو رہاتھا۔ ''بختادر!کیاموا\_\_؟''وهیریشان مولی\_ " بابائے میری بات کے کردی ہے اور نکاح کا یروگرام سیٹ کر دہے ہیں۔"سیلم کے اتھ میں پکڑے کپ سے تھوڑی ی جائے جھلکی۔ " ' ' سے ساتھ ....؟" سلم کی پریشانی فطری تھی۔ "اینے کسی فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ ..." بخاور نے منبہ بنا کراطلاع دی۔ «دلیکن اتنی جلدی ......<u>"</u> " ہاں ڈر گئے ہوں گے کہیں ہاشم ان کے ہاں رشتہ مانکنے نہ آجائے۔" بخاور ان سے حدور جہ بد کمان ہو "تم این ای ہے بات کر کے دیکھواور انہیں سمجھاؤ وه بيرسب اتن جلدي ميس مت كرس عم كون ساكميس بھاکی جارہی ہو۔" نیلم کے آخری جملے پر بختاور ایک دم چونکی اور کھھ بھی کے بغیر کمرے سے نکل گئے۔اس کے قدم اب نیلی فون بوتھ کی طرف تھے۔اس نے کارڈ خریدا اور ابو بكربال كالمبرملايا ، جو برزي جا ربا تھا۔ وہ آدھا گھنشہ انتظار کرتی رہی تب جا کر تمبرملا اور استطے پانچ منٹ کے بعدماسم سلى تون يرتها-" اشم! مجھے تم سے ابھی اور اسی دفت ملنا ہے۔" بخاورنے سلام وعاکیے بغیراے کماتووہ اس کے کہنج کی سنجيد كى يرتمور اسايريشان موا-ووتو تھیک ہے آجاؤ میں سینٹرل کینٹین کی طرف آ رہا ہوں۔" ہاتم کی بات پر اس نے فورا "فون رکھااور واش روم میں جا کردوجار ملکے سے جھیا کے ارے اور اے کمرے میں جاکرالماری کھول کر کھڑی ہوگئی۔ ور کہیں جا رہی ہو کیا۔۔؟" سلم نے اسے برلیں شدہ سوٹ اٹھا کرواش روم کی طرف جاتے دیکھا تو روجھے بنانہ برہ سکی۔ بخاور نے بلکا سااتیات میں سر بلایا۔"بل باتم سے ملنے... " سیمیں من آرہا ہے وہ ۔!" سیم حران ہوئی

المندشعار

شخص تم پر مسلط کردیا جائے گاتو خاندان کی باقی لڑکیاں تہہیں بچانے آئیں گی کیا۔" ہاشم کو ایک دم ہی غصہ آیا۔

" دولیکن ہاشم … "بختاور تذبذب کاشکار ہوئی۔ دولیکن و کین کو چھوڑو بختاور 'یہ تنہماری زندگی ہے اور زندگی بار بار نہیں ملتی 'جب کوئی تنہمارا خیال نہیں کر رہاتو تم اپنی زندگی کیوں داؤ پر نگار ہی ہو۔" ہاشم نے اسے شمجھانے کی کوشش کی۔

"میں بابا کی مرضی کے بغیراتنا برا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں ...." بخاور نے جھجک کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔

'' تو ٹھیک ہے پھران کی مرضی کے مطابق ڈاکٹر فیصل سے شادی کرلو ... '' وہ ناراضی سے کھڑا ہوا۔ بخادر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔

"تم كمال جارى موسد؟" ده بو كھلاس گئي۔ "ماسل ..." ده خفيا موج كا تھا۔

"متم مجھے جھوڑ کر کیسے جاسکتے ہوہاشم 'یہ مسئلہ حل کرو۔ میں اس کیے تو تمہار ہے باس آئی ہوں۔ "بخاور کی آئی میں ایک دم بھیگ گئیں۔ وہ تھو ژاسانرم بڑگیا "آئی میری بات نہیں مانی تو میرے سامنے رونا بھی مت۔ او کے ..."اس نے انگی اٹھا کراسے دار ننگ

'' میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا' میں کیا کروں ہ'' بخاور کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پھسل گئے۔ہاشم بے بس انداز سے دوبارہ کری پر بیٹھ گیااور سامنے بلیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا' وہ جزبز ہوئی۔''ایسے کیوں دیکھے رہے ہو۔۔۔؟''

"دیکھ رہاہوں کہ لوگ کہتے ہیں محبت انسان کو ہمادر ہنادی ہے لیکن تم پر تواس کا الٹائی اثر ہوا ہے۔ "اس نے براسامنہ بنایا 'وہ خاموشی ہے روتی رہی۔ " یہ روتا دھوتا بند کرو' پلیز۔ تہمیں بتا ہے تال' تہمارے آنسو بچھے تکلیف دیتے ہیں۔ "ہاشم کا محبت بحرا انداز بخاور کے دل کا چین آڑا کر لے کیا۔ اس کا کی حق جنا آ انداز اسے بھا تھیا۔ اس کی گہری

نظروں سے وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح بیسے نے گئی تھی۔
''دمیں تہ میں بہت خوش رکھو گا بختاور! میری بات
مان لو' ہم دونوں ایک نئی دنیا بساتے ہیں 'اپنا ایک جھوٹا
سابیا راسا گھر بناتے ہیں۔''ہاشم نے آیک دفعہ پھراسے
دن میں خواب دکھانے شروع کردیے 'بختاور نے
یہ بس انداز سے سرجھکالیا ۔۔۔

" میں سکتے اور پھر تہمیں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی تہمیں سکتے اور پھر تہمیں اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ کروہ خود اپنے نیصلے پر بچھتا کمیں گے۔" ابن آدم نے بنت حواکی ملکوں پر ایک اور خوشنماخواب

'کیاواقعی ایساہوگا۔۔؟''بخاور اس کے سحریں آ چکی تھی 'ہاشم نے سرہلا کر فورا"اس کی تائید کی۔ ''تم سے بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ اچھا نہیں کررہے 'وہ بس کسی طرح تم برائی مرضی مسلط کرناچاہتے ہیں۔۔'' برائی مرضی مسلط کرناچاہتے ہیں۔۔'' فیصلہ نہیں کرتے۔''بخاور جھی کردولی۔ فیصلہ نہیں کرتے۔''بخاور جھی کردولی۔

قیصلہ مہیں کرتے۔ "بخاور بھیک کربولی۔ " منیلم کو کیایتا ... "ہاشم استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ " بھی بھی والدین صرف اپنی اناکو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے میرے پیرنئس نے کیا..."

'' تیانہیں 'دہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔۔''بختاور افسردہ وئی۔

" تم چھوڑوان سب باتوں کو 'یہ بتاؤ کہ پھر کیاسوچا ہے تم نے ... "ہاشم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ " میں اپنی محبت کی خاطر ساری کشتیاں جلا چکی ہوں اشم "

مارگله کی پیاڑیوں پر اترتی وہ ایک خوب صورت

"السلام عليكم جلال صاحب! كيم بس-"جو كنگ ٹریک پر بھاگتا ہوا برہے ابا کی عمر کا آیک مخص ان کے یاس ر کا۔اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ "وعليكم السلام عامد صاحب! كيسي بين آب..." برے ابا ایک دم ہی خوش ہوئے 'شاید ان کے حامد صاحب ساتھے تعلقات تھے۔

'' یہ تیمور کا بیٹا ہے نا<u>ں ۔۔</u>''حامد صاحب خوشگوار جرت كاشكار موئ

" تنہیں کیے یہا جلا ۔۔؟" جلال صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔

« بھی۔ چیلتی پھرتی 'تمهاری اور تیمور کی فوٹواسٹیٹ كالى بي ابھى بھى بتانہ جلم او آر يوجين الله ين ا وہ بروی خوش ولی سے ماہیر سے ہاتھ ملارے تھے۔ " انكل! آپ كو اينا استيمنا اميرود كرنے كى ضرورت ہے 'جو گنگ کے اسارٹ میں ہی سالس پھولنا اچھی علامت نہیں۔"ماہیرنے بے تکلفی سے ان كومشوره ديا توده قنقه دلگا كرينيے

«حتہیں کیسے پتا جلا کہ بیہ میرا پہلا چکرہے..." وہ ایک دم حران ہوئے۔

"جب میں اور بردے ابا گھرے نکے تھے تو آپ کی گاڑی مارے پاسے گزری تھی اس کامطلب ہے کہ آپیا بج دس منٹ پہلے ہی بہاں ہنچے ہوں گے۔" ماہیرنے تفصیلاً جواب ریا۔

« بھي جلال! تمهارا يو تابهت جينشس ہے 'اس كا باب تواتنا کونفیڈنٹ مہیں تھا۔ "حامر صاحب ان کے ساتھ ہی جو گنگ شروع کر <u>تھے تھے۔ بڑے ابانے ا</u>ن كى بات كاكونى جواب متين ديا تھا۔

"انكل حامر! آب استيمنا برهانے كے ليے كھ عرصہ جم جوائن کرلیں۔" وہ ان کے ساتھ بھاگتا ہوا الهمیں مفت مشورے دے رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر مسلسل مسكرارے تھے۔ وہ چکرتواس نے ان وونوں کے ساتھ لگائے تھے اور پھران سے آگے نکل گیا۔ وہ ایک گھنٹہ جو گنگ کر کے الوزیس کھڑاایکسرسائز کررہا تفاجب براے آبا ہے دوست کے ساتھ وہا<u>ں ہنج</u>۔

صبح تھی۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں کافی وفت تھا۔ وْاكْتُرْ جِلالِ السِيخِيرُ بِيك سوت مِين ملبوس لاوُرجَ كا دروا زه کھول کر باہر تکلے۔ سامنے لان میں ماہیر بھی سفید مُراوُزر ير سفيد بي تي شرك بينے ايكسرسائز كر رہا تھا۔ جلال صاحب کی طرف دیکھ کراس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور بھا گتاہواان کے پاس پہنچا۔

"برسے ابا بوگنگ کے لیے جارہے ہیں کیا؟"وہ اس طرح بے تکلفی سے اِن سے بوچھ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان بہت خوشگوا رتعلقات رہے ہول۔ برے ابانے بمشکل سرملا کرماں میں جواب دیا۔ "میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ' یہاں کھریر

ایکسرسائز کامزانسیں آرہا۔"وہ ان کے ساتھ ہی چلنے لِگا-بڑے اباکے چرے پر کوفت کابراواضح تاثر ابھر اُتھا ؟ لیکن وہ اب بھی خاموش رہے۔" بلیا کہتے تھے کہ میں فٹنس کے معاملے میں بالکل آپ کی طرح کریری ہوں ' وہاں انگلینڈ میں بھی موسم جیسا بھی ہو ' میں ایکسرسائز کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پایا 'میری اس عادت سے بہت جڑتے تھے ۔۔ "وہ بہت مزے سے ان كوبتارباتها\_

'' ظاہرے وہ خود جو دنیا جمال کاسبت انسان تھاا*س* معاملے میں۔" بروے ابا کے منہ سے بھسلا 'ماہیر قتقہہ لگا کرہنا۔ برے ابانے ایک دم چونک کراس کی طرف دیکھا'اس کے بننے کااسا کل بالکل اپنیاب پر تھا۔ "ویسے بایا ابھی تک آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور میں انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو ..." وہ چلتے چلتے بادلنگ کے اسا کل میں اپنا بازو فضامیں امرار ہاتھا۔ دو کیوں عثم نمیں ڈرتے ہواس ہے۔۔ ؟"بردے ابا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گفتگومیں شریک ہو

لهج میں چھپی محبت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نهیں بول رہا۔ وہ دونوں ایف نائن پارک میں داخل ہو چکے تھے۔ گھاس پر ہلکی ہلکی ٹمی تھی اور فضامیں جنگلی

> READING Seedles

المتدشعل

" اختِما اچھا بیچھے ہو' بیہ تمہیں بھی اپنے باپ کی طرح جیکنے کی بیاری ہے 'مجھے تو پتاہی نہیں تھا۔'' بڑی المال کے کہجے میں پیار ہی بیار تھا۔

"بلا بھی ایسے کرتے تھے کیا ...؟"وہ لاپروائی سے ڈِ اکٹنگ میز پر رکھی پھلوں کی ٹوکری سے سیب نکال کر

" اور کیا ... بهت چرتی تھی میں اس کی عاوت ے۔"بری امال کے لہجے میں چھپی حسرت سے اہیر کو اندازہ ہوا کہ وہ اب اس عادت کے لیے کتنا ترس ہوئی ہیں۔برے ابالیے کمرے کی جانب برمو تھے تھے۔ " كتنے سال ہو گئے بایا كو ياكستان ہے گئے ہوئے ؟"

"چوہیں سال...."بروی امال نے بے ساختہ جواب

"اور میراخیال ہے استے عرصے میں وہ ایک دفعہ جھی واپس شیں آئے ہے تا؟"ماہیرنے ہلکا ساسوج

''مول.... ''بری امال کے لہج میں ماسیت تھی۔ "چلیس اب میری شادی بربلوا سیجئے گاانسیں-"وہ مزے سے ان کے سامنے بیٹھاسیب کھارہاتھا۔ "تمهاری شادی ....؟" برے ابانے ڈا کننگ روم کی طرف آتے ہوئے اس کاجملہ بغور سنا تھا۔ جبکہ برنی اماں حیرانی سے اپنے بوتے کا چرو دیکھ رہی تھیں۔ ود پاکستان میں کوئی لوئی پند کرلی ہے کیا ....؟ وہ سجنس محمارے بالکل اس کے پاس آگر بیٹھ کئیں۔ وو تهیں تو ... "وہ لار وائی سے بولا۔ برے ابا مازہ

جوس کا گلاس لے کرلاؤنج میں آکر بیٹھ گئے تھے اور اخبار اٹھالیا۔

ود پھرشادی کسے کرو کے ... ؟ "بردی المال البحص كاشكار موسي-

" جس سے آپ اور برے ایا کمیں گے۔" وہ ریموث کنٹرول سے کوئی اسپورٹس چینل تلاش کر آ ہوائے تکلف اندازے بولا۔

ور بال بھی مکیا اراوے ہیں تمہارے ؟ میس یا کستان میں رہو گئے یا باپ کی طرح بوری بھاگ جاؤ محمد "انكل حامد في دوبارات انترويو كاسلسله جو را-" میں کسی بھی بچولیشن میں بھا گئے کا قائل نہیں ہوں ' بلکہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر آخری وم تك لرنے بریقین رکھتا ہویں۔ "اس كى حاضر جوالى حامد صاحب کولطف وے رہی تھی جبکہ بردے ابا ہنوز جرے ر نولفٹ کابورڈ چیکائے کھڑے تھے

"بي تواليمي بات ہے 'ويسے بھی جلال کو ضرورت تھی کوئی اس کے پاس رہے۔ تیمور نہ سہی اس کا بیٹا ای سمی-" حامد صاحب کی بات پر جلال صاحب کے مانتھے کابل فورا"ہی گراہوا۔

«معا<u>ف</u> كرنا حامد! تنهماري بات كاث رباهون الحمد الله مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں اپنی زندگی میں سیٹ ہوں۔" جلال صاحب کے مہیج کی بے رخی پر حارصاحب أيكوم كزروات كت " وہ تو تھیک ہے یا ر! لیکن عمر کا نقاضا بھی توہو ماہے <sup>ی</sup>

"انکل ابری بات" آپ میرے برے ایا کو بوڑھا كه رہے ہیں ۔" ماہير كے شرارتی انداز ير حامد صاحب کامزاج کھے خوش گوار ہوا۔ ماہیرنے برسی خوب صورتی کے ساتھ بات کارخ بدل دیا تھا۔ حامر صاحب مسكراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بردھ کئے اور ماہیر جلال صاحب کے ساتھ اسنے گھر کی طرف چل دیا۔ والیسی کے سفر میں وہ دونوں ہی جیسے تھے۔ "ارے آپ دونوں استھے جو گنگ کے لیے گئے سے کیا ؟" بری آمال کی ہے نکل رہی تھیں۔ ان

دونوں کوا کشھے دیکھے کر حیران ہو تئیں۔ "کیوں ' بردی اماں !ہمارا ایک ساتھ جاتا منع ہے كيا؟ "وه ب تكلفي سان كواين بازؤول ميس كي كر ما تھے رہار کر رہا تھا۔ بوے آبائے چونک کریہ منظر دیکھا آیک میے کو تو بردی امال بھی ساکت رہ گئیں۔ان کی بوڑھی آکھیں بانیوں سے بھر گئیں۔ آج کتے سالوں کے بعد ان کو کسی نے تیمور کے اشاکل میں بے

**4.161** 015 المنارشعاع سمبر



ہیں 'لیکن خدارا' ہاہیراور اور پرا ہے آپنا روبیہ تھیک ر تھیں۔ کسی اور کی سزا ان معصوم بچوں کو کیوں دے رے ہیں ... "بردی امال کے ضبط کا بیانہ لبرین ہوا۔ '' تو میں نے کونِ ساکلا شنکوف مان رِ کھی ہے ان پر'' وہ بیزاری ہے کویا ہوئے "اپنے کھر میں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے 'میہ تھوڑااحسان ہے ان پر''

''اس میں احسان کی کیابات ہے ؟ ہے باپ کی گھر میں رہ رہے ہیں وہ -" بردی امال چرد کر پولیس اور کمرے سے نکل کئیں۔ جلال صاحب تاراض سے انداز سے بیڈیر بیٹھ گئے۔ انہیں نہ جانے کیوں بے تخاشا غصہ آئے ہی جارہاتھا۔

بخاور دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھاہے برے بے لیس اندازے اینے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھانے کی مرے کیے اندروا خل ہوتی تیلم چونک گئی۔ آج مبح ہے بخاور کی طبیعت تھیک نہیں تھی۔ اس لیے نیلم 'وارڈن سے پوچھ کر کھاتا اینے روم میں لے آئی تھی۔عام حالات میں میس سے یا ہر کھانا کے جانے کی اجازت تہیں تھی کیکن خاص صور توں میں وارون سے اجارت لیالازی موتی تھی۔

نیلم!میرے سرمیں شدید دردے یار۔"وہ ودنول ہا محول سے ابنا سر دبانے لکی۔ سیم نے ٹرے میز پرر تھی اور پریشانی سے اس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ "'کیکن تم نواجھی بھلی سور ہی تھیں 'بھرا یک دم کیا ہوا؟" نیکم نے فکر مند انداز سے اس کے ماتھے کو

'' وہی عجیب منحوس قشم کا خواب شروع ہو گیا تعا- "بخاور نے رنجیدہ سے انداز سے اطلاع دی۔ "وبي صحرامين جهاريون والايس" تيكم في تصديق جابی- بخاور نے آہ سکی سے ہاں میں سرملادیا۔ بھیلے تنن چار دن سے بخناور کوتواتر سے ایک ہی خواب آرہا تعاكه وه كسي صحرامين بعائك ربي ہے اور كوئي ناويدہ آواز

''لوہمیں کیا تیا ۔'' بردی امال کو نہ جانے کیوں لگا تھا'وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ''کمال کرتی ہیں بردی امال! آپ کو کیسے نہیں پتا۔'' وہ سیرلیں ہوا 'بردی امال بھونچکارہ کئیں۔" شروع سے یلیا نے ایک ہی بات مجھے حفظ کرواوی تھی کہ میری شاوی آپ لوگوں کی پیند سے ہو گی اس لیے مجھے اوھر اوهرویکھنے کی ضرورت شیں۔" وہ لایرواہ انداز سے النهيس بنارباتھا۔

بڑی امال کے ساتھ ساتھ بڑے ایا کو بھی شاک سا لگا-بڑے ابانے ہاتھ میں بکڑااخبار غصے سے سائنڈ میز بر بخااورائے کمرے کی طرف بردھ گئے۔ '' ان کو کیا ہوا ... ؟'' ماہیران کے انداز پر بریشان

وتم الیی باتیں ان کے سامنے مت کیا کرد ..." بری امال نے نظریں کچرا کر آہشگی ہے کما اور اپنے میاں کے بیچھے ان کے کمرے کی طرف بردھ کئیں۔ جمال وہ آتش فشال ہے تھوم رہے تھے۔ ''بہت مکارے تیمور' سلجھتا ہے 'الیمی با تیں اپنی اولاد کو سکھا کر ہمارا دل جیت لے گا' بناوینا آسے کھاس تہیں کھووتے رہے ہم یہاں۔" انہوں نے ناراض نگاہوں سے این زوجہ محترمہ کوریکھا۔ ''اب بس مجمی کروس اور کتناخفار ہیں گے اس سے

برسی امال نے افسروکی سے جواب دیا۔ " ساری زندگی اس نانهجار کی شکل نهیس دیکھوں گا' قتم کھار تھی ہے میں نے ...."وہ <u>غصے بھرے انداز سے</u>

" بال ـ ايخ سائم مجھے بھی خود ساختہ جدائی کی سزا دے رکھی ہے۔ میراکیا قصور تھا۔ ؟" بردی امال عمر ے اس حصے میں اب انہیں ددبرد جواب دیے لکی تھیں۔ان کے اندر برداشت کا اور حتم ہو آجار ہاتھا۔ "میں نے منع تھوڑی کیا ہے ' بتالیں 'کل ہی کوا دیتا ہوں انگلینڈ کا ٹکٹ ۔ "انہوں نے ہاتھ میں پکڑا

لا ئیٹرغصے سے بیڈ پر پھینگا۔ " مجھے جس دن جانا ہو گا' آپ سے بوچھوں گی بھی





ہے اس کی بھوک بالکل ہی حتم ہو کررہ گئی تھی 'نیلم کے احساس دلانے پر وہ کچھ کھائی کیتی 'ورنہ سارا سارا دن سوچول میں کم بریشان رہتی۔ " میں تواین آنے والی سات نسلوں کو نصیحت کروں کی کبروہ گھر میں بھینس پال کیس یا بکری 'کیکن محبت تام کی کوئی چیزاین دل میں متبالیں۔"سیلم کے جل کر بولنے براسے ہمسی آئی۔ "وہ کیوں بھلا۔؟" وہ مسکرا کرایے دیکھنے گئی جو برہم نگاہوں سے اسے ہی کھور رہی تھی۔ المعجت تواتی خاصے انسان کی مت مار دیتی ہے اچھی بھکی تھیں تم 'اپنا بالکل ہی بیراغرق کر لیا ہے تم نے ایک مخص کے پیچھے۔" کیلم جبنجملا س گئے۔ ''اس میں محبت کاتو کوئی قصور نہیں' بیہ توانسان کی این کمزوری ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں ہے بس ہو جا ما ہے۔" بخاور نے اسے معجمانے کی کوشش کی۔ ''بس بس رہے دو' زیا دہ صفائیاں دینے کی ضرورت مہیں عمیں سب جانتی ہوں۔ "میلم نے فورا"ہی اسے جھاڑ کرر کھ دیا۔ای سنے ساتھ ولئے کرے کی لڑکی نے بخاور کواس کافون آنے کی اطلاع دی۔ " ہاشم کی ہی کال ہو گی کیکن پلیز کال سن کر ہمیشہ کی طرح کو نکی 'بسری ہو کر مت آجانا۔" سیلم کو آج کل ہاشم پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ فنزاچھااچھا'اب زیادہ خفامت ہو 'اکھی سی جائے۔ بناؤ ' دونوں مل کریتے ہیں۔ " وہ جاتے جاتے بھی اس سے فرمائش کرنا تہیں بھولی تھی۔ " تمهارا بخار کچھ کم ہوا کہ نہیں ..." بخاور نے جیسے ہی ریسیور کان سے لگایا 'دوسری جانب ہاتم ہی " ہاں۔اب تو سلے سے بہت بہتر ہے۔." بخادر نے اس کی تسلی کروائی۔ دولیقین مانو بخاور! تمهاری شکل دیکھ دیکھ کر مجھے بهت مكلي فيل بون الكاب-"باشم خفت زوه اندازمين

" ہمیں سے اس خواب کی تعبیر روچھنی عليهي ..." سيم كے مشورے بروہ استهزائيدانداز ميں " تم يه منحوس فتم كے ثالثل والى كتاب سامنے سے مثاو 'مجھے لگتاہے اسے و مکھ و مکھ کری میرے ذہن میں بیہ تصویر تقش ہو تنی ہے۔" بخاور کے توجہ ولانے پر تیلم اتھی۔ سیامنے ہی شاہت پر کتابیں اس طرح سے رکھی ہوئی تھیں کہ "سیاہ حاشیہ "کتاب کاسرورق بالكل سامتے تھا۔ تيلم نے خاموش سے وہ كتاب اٹھاكر درازمیں رکھ دی۔ بختاور نے سکون کاسانس لیا۔ "تم نے لگتا ہے اسپے رشتے والی بات کی منتش کے رکھی ہے۔" تیکم کھانے کی ٹرے کیے اس کے یاس آن جیمی \_ " ہاں ' ذہن پر سوار ہو کررہ گئی ہے وہ بات ...." بخاورنے بھی جھوٹ بولنامناسب نہیں سمجھا۔ "الله بهتركرے كا كيول ائي حالت خراب كررہي ہو۔ ذِرا آئینے میں ابنی شکل دیکھوجاکر۔۔ "منکم کواسے د مکھرد کھے کرافسوس ہورہاتھا۔

" اچھا" تم کھانا تو کھاؤ نال .... " نیلم نے اس کے ليے جاول بليث ميں نكالے۔

ورسیس یار!میرادل سیس چاه رما... "بختاورنے بے ولی سے بلیث دوبارا ٹرے میں رکھ دی اور دیوار سے ئىك نگاكر بىنھ گئے۔

" صبح میم شیناز کا نیسٹ بھی ہے ۔۔ " نیلم نے اسے یا و ولایا تو بختاور نے بے چینی سے پاس رکھی کماب اٹھالی۔سارے لفظ اور سارے ٹایک آسے اجبی سے لگ رے تھے کھھ عرصے سے اس کی توجہ کتابوں ے بالک ہی حتم ہو گئی تھی۔وہ تو شکر تھاکہ اپنول سلم تھا ورنداس کے لیے بہت بڑامسکلہ بنما۔

"اچھا۔ یہ دودھ تو بی لونال ..." نیکم کواس کی بہت فكر تھى۔ بخاور نے بچھ سوچ كر گلاس بكر ليا اور خاموشی سے بی بھی گئی۔ وودھ یہنے کے بعد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ پچھلے پچھ ونوں

المندشعاع سمبر 163 163



عبارہ --"اچھی بھلی فریش اڑکی تھیں تم "مچھ ہی دنوں میں

گویا ہوئیں۔ ''انگلے جمعے پر گھر ضرور آجانا' تمہمارے باپ نے تمہمارے نکاح کی ناریخ فکس کردی ہے۔'' ''لیکن بچھے فیصل سے شادی نہیں کرنی ای ...'' اس نے اپنا کمزور سااحتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی۔

کے۔
'' فضول مت بولو بخاور! تہمارا بیب میری جان فکال کے گا۔ دوبارا یہ بات کی تواپنا دودھ نہیں بخشوں کی تمہیں۔'' دوسری طرف اماں جذباتی انداز میں شروع ہو بھی تھیں۔ بخاور کادل تاسف کے گرے احساس سے بھر گیا۔

دولیکن ای ابا کو ایک دفعہ توہاشم سے ملناج ہے تھا " بخاور نے ناراض انراز میں گلہ کیا۔ "ارے بے وقوف لڑکی امٹی ڈالواس ہاشم پر "فیصل ایک پڑھا لکھا "اسٹیبلنس فیملی کالڑکا ہے "تم کیش کرو گی وہاں پر۔"امال نے اسے خواب و کھانے شروع کر

دیے۔ وولیکن فیمل مجھے اچھا نہیں لگتا ..." اس نے صفائی سے کہا۔

"نكاح كے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا! تم دیکھنا توسمی "كیسے تمہارا دل بدل جائے گا۔"ای اسے رضامند كرنے كے ليے ایژی چوٹی كا زور لگارہی

اس نے اسلے یائے منٹ تک انہیں اپنا موقف سے بھی اس کی کوشش کی گئین دو سری طرف انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہ سمجھنے کی شم کھار تھی تھی۔ وہ ہاشم کانام لیتی تو دو سری طرف ''فیعل نامہ '' شروع ہو جا آ۔ تنگ آکر بخاور نے فون بند کر دیا۔ وہ ان کی طرف سے سخت مایوس ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھاکہ اس کے باب نے کمل تھاکہ اس کے باب نے اس کے برکا شنے کے لیے مکمل برد گرام تر تیب دے دیا ہے اور وہ ہاشم والی بات کے بعد بخاور کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں بعد بخاور کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں بعد بخاور کو کسی اور کے نکاح کے بند تھن بیں باندھ دیا بخاور کو کسی اور کے نکاح کے بند تھن بیں باندھ دیا بخاور کو کسی اور کے نکاح کے بند تھن بیں باندھ دیا

مرجھاکر رہ گئی ہو۔ "ہاشم کی بات پر دہ ہے ساختہ ہنس پڑی اور دہ چونگ گیا۔ "اس کیے کہ تھوڑی دیر پہلے تیلم بھی بھی بہی بات کر رہی تھی ۔۔۔ "بخاور کے بتانے بروہ مزید سنجیدہ ہوا۔ "اس کامطلب ہے 'وہ بچھے بھی کوس رہی ہوگی۔" "وہ کیوں بھلا ۔۔۔ ؟" بخاور کو اس کے درست اندازے بردل ہی دل میں تعجب ہوا۔ اندازے بردل ہی دل میں تعجب ہوا۔

ہوئی ہے۔ 'وہ دل کر فتہ انداز میں کویا ہوا۔ ''ارے نہیں نہیں 'ایسی تو کوئی بات نہیں 'میں تو بابا کے سخت رویہے سے دل برداشتہ تھی۔ اسی چیزنے بجھے آج کل بریشان کر رکھا ہے۔ '' بخاور نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔

''کھرکیاسوچاہے تم نے ....؟''وہ اس بات کی طرف آگیا تھا جس کی وجہ سے بخاور کا دن رات کا سکون غارت ہوچکاتھا۔

"ابھی تک کنفیوزہوں ۔۔۔ "بخاور کی صاف گوئی اس کاول و کھانے کاباعث بن۔

"دو یکھو بختاور! ہمارے ہاس زیاوہ ٹائم نہیں ہے 'یہ بات تم بہت چھی طرح جانتی ہو۔اس کے بعد آگر پھی ہوگیا تو تم بحصے قصور وار نہیں ٹھیراؤگی۔"وہ اب دو ٹوک انداز میں اس ہے بات کر رہا تھا۔

'' میں آج آخری دفعہ اپنے گھریات کرنا جاہتی ہوں۔''بخاور نے کچھ سوچ کر کہا۔

ور تو ٹھیک ہے 'تمہارا جو بھی فیصلہ ہو 'جھے صبح نو جے آکر بتا دینا 'لقین مانو 'تم انکار بھی کردوگی تو میں شہیں بچھ نہیں کہوں گا اور میرا وعدہ ہے کہ بھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ "وہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر اس کی ساعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ بخاور نے خاموشی سے ریسیورر کھ دیا۔

وہ ٹیلی قون ہوتھ کا کارڈ خرید کرلے آئی اور اب اینے گھر کا نمبرڈا ئل کررہی تھی۔ دوسری طرف امال نے فون اٹھایا۔اس کی آواز سنتے ہی وہ پُرجوش انداز میں

المنارشعاع سمبر 164 1018



جائے۔ اس کا ول ماسف 'رنج اور دکھ کے ملے کیا جا جانے جدیات سے بھر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اسے ہاشم کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کروہ پچھ مطمئن ہو گئی۔

### # # #

"آب توبرے مزے کی چیزیں..."ارصم کی ماہیر کے ساتھ پہلی ملاقات تھی 'اور یہ ملاقات خاصی ولیسٹ سے ساتھ بھی۔ اس وقت 'وہ 'اور یدااور ماہیر تینوں کے ایف سی میں موجود تھے اور ماہیران دونوں کو اپنے کالج کے واقعات مزیے سے سنار ہاتھا۔
کے واقعات مزیے سے سنار ہاتھا۔
"یار ارسم!ایک ہات کہوں۔"

ماہیری بات برارضم چونکا۔ ''جی 'جی ضرور۔۔۔ '' ''یا تو ہم مجھے '' آپ 'آپ مت کمویا بھراور بداسے کمہ دو 'مجھے تم 'تم نہ کئے 'قتم سے بچھلے ایک گھنے سے بچھے لگ رہا ہے جیسے بین ونیا کی سب سے بدتمیز لڑکی کا بھائی ہوں۔۔۔ ''ماہیر کے شرارتی انداز پر دونوں بے ساختہ ہس پڑے۔

" جھی۔ اور پراوالے معاطع میں تو میں ہے بس ہوں 'البتہ میں 'اپنے احترام والے رشتے ہے دست بردار ہو تا ہوں۔ '' ارضم اپنے کزن کی سمپنی کو خوب انجوائے کر رہاتھا۔

''اب یار! آنا بھی برا نہیں ہوں تم سے 'صرف وہائی تین سال کاتو فرق ہے ہم دونوں میں ۔۔ ''ماہیر زگر برگر سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولا۔ ارضم اور ماہیر کے ور میان خوب بے تکلفی ہوگئی تھی۔ اس دن ان تینوں نے خوب انجوائے کیا۔

" پھرتم نے کیاسوچاہے 'پاکستان میں گیا کروگے ' وہ تینوں اس وقت دامن کوہ پر موجود تصارصم نے اچانک ہی ماہیر سے بوچھا۔ اور پدا ان دونوں سے ذرافاصلے پر ایک بڑے سے بھر پر بیٹھی تھی۔ "مرید کے ساتھ ایک ایڈورٹائز نگ المجنسی بنانے پر غورو فکر ہو رہا ہے۔ "ماہیر نے بے تکلفی سے اپنا ارادہ بتایا۔ آج کل ماہیراور مرید دونوں سارا سارا دن

ائی منصوبے پر ملائک کررہے تھے۔
''ہاں 'اچھا آئیڈیا ہے 'سرمد بھائی اس معاملے میں
آپ کی کافی ایملپ کر سکتے ہیں اور میڈیا سائنسو کی
وُگری توویسے ہی آپ کے پاس ہے۔''ارضم نے اس
سراہا۔ اس اندازہ ہو گیاتھا کہ ماہیر خاصے تخلیقی مزاج
کابندہ ہے اور سب سے بردی بات یہ تھی کہ اسے اپنے
باب کی مکمل سپورٹ حاصل تھی اور کوئی معاثی
مسائل بھی شیس تھے۔وہ اور سرمد بیپرورک مکمل کر
مسائل بھی شیس تھے۔وہ اور سرمد بیپرورک مکمل کر
بیپرورٹ مکمل کر
بیپرورٹ کی طرف چلا آیا۔
بیپرشن کی طرف چلا آیا۔

'' ارضم اس وقت اوریدا کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بروے سائز کا فریم تھا جس میں اوریدا' ما ہیر اور اس کے ماما' پایا کی ایک یادگار تصویر تھی۔

" وہ کیتے بھلا ۔۔۔ ؟" اور پرا نے اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے لاہروائی ہے پوچھا۔
" وہ بہت زندہ دل ' ذہن اور کونفیڈ ننٹ ہے ۔۔۔ " ارضم نے کھل کر ماہیر کی تعریف کی 'اسی کمجے اور پراکو محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے محسوس ہوا 'لوگ ماہیر ہے واقعی امپرلیس ہو جاتے کے دوجار ونوں میں ہی بڑی امال کو بھی اپنا گرویدہ کرلیا تھا۔

''بال 'وہ واقعی مجھ سے بہت مختلف ہے' کسی بھی چیز کو ذہن پر سوار نہیں کر نا' چنگیوں میں اڑا دیتا ہے۔'' اور بدانے تھلے ول سے اعتراف کیا۔ ''تم و کسی کیوں نہیں بن جاتیں ہویا ر۔۔''ارصم نے ایکا ساتھ کے کر کہا۔

و کوئی انسان کسی دو سرے جیسا کیسے بن سکتاہے' ہرانسان کی اپنی فطرت اور مزاج ہو تاہے۔ ایک ہی والدین کے بیچے ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ''اور پداکوار صم کی فرمائش بہت عجیب سی لگی۔ میں ت براژاہواتھا۔ ای بات براژاہواتھا۔

ہی بات برا (ام واتھا۔ '' ہرگز نہیں ارضم ... دہ میرابھائی ضرور ہے کیکن مجھ سے بہت و فرنٹ ... جب وہ میرے جیسا نہیں بن

ارضم کی زبان چیسلی اوروہ بو کھلا ہی ہتی۔ دونیں تو نہیں کر رہی ' کچھ ایسا ویسا .... " وہ نظر <del>پر</del> جھکائے بولی۔ ارضم کی نظریں بے ساخت اس کے رخساروں برگرتی لمبی سیاہ بلکویں میں اٹک گئیں۔اس کی ملکیں اس وقت مرتعش تھیں اور وجود سارا کسی زلزلے کی زدمیں۔ ارضم کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اندازه غلط نهيس تھاليكن وہ خود بھی اس معالمے میں اوربدای طرح بے بس ہو چکا تھا۔ دونوں کے ورمیان بے معنی سی گفتگو کا دور انب بردھنے لگا تھا۔ ''اوریدائے کرے کادروازہ کھلااور ماہیر بے تکلفی ہے اندر داخل ہوا۔ اوریدا فورا"ہی این وار دروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔اس ونت اس چرو قوس قزح کے سارے رنگوں سے سجاہوا تھا۔ ود بھئی ارضم! تم یہاں ہو؟ ادھر برے ایانے تهاري تلاش ميس كنووك مين بالس ولوا وسيه بين .... وہ بے تکلفی سے اور پر آ کے بیڈ برلیٹ گیا۔ دو کیوں جمیاہوا...؟"ارضم خود کوسنبطال چکاتھا۔ '' پیانهیں' ہارٹ سرجری کی <sup>س</sup>کیک نکس پر کوئی نیا ار شکل آیا ہے وہ حمد سر برهانا جاہ رہے ہیں۔اس لیے بردی آماں ممہاری تلاش میں بچھے اوھرادھردو ڑا رہی تھیں اشکرے ملازمدنے 'بنادیا کیہ تم یمال ہو۔" ماہیرنے اور بدا کا سیل فون اٹھا کر کیم کھیلنا شروع کر ہارٹ سرجری پر .... " وہ معنی خیز انداز میں "بيہ ہارث براتنا زور كيول دے رہے ہو عظرتو ہے تاں "کوئی چکرو کر تو نہیں ...." ماہیرنے سیل فون بیڈیر رکھااور شرارت سے ارضم کاچرودیکھا۔ وو نہیں یار! ول کے معاملات بہت نازک ہوتے بين ميں شهرا رف اينڈ نف بنده - "وه انتي جلدي قابو أنفوري تقاب ''اچھا'کوئی آبیاا بکیپرنیس،وجائے توجھے سے ضرور ما میرکی بات په ده خوشگواد جیرت کاشکار موا- دوه کیول ؟

سكتاتوميں كيے اس كے جليبي ہوسكتي ہول-"وهاب کھل کراپناموقف بیان کررہی تھی۔ ''موں۔۔شاید تم تھیک کہتی ہو۔''ارضم نے ہار موسكتاب "نے والے وقتوں میں میرے اندر ماهيرجيسي ندسني اس معنى جلتي بجه خصوصيات بيدا ہوجائیں۔"اوریداکواے ممل مایوس کرنااچھانتیں لگا تھااس کے اس نے امید کی ڈور اس کے ہاتھ میں تصادی وه ایک دم خوش مو گیا۔ وو آنٹی بینش نے کچھ کمانو شیں ماہیر کے بارے میں اوريداكوبرك، ي غلط موقع يربيربات ياد آني-''کیوں ہے؟ کچھ کمنا ضروری تھا کیا۔''اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ وواصل میں ماہیر کے ساتھ ان کی پہلی گفتگو کوئی خوش كوار تنبيل بوكي تقي إبكه ميرانو خيال تفا" آني بينش خوب خفامو كي مول كي گھرجا كر-"اوريدا "اس كي ماما کے مزاج کواب کافی مجھنے گئی تھی۔ ''تو کیا ہوا؟ کون سا ماہیران کے سامنے تھا۔۔۔'' وہ بنسا 'اوریداایک کیجے میں سمجھ کئی کہ اس کااندازہ غلط نہیں تھا۔اے افسوس ہوا۔ ود تمهاري شكل يركيول باره ريج محية بين .... "ارضم اٹھ کراس کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔اے ایک دم ہی احساس ہواکہ اور پرااب اس کی طرف دیکھ کر کم کم ہی بات کرتی تھی اور زبادہ تر اس سے فون پر ہی بات كرنے كو ترجى دينے كلى تھى۔ ارضم كے دماغ ميں تھنیٹاں ی بجیں۔ دو تنهیس کیاہوا ہے۔۔ ؟ ۴۰سنے دوبار ابو چھا۔ دو کھے شیں۔ "وہ تھکے سے اندازے مسکرادی۔ « ستهبیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آیااور پدا .... ''وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ اور بغور اس کی شکل دیکھنے لگا توہ تھوڑی می کنفیو زہوئی۔ '' ججھے کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرتا نہیں آیا۔'' اس نےصاف کوئی ہے اعتراف کیا۔ " بجر محبت جیسامشکل کام کیوں کرنے کی ہو۔۔

المتدشعاع 166 2015



''میں تہہیں اوکیوں کو امیرلی*ں کرنے کے ایک سو* ایک طریقے بناؤل گا..." ماہیر کے شرارتی اندازیروہ

« بھي <u>مجھے تو</u>معاف ہي رڪھو ميري ما اکنوس ميں الثا لشکواویں گی۔۔ "ارضم نے فوراسکانوں کوہاتھ لگائے۔ "بہت ہی برول واقع ہوئے ہوتم عبہت مایوس کیا ہے تم نے مجھے ارضم جاوید۔۔۔ "ماہیراس کے کندھے يربائه ركه كرشوخ لبح مين بولا-

"" آپاے الی سیدھی بٹیاں مت پڑھائیں..." اوریداجل کربولی۔

"ارضم!ثم نے کچھ سنا؟اوربدانے مجھے" آپ" کہاہے یا میرے کانوں کو وہم ہوا ہے۔"ماہیرنے اے احجما خاصا شرمنده كرديا \_

" بروی اماں کے ڈر سے کمہ رہی ہوں ورنہ ...." اوریدائے خفت زدہ انداز میں صفائی وی اور تاراضی کے اظہار کے طور پر کمرے سے نکل آئی۔وہ اب بحصلے صحن کے بر آرہے میں رکھے لکڑی کے برے سارے جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔

"ارضم کو کینے پتا چلا کہ میں اس سے محبت کرنے لکی ہوں۔"اس سوچ نے اسے بریشان کرکے رکھ دیا

دو کہیں اس نے ہوامیں تیرنو نہیں چلایا ۔۔ ؟ ''اس نے خود کو نسلی دینے کے لیے سوچالیکن دل تھا کہ ماننے کونتیار ہی شمیں تھا۔

اوريدا كو بهلى وفعه احساس ہوا۔انسان سارى دنيا كو بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن اپنے دل کے سامنے اس کی ساری منطقیں 'ولیلیں اور جواز بے معنی ہو کررہ جاتے ہیں۔ دل کے اندر ایک آئینہ لگاہو تاہے اور اس آئینے میں وہی عکس نظر آیا ہے جسے آپ ساری دنیا ا ن اور خودائے آپ سے چھیانا جا ہے ہیں۔

" ہزار وفعہ کما ہے معفرب کے وقت یہال آگر مت بیشا کرو-" بری امال نے جیسے ہی چھلے لان کا وروازہ کھولا سامنے ہی اوریدا جھولے پر بیمنی ہوئی

مغرب کے وقت یہاں کیا ہو تا ہے ۔۔ ؟''اوریدا نے پراسامنہ بنایا۔

و کسی دن کوئی با ہر کی چیز چمٹ گئی تو پتا لگ جائے گا۔" اِنہوں نے ناراضی سے اپنی اس بوتی کو تھورا جس پر کسی چیز کااثر ہی نہیں ہو تا تھا۔

· 'أحيمانان بري امانِ 'جار بي بهونِ اندر .... "وهست ہے انداز ہے اتھی۔ کوریڈور سے کزر کروہ جیسے ہی لاؤنج میں جینجی 'سامنے ارضم 'ماہیراور بردے ابا شطریج ک بازی بچھائے بیٹھے تھے۔ کھیل توارضم اور بردے ابا کے درمیان ہو رہاتھالیکن اہیری فل سپورٹ برے ابا کے ساتھ تھی۔ برے اباکو کھی ہی دریمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہیر بہت ذہین ہے اور سوچ سمجھ کر چال چلنے کا

"بس-اساب" اب تم نهیں بولو کے .... "ارضم ابنی مات پر جل کربولاتھا 'برے ابا کے لبول پر آیک منهم ی مسکراہٹ ابھری۔

و الركوت ليم كرنا سيكيو جينثل مين عجس دن سي سوچ لوے کہ تمہاری ہار کسی کی جیت کی وجہ بی ہے لیقین مانو' زباده د که نهیس هو گا- <sup>۱۰</sup> ماهیر بردے سنجیده انداز ے ارضم کومشورہ وے رہاتھا۔ اور بدا ان نتیوں کے

پاس آن کھڑی ہوئی۔ '' تو ٹھیک ہے ہتم کھیل لو 'متہبیں بھی پیاجلے۔ برے ایا ہے جیتنا آسان مہیں ۔۔ "ارضم نے فوراسہی میدان چھوڑ دیا۔ ماہیر نے بربی سرعت سے اس کی نشست سنبهالي تقي- تحيل تو دلجيب انداز ميس اب شروع ہوا تھا۔ بریے ابا کوائے دس منٹ میں اندا زہ ہو گیا تھا کہ وہ اس تھیل میں خاصی مهارت رکھتا ہے۔ جب اس کی جیت بھینی تھی 'اس نے ایک دم ہی غلط چال چل دی۔ارضم اور اور پدا کومایوسی ہوئی۔ '' 'تم جیسے انسان سے ایسی فضول جال کی توقع نہیں تھی مجھے۔" بردے اباجیت کرائے کمرے میں جا تھے تھے اور اب کسی کام سے ددبار انگلے تولاؤ بج سے آتی ارضم كى تاراض آدازىروس تھنگے۔

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTAN



"میں نے جان ہوجھ کر ایسا کیا تھا۔ "ماہیر ہوئے۔
مزے سے کہ رہاتھا۔ بردے اباکو دھی کا سالگا۔
"وہ کس خوشی میں ۔۔ "اور یہ الیک دم چڑی گئی۔
"دمیں بردے اباکو کسی بھی میدان میں ہارتے نہیں
و کھ سکتا۔ وہ میرے آئیڈیل ہیں اور جھے ان سے سو
وفعہ بھی ہار نابر اتو میں ہاروں گا۔ "ماہیر کے لیجے کی سچائی
اس بات کی گواہ تھی کہ وہ غلط نہیں کہ رہا۔ بردے ابا
کے ول کو چھے ہوا'وہ خاموشی سے اسے کمرے کی طرف
میلٹ کئے۔ ساری رات انہیں ماہیر کے ان جملوں نے
مونے نہیں دیا۔ وہ جھنجلا کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نیندان
سونے نہیں دیا۔وہ جھنجلا کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نیندان
کے کمرے کا راستہ بھول بھی تھی۔ انہیں اب ساری
رات جاگ کر گزار نا تھی۔

# # #

"تم برقست شمیں ہوشازے۔" وہ پچھلے ایک سے سے اسے سمجھانے میں مصروف تھا۔ دونوں اس وفت میں مصروف تھا۔ دونوں اس وفت میربیٹ ہو مل میں موجود تھے۔ مرد کواس کی فلم کے اوھورے رہنے کا اس سے زیادہ افسوس تھا۔ کی فلم غلط کرنے کے لیے وہ اسے لیج پریمال لے کر آیا تھا۔

داگراییانیں ہے تو میرے ساتھ بیہ سب کیوں ہو رہاہے ؟ "شانزے نے براسامنہ بنایا۔ دو کسی بہت اجھے کے لیے ۔ "سرید نے مسکراکر اس کامعصوم چرود مکھا "وہ کسی بچی کی طبرح ہونٹ باہر نکالے خفا خفا سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامنے نیبل پر موجود کھانے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں سامنے نیبل پر موجود کھانے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں اگایا تھا۔

" دوجھے معلوم ہو چکاہے کہ کوئی اچھی اور بہترین چیز کم از کم میری قسمت میں نہیں ہے۔ "شازے کالہجہ "کمی میں ڈوباہوا تھا۔ "دبس لڑکی 'اسٹاپ اٹ' آج کے دن کے لیے اتنی

''بس کرئی 'اشاپ آث' آج کے دن کے کیے آئی ہی نہ سختو باتیں کافی ہیں۔'' سرید کے صبر کا بیانہ کبریز ہوا۔

" آپ سے آپ کی کوئی پندیدہ چیز چھنی ہوتو آپ

کو اندازه ہو۔ "وہ بچکائہ سے انداز پر منہ بنا کر بولی تو سرید کو ہنسی آگئی۔ ''تم اپنے بھائی کے لیے ایساسوچتی ہو۔۔۔''سرمدنے مصنوعی ناراضی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بو کھلاسی گڑ

گئی۔ د نمیں میں آپ کو جانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میرے جذبات کا ندازہ نمیں ہے۔ د بچھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے 'اب آرام سے کھانا کھاؤ' میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آپشن بھی ہے۔"مرید نے اسے لا کچ دیا لیکن اس وفعہ شازے پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فلم والے واقعے نے واقعی اس کے جذبات کو مجروح کرکے رکھ دیا تھا۔

دومیں نے سوچ لیا ہے ، مجھے اب شوہز میں کام نہیں کرتا۔ ''شانزے کی بات نے سرید کو اتنا حیران کیا کہ اس کا چیچے منہ کی طرف لے جاتا ہوا ہاتھ فضامیں ہی معلق ہو کیا۔ سرید کو محسوس ہوا 'وہ بہت ہی زیادہ ول برداشتہ تھی۔

''''اس نے ہاتھ میں پکڑا چھے بلیث میں رکھ کرشانزے کا سنجیدہ چرہ دیکھا۔ ''میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جھے شوہز میں نہیں ۔ جانا۔''وہ انی ہات پر قائم تھی۔ ''بھرکیا کروگی۔''

برد تم میڈیا میں کوئی جاب کیوں نہیں کرلیتی ہو۔۔" سریدنے کچھ سوچ کر کہانوا کیک طنزیہ سی مسکراہث اس کے لبوں پر ابھری۔

و دو کون وے گا مجھے جاب؟ ہر جگہ تو پر جی سٹم ہے اور میرے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں آج تک جننے چانس ملے سارے آپ کی وجہ ہے۔ "وہ بیزاری اور مایوسی کی انتمار تھی۔

'' ویسے تنہارے لیے ایک جاب بھی ہے میرے اس …''سرید مسکرایا تووہ چونک گئی۔

المندشعال مر 168 108



سرمدنے ملکے تھلکے اندازے پچویشن بتالی۔ " ذرا دھیان سے 'ابیانہ ہو' آپ اس کے میرث کے چکر میں رہیں اور وہ کہیں اور کعشمنٹ کر لے ا شازے نے اسے چھیڑا ' کچھ بھی سہی اسے سرمد حقیقت میں بھائیوں کی طرح عزیز ہو گیا تھا۔اس کیے وہ اس کے ساتھ ہلکی بھلکی چھیڑ چھاڑ جاری رعمتی

"ان شاء الله ایسا کھے شیں ہوگا میں ای کے کان میں بہات ڈال چکاہوں 'وہ موقع دیکھ کربڑی امال سے بهى بات كركيس كى-"سرمه بالكل مطمئن تقا-''آپ توبت تیز نکلے۔''شانزے ہمی۔ " ظاہر ہے بھائی کس کا ہول ..." سرمد نے شرارت سے اس کی طرف اشارہ کیاتو دہ کھاکھ لا کر ہنس بڑی۔ دونوں نے بہت اچھے احول میں کھانا کھا یا۔ شانزے فلم والے صدے سے کافی صد تک باہر نكل چكى كھى\_اس كيےجبوہ بوسل آئى تواس كامود خاصا خوشكوار تفاله

"شکرے متمهارے چرے بربھی مسکراہٹ آئی۔" رباب نے اسے مسکراتے ہوئے ویکھ کر شکر کا سانس لیا۔ وہ اب اینے بستر بر جمیقی اپنے او کجی ایر بی کے سینڈل آثار رہی تھی۔

''میں نے سوچاہے رباب! میں شوہز جھوڑ کر کوئی جاب کرلول\_"شازے کی بات پر رباب مسکرائی۔ "بيه کم از کم بهت بهتر فیصله ہے۔"

''ویسے کمال جاب کرنے کا ارادہ ہے ...؟''رہاپ نے اس کی پھیلائی ہوئی چیزیں سمینتا شروع کردیں۔ " سرمه بھائی کا ایک کزن کسی ایڈورٹائزنگ الجبسی میں پارٹنرشپ کررہاہے ... "شانزے نے لاہروائی \_ اطلاع دي۔

سوچا ایت مان کینے میں کوئی ہرج سیں۔"شانزے کا

"میرا مامول زاد کزن ماہیرانگلینڈ سے ایڈورٹائزنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے اور اپنی کوئی الیجنسی بنانا جارتنا ہے۔" سرد نے ہماری کیاب اُس کی بلیث میں ڈالے اور آہستہ آہستہ چیزیں اس کی طرف برمھانے لگا۔ "اچھا 'پھر ہے " شازے نے آخر کارانی دلیسی کا

" کیکن میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی نیو الجنسي بنانے کے بجائے کسی کے ساتھ پار سرشپ کر لے "مرد نے سنجدگ سے بتایا۔

" الل سرا مجهامشوره ہے ... "شانز نے نے فوراسہی اس کی تائید کی۔

"دہ اینے ساتھ کچھ نے بندے ہار کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا .... " سرمدنے ہے تکلفی سے اسے مشورہ دیا۔

ہ ہے سورہ ہوا۔ '' پتا نہیں ان کی چوا کس کیا ہو۔ آپ مجھے زیر ستی ان ير مسلط كرس مح كيا؟" شازے نے صاف كوئى سے کماتودہ ہنس دیا۔

ے کمانووہ ہس دیا۔ ''ابِالیے بھی حالات نہیں ہیں یار 'اب کزنز میں ا تنی تو فرینک کس ہوتی ہے کہ بندہ ابنی بات زبردستی بھی منوالے تو کوئی ہرج نہیں۔"

''چلیں' آپ بات کرے ویکھ لیں...''شانزے نے تھوڑا ساسوچ کر آبادگی طاہر کردی مردے لبول سے ایک کرسکون سالس خارج ہوئی وہ اب مزے سے لیچ کررہاتھا۔

" آپ کی اس کن کاکیا حال ہے؟ کوئی معاملہ آگے برها-"شَّارُت كوايك دم بي ياد آيا-

"إدريدا .... ؟" سرمد كى آتھوں ميں ايك ساتھ كئى جگنو حیکے۔''ارے یار! ماہیرای کابی تو بھائی ہے۔'' د دلیکن آپ دالے معا<u>ظ</u>ے کا کیا بنا. کی سوئی دہیں الٹمکی ہوئی تھی۔

کهال وه تو اپنا بری میڈیکل کامیرث بنا۔ میں ہے اس کیے دا میں با میں ذرا کم بی دیو



مود أج واقعي خوش كوار تقا-

'' بھی شانزے!اب دن دیماڑے جھوٹ تو نہ بولو<sup>4</sup>' رباب نے ایسے شرارت سے کھورا۔ ''وہ تواللہ کی ای مرضی نہیں تھی ورنہ تم نے توانی طرف سے کافی زور لگالیا تھا۔" رہاب کی صاف گوئی پر دہ کھلکھلا کر ہمسی-اس کی بات کوئی اتنی غلط بھی نہیں تھی۔

ہندرہ دن کے بعد ہی سرید کی کال آئٹی تھی۔ اس کے کزن کے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک ہے سارے معاملات طے ہو چکے تھے وہ اب اینا آفس سیٹ کر رہاتھاا در ایک ہفتے کے بعید شانزے انٹردیو کے کیے اس کے آفس میں موجود تھی۔ سیاہ رنگ کے نیب کے سوٹ میں دہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ المجنسي كى رمىيىشىن پر موجودلژ كى سمجھى كەدە يهاپ كسى كمرشل كے آؤيش كے ليے آئى ہے۔ايك پھيكى س مسكرابث شازے كے ليوں ير چھيل كئ-ده ميردك كہنے پر بہمال آتو گئی تھی کیکن وہ خود کسی قریبی سکنل پر ٹریفک جیم میں پھنسا ہوا تھا۔ جب کہ سرمدنے اسے ويثُنَكَ لا سُن ميس ميشار كها تقا-شانزے وہاں بیٹھے بیٹھے اکتاب کاشکار مور ہی تھی۔

" سرمد بھائی اوہ تو بچھے انٹروبو کے لیے ہی شیں بلا رہے عیں ایک مھنے سے ویٹ کر رہی ہول۔"اس نے شک آکر سرید کائمبرطلایا۔

ور وُرنٹ نیک شینشن عمیں پہنچ رہا ہوں دو منٹ میں۔" سرید نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔وہ ویثنگ اریا میں جیٹی ہوئی تھی آئی مشہور ماڈلز کو پہلے میل تواس نے بہت شوق سے دیکھااور پھر بیزار ہو کر اینایه مشغله بھی ترک کردیا۔

ہیں۔ '' تخر کار ماہیرنے اسے اپنے ''افس میں بلوا ہی لیا تھا۔اے اندر جاکر احساس ہوا توہ واقعی بہت بزی تھا۔ شازے کی طرف دیکھ کروہ ہے تکلفی ہے مسکر ایا اور اسی وقت اس کے سیل فون پر کال آئی۔ دومنٹ بات كر كے اس نے فون بند كيا اور شازے كو دلچسپ

تظروں ہے دیکھا۔ وہ اس وقت ساری دنیا ہے بیزار " آب جاب کے سجائے اولنگ کیوں نہیں کر تنیں ؟ ماہیرنے اینے سامنے بیٹھی ولکش خدوخال کی حامل لڑکی کو مزے سے مشورہ دیا۔ سریدنے ماہیر کاب جملہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بغور سنااور

<sup>و تم</sup> بلیزاس کا انشرو یو لو 'اسے مشورے مت دو '' وہ اسے لیب ٹاپ کا بیک میزیر رکھتے ہوئے شائزے کی ظرف دیکھ کر مسکرایا۔ «کیسی ہو چھوٹی ۔ ؟"سرید کے بے تکلف اندازیر ماہیرچونگا۔

'' فائن ۔۔ اینڈ آپ ۔۔'' وہ ماہیر کی وجہ ہے ذرا تكلف سے بات كرراى تھى۔ دوبس ٹریفک جیم میں بھنس گیاتھایار!اس لیے دیر ہوگئی۔"اس نے ماہیر کے سامنے رکھے جگ سے بانی گلاس میں ڈالااور ماہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ "ايماكرويار! تم شازے كاليانىمنىكى ليىر بنواؤ انٹردیو بعد میں کرتے رہنا۔" سرید کے دو ٹوک انداز بر ماہیر کامنہ حیرت سے کھلا کا کھلارہ کیا۔

«دُلَيكن..... "ماہير بچھ سشش دننج كاشكار بهوا۔ " ود بندے میں نے آیا سنگ کرنے تھے تال "تم شانزے کا نام میری کسٹ میں ڈال دو۔" سرمد طے کر چاتھاکہ اس نے کیاکرنا ہے۔ شازے نے چونک کر ماہیر کی طرف دیکھا جو البخص کا شکار لگ رہا تھا۔ شازے کولگا جیے اسے زبروستی یمال پر ایر جسط کیا جارہا ہے۔اس سوچ نے اس کاسارا موڈ غارت کردیا۔ دوسری جانب ماہیر تواس کے دلکش خد دخال میں الجھا ہواتھا۔

د خير ان كا نام توميس تمهاري كس*ث ميس خميس دال* سكتا-" ماہير كے معنى خيز انداز پر شانزے زبردست انداز میں چونکی۔ ٹھٹکا تو سرید بھی تھا لیکن جلد ہی شانزے کے چرے کی رنگت متغیر ہوئی۔اس نے

> **170 015** الهندشعاع



ميزرر كهاا پناكليج الهايا اور كھڙي ہو گئ مند انداز ہے اس کی طرف دیکھا اور تیمسٹری دوکیاهوا<u>....</u>۳ مرررایک دم بی بریشان هوا-ڈیمار شمنٹ کی طرف چل پڑی۔ رائے میں "سريد بھائی! مجھے بير جاب شيں كرنى ..." شانزے ایک وفعہ اس کا دل جاہا کہ وہ مکٹ جائے اور بخاور کے ساتھ ہی رہے، سکین بھر اس نے سر جھنگ کر اپی بات کمہ کر تیزی سے کمرے کادروازہ کھول کر باہر نكل كئ - سرمداور ماهيردونون بي مكابكاره محية ويرار تمنث من قدم ركونى ويا تفا-بخاور تيز تيز قدم إلهات ہوئے كميبوٹر سائنس دونول کو بی اس سے اس قدر شدید روعمل کی توقع نہیں تھی۔ ماہیر کولگا جیسے کمرے کی ساری ہی روشنیاں ڈیمار ممنث کی طرف آئی 'جہاں طے شدہ وفت کے مطابق ہاشم کھڑاتھا۔اے ویکھ کراس نے رسٹ واج پر ایک نظروُ الی اور اس کی طرف چل پڑا۔ "اپنا آئی ڈی کارڈلائی ہو تال...." ہاتھمنے سلام وعا وہ آیک عجیب ساون تھا۔ مورج کر بن نے پھھ کے بغیراس سے بوچھا۔ بخاور نے اتبات میں مربلا لحول کے لیے بورے ملک کو تاریک کر دیا تھااور ایس ہی تاریکی بخناور کے ول و دماغ پر بھی طاری تھی۔ " چلو پھر ..." وہ اے ساتھ کیے یار کنگ کی طرف برمه كيا\_ بخاور كادل بجها بجها ساتها- وه بالكل خاموشي ہے اس کے ساتھ جل رہی تھی۔ ہاشم آیک سفید رنگ کی مہران گاڑی کے پاس رکا اور جانی سے اس کا " یہ گاڑی کس کی ہے۔۔ ؟" بخاور حران ہوئی۔ "میرے دوست کی..."اس نے سنجید کی سے کمہ كرائ بيضن كالتماره كيا-"لیکن ہم اس میں کیوں جارہے ہیں ..." بخآور

نے ابھن آمیز نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا جو كارى اشارت كررباتها-

" ہے وقوف لڑکی امیں صبح سورے حمہیں کسی بلک ٹرانسپورٹ پر تو بھری میں شیں کے جاسکا تھا۔"ہاسم نے زم کہج میں جواب دیا۔ " بریشان کیول ہو بخاور۔۔" وہ بہت و هیان سے

گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ " پانہیں کیوں بہت عجیب لگ رہاہے ... "بخیاور نے صاف کوئی ہے کہاتو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا

ریا۔ ''جھ نہیں ہوگائم کسی بھی چیز کوزئن پر سوارمت کرویہ'' وہ دوستانہ انداز میں اسے تسلی دے رہاتھا۔ ''جاور نے ''بخاور نے

بد کمائی کی دھند نے اس کے سارے وجود کو اپنی لیپیٹ میں کے رکھا تھا 'وہ خود سر محبت کا ہاتھ تھام کرا تی دور آ گئی تھی 'جمال سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ "ميرا آج كلاسز كينے كاكوئي مود نهيں \_\_"وه ست اندازے فارمیسی ڈیپار شمنٹ کے پاس آن کر کھڑی ہو «ليكن آج توبهت اہم ليكجرز ہيں بخاور .... "نيلم نے اسے مجھانے کی کوشش کی۔ '' توتم لے لونال جا کر۔۔'' بختاور نے اسے مفت درہ دیا۔ ''اور نم کیا کردگی ....؟'' نیلم نے سوالیہ اندازے ا بی دوست کو دیکھاجس کے رنگ ڈھنگ آج بدلے ومیں ہاشم کے ڈیمیار شمنٹ کی طرف جارہی ہول' اس کا آج تھے بیس کاوا سے اے ۔۔ " بخاور نے فورا" بهانابنايا ورنهاشم كادا يواتوبوجكاتها " حیلو ٹھیک ہے " تم جاؤ " وہاں سے ہاسل جاؤگی یا ڈیمیار شمنٹ .... " نیکم نے اس کا اگلا پروگر ام جانتا جاہا۔ ر ماسل .... " بخاور آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ں۔ " جلوٹھک ہے'اپنا خیال رکھنا۔۔" نیلم نے فکر

172015

ONLINE HERROSTO!

FOR PAKISTAN



دیکے رہی تھی اوروہ بھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ بختاور کونگا جیسے وہ رینگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔اس نے گھبراکر ہاتھ میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے پکڑلیا جس میں اس کے نکاح نامے کی ایک کالی موجود تھی۔

ناقی آئنده ماه ان شاء الله)

# ادارہ خوا تبن ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول رکا پُکا پُکا ہُم معنفہ تیسے معنوں تیسے معنفہ تیسے معنفہ تیسے معنفہ تیسے معنوں تیسے م

ببالأول 61213 زعم كحاك روشني دفسان فكارعرنان 500/-خوشبوكا كوني كمرتيس دخنان فكارعدنان 200/-خاديه وحرى شرول کوروازے 500/-تيرسعنام كالثمرت شاريه پودمري 250/-دل ايك شرجول 450/-آسدم د! 181056 الخول كاشم 500/-1810/8 بول بمليال جرى كليال 600/-181558 ميلال دے ديک کالي 250/-151.18 ر کمیاں بیچارے 300/-خزالدحزيز مين سے اور ت 200/-آسيدواقي ولأستاعظ 350/-آسيداتي بكونا جاكل بخاب 200/-فوزب يأمين زم كومند حى سيائى ـ 250/-اخزىسىيد الماوسكاماء 200/-

عول محوالے کی مناب واک بڑی - 130/وب محوالے کا بعد: مکتہ وعمران واعجست - 37 اردوبازار کراجی -فون قبر: 32216361

المنتال آفريدى

500/-

سردیوں کے موسم میں بھی اپنے ماتھے رائے سینے کو صاف کرتے ہوئے بھی کہ صاف کرتے ہوئے گئے کہ صاف کرتے ہوئے کہ مان کا میں تاریخ کا میں کا میں کا میں تاریخ کا میں کا میں کا میں تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا میں تاریخ کا تاریخ

سیاہوں۔ ''دیکھو!اگر سہیں لگ رہاہے کہ ہم واقعی غلط کر رہے ہیں تو میں گاڑی واپس موڑلیتا ہوں۔''وہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفاہو جا تاتھا۔

''میں نے ایساتو نمین کہا۔''اس کا یہ انداز بختاور کی جان نکال لیتا تھا۔'' آپ کو اندازہ تو ہے عمیں کس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں' پلیز میری باتوں کا برا مت مانا کریں۔''وہ جذباتی ہوئی۔

ری۔ ریبہ ہوں۔ ''تنہاری الیمی باتوں ہے مجھے لگتا ہے ہجیسے تنہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے 'نقین مانو عمیں اپنی ہی نظروں میں گرچا تاہوں۔''

ہاتم نے گاڑی دوبارا اسٹارٹ کی تھی اور پھرسارا راستہ دونوں کے درمیان میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ حتی کہ بختاور نے نکاح تا ہے پر بھی بردی خاموشی سے دستخط کرویے۔ وہ دونوں جب دوبارا گاڑی میں بیٹھے تو ایک ہو جگے تھے۔ بخاور جس مرطلے کوانہائی دشوار کن سمجھ رہی تھی 'وہ اسٹنے آرام سے گزر گیا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا۔

روی ہو۔ استحقاق ہے۔ کی المم نے بہلی دفعہ اسے بورے استحقاق سے دیکھا۔ دو تیج بوچھو تو ابھی کسی بھی قشم کی فیلنگزید انہیں موریس آیا آپ خالی خالی سامحسوس ہورہا ہے۔"

بخاور نے صاف گوئی سے جواب دیا تو وہ مسکر ادیا۔
د استہ اہستہ تھیک ہوجاؤگ ۔۔ "وہ دو نوب دوبارا
کیمیس میں آ بچلے تھے۔ ہاشم نے اس کے کئے پر
اسے بینک چوک پر چھوڑ دیا تھا وہ بو جھل قدموں کے
ساتھ اپنے ڈیبار شمنٹ کی طرف آ رہی تھی جب اس
نے اینے ڈیبار شمنٹ کی طرف سے تیلم کو بایا اور ای

ے آپنے ڈیپار حمنت کی طرف سے یم توہاہا اور اس کے ساتھ آتے دیکھا۔ بخاور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ خوف زوہ نظروں سے ان تینوں کو

لمعدشعاع سمبر 173 🐠 173

READING Section

رعك فوشبوموا بإدل



کے تواور زیادہ دوں گا۔۔ ضرور دول گا۔۔ اور وہ دیے جارہاتھا۔۔ دیے جارہاتھا۔۔ جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے تمام خزانے اس پر نجھاور کررہا ہے۔۔۔ نہ مال و دولت کی تھی نہ عزت 'شہرت کی'

پھر کمی کہاں تھی۔ ہاں ایک کمی تھی آگر اسے کمی کہاجا سکتا ہے تو۔۔ عد تان طارق۔۔۔ اس کے میاں کی طرف سے گو کہ دہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ سورو پے مائلتی توعد تان پانچے سو

ے کم ہھیلی پرنہ رکھتا۔
وہ بچوں سے کھپ کھیا کے سوئی ہوتی تو عدنان
جوکیدار بنااس کے بیڈروم کے یا ہر پہرہ دیتا۔ امتحانات
کے دوران امتحان گاہ کے با ہراتنا کڑا پہرہ نہیں ہو تاتھا جتنا انیلاکی آنکھ کھلنے تک وہ وھیان رکھتا۔ لینڈلائن کا ریبیور ایک طرف رکھ دیا جا تا۔ سیل فون سانطنٹ پر ہوتا۔ کمرے کا وروازہ بند کردیا جا تا اور بیچے سامنے والے پارک میں بھیج دیے جاتے۔

عیدبقرعید بربیویاں عیدی مانگ کرلیتی ہیں عد تان بن مانگے اسے نقذی کے علاوہ زیورات اور کپڑوں کے تحا نف سے نواز ما ۔۔۔ صرف اس کے لیے ہی نہیں وہ توسات غیروں کے لیے بھی دل کاغنی تھا۔

خواتین کو عام طور پر ایک مسکلہ مسکے جانے کی اجازت نہ ملنا ہو تا ہے۔ اجھے سے اچھے شوہر بیویوں کے جانے مسکلہ مسکلہ مسکلہ عدمان کے جانے ہیں عدمان کے جانے ہیں عدمان غیر بیٹنی حد تک اس کے ساتھ اس معاملہ میں تعاون کر ناتھا۔ انیلا کے والد کا انتقال ہوچکا تھا۔ والیدہ اپنے

انیلا کو آج مبح ہے جب می گلی ہوئی تھی۔
گوکہ اس کی شاوی کوسات سال اور چار ماہ گزر کیے
سے اور وہ تین بچوں فلزا'عتیق اور فائز کی اماں تھی۔
سسرال میں بھی اسنے عرصہ میں اس نے جس جس کے
دل میں جو مقام پیدا کرنا تھاوہ کر چکی تھی۔ جس جس کی
نظر میں اس کی جو حیثیت تھی 'وہ واضح ہو چکی تھی۔۔۔
بھر بھی۔۔ اس کو بسا او قات اپنے دل میں خالی بن سا

کی دفعہ اس نے وجہ ڈھونڈ نے کی کوشش کی مگر ماکام رہی۔ اچھا' علمی گھرانہ 'شستہ مزاج کے ساس سے بیٹی کی نعمت اور رحمت وسیع رزق ' ہرچیزاتو مہا تھی پھراس کے دل سے شکر کے چینئے کیوں نہیں المجتنب عام طور پر عور تیں جن سسرالی مسائل کا شکار ہوتی ہیں وہ ان سے کوسوں نہیں کھریوں میل دور تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بیں محبت ' تھی۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بیں محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بیں محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بیں محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بیں محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بین محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بین محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بین محبت ' تھی ۔ سرال کے بھرے پرے گھرانے بین محبت ' تھی ۔ سرال کے بھراس کے ہونٹول پر آکٹر ہی ۔ قال لگ جاتا ہے۔ وہ گھنٹوں کے نہیں ' ونوں بلکہ ہفتوں کے دیاب سے جب رہتی ۔۔۔ خالی خالی نظروں سے میں وہوں '''دنہیں '' کہ سے کو تکھی ۔۔۔ اس کی گفتگو بس 'نہوں '''دنہیں '' کہ سے کی درہتی ۔۔۔ میں میں وہوں '''دنہیں '' کہ سے کی درہتی ۔۔۔ میں میں وہوں '' دنہیں '' کہ سے کی درہتی ۔۔۔ خالی خالی نظروں ۔۔۔ میں میں وہوں '' دنہیں '' کہ سے کی درہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کہ کہ سے کہ درہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرت کی درہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی درہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کہ دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں '' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں '' دنہیں کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں ' کھرانے کی کھرانے کی دورہتی ۔۔ میں وہوں ' کھرانے کی دورہتی ۔۔۔ میں وہوں ' کھرانے کی دورہتی کی دورہتی

می دور ہتی۔ کیاوہ ناشکری تھی؟ بیہ سوچتے ہی وہ استغفار پڑھ کر کانوں کوہاتھ لگائی۔

کانوں کوہاتھ لگاتی-حقیقتاً"جو بچھ ملاتھا' یہ اس کی شکر گزاری کوہی شرف قبولیت بخشا کیاتھا۔

شرف قبولیت بخشاگیاتھا۔ ''اوپروالے''نے ابی کتاب میں فارمولاتوصد ہوں سلے دے رکھاتھا۔۔ لیکن شکرتم ازید کم۔۔ تم شکر کرو

المارشعاع سمبر 174 10 174

READING Section



اس نے نوٹ کیا اکٹر تو اسے خوشیاں راس ہی نہیں آتی تھیں۔ خوشیول کے ہنڈو کے میں جھولا جھلاتے ایک دم کڑی وهوب میں لا کھڑا کر نا۔ عجیب مزاج کا تھا اس کا شوہر ایسی بہلی بوجھنے پر آئے تو صدیاں بیت جانیں۔الی بجھارت کہ جواب دنیا میں کوئی بھی نہوے سکے۔

روتے بینتے مطتے کلستے اسنے زندگی کے سات سال جیسے کزارے اسے ہی بتا تھا گویا سمجھنے کا نہ مستمجھانے کا مسشوہر نام ہے اک دیوانے کا **سدندا**ق ہی نداق میں دہ شوہررے شوہر تیری کون سی کل سیدھی کمبر کرمزہ بھی خود ہی لیتی۔

کیکن کل جوہوا \_\_وہ بہت ہی اذبیت ناک تھا۔اس کا دل ہی دنیا سے اجات ہو گیا... بیہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مرمر کے جیو یا جی جی کی کے مرور! اینے قرب وجوار میں بسنے والی تمام کزنز کے شوہراس کی آنکھوں کے سامنے آگئے۔ کیا مثالی زندگی ہے ان کی بھی ہے۔ يهان تو پچھ پتاہي تهيں جلتا۔ ہوا بھي دہ جس كي دہ توقع ہی شیں کریارہی تھی۔

ناشتے کے بعد ایک دم آرڈر ملا .... جلدی سے تیار ہوجاؤ۔۔۔ تیاری اس نے کیا کرنا تھی مجلدی سے گھر میں پہننے والی چپل اتار کر سینڈل پہنی۔ جادر کی اور جہال راہبر لے جائے وہ جانے کو تیار فہ وہ اس میں پہنچ کرجس چیزراس نے انگی کھی میاں نے خرید کر كوى-بالكل في اندازمين ويزاننو كاشاندارسوث جویا میک ایپ کاسامان بچوں کے کیڑے لے کر گھر يېنجى تو ده دا فعي جواوك ميں اثر رہى تھى... اپني خوش سمتی پر اسے رشک آرہا تھا۔ جلدی ہی بیر رشک الشكول ميں بدل كيا۔ كھر يہتية ہى ريك بر ملى فون كابل

دوہزار نوسو پچانوے رویے... انبلانے بھی اچک کرد یکھا ۔.. بل زیادہ تھا ،لیکن عام

میں رکاوٹ نہیں بنیآ ہیں بیراس کی غلط فنہی تھی جیب عدمان نے ہنتے ہوئے بتایا کہ "فرش پر تلاوت کردکی (مال کی خدمت کروگی) توعرش پر آوا زجائے گی۔"

"كيامطلب؟"انيلانے چونکتے ہوئے يو تھا۔ "بھی مطلب صاف ظاہر ہے شب معراج محبوب خدا کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی می-"جرانی سے پوچھا۔

"جبرئیل امین-بی<sup>ر</sup>س کی آواز آرہی ہے؟" انهول نے جواب دیا۔ "تعمان بن حاریة کی ... اللہ کوبیانی مال کی خدمت کی دجہ سے بے حد محبوب ہیں اس کیے فرش پر تلاوت کرتے ہیں آواز عرشوں پر سن

انیلامیر من کر کتنے دن اپنے آپ سے رو تھی رہی تھی۔ کتنی بد کمان تھی وہ شوم رہے؟ بهر آخر معامله كياتها؟ كمي كمال تهي؟

عدنان كا مزاج\_! بل مين توله بل مين ماشه-نوازنے پر آئے تودال روئی برشاہی خلعت عطا کردے وانتخرر آئے تو دس لوازمات کی موجود کی میں سبکے سامنے کتھاڑ دے۔ جہاں وہ شاباشی کی توقع رکھتی وہاں کو تاہیاں گنوا دی جائیں اور جہاں کو تاہی ہر ڈر رہی ہوتی وہاں اعراز و تکریم کے ساتھ بخشش دی جاتی۔ كُونِّي أيك واقعه تفاجو انيلا د ہراتی۔ بھي يودوں كورو وفعه دن میں پالی دینے برعد نان نے ہنگامہ کھزا کیاتواس روز دس بزار کی نئی پر فیوم ٹوٹے پر 'کوئی بات نہیں' كه كر آئے برور كيا... بھى بينڈ بيك كى زب كھول كر بھرے بازار میں اس کابرس نکال لیا جائے تو ایک لفظ نہ کے 'یہ بھی نہ پوچھے کہ ''اندر تھاکیا۔۔''بس کے تو صرف ہے کہ ''جلواللہ نے اس سے برے نقصان سے بحاليا اور بھی دورہ ابل جانے بر بھی مظامہ کھڑا كروے۔ بھى اظهار محبت سے خیال رکھنے کے نت نے طور ظریقوں سے دل موہ لے تو مھی صلتے بلتے فقرے زہری طرح اگل کے چھوٹی سی رائی جنتنی بات -co6/284/

176 2015

کی نمازے بعد نکلنے کو تھی کہ عدمان کی گاڑی کا ہارن سائی دیا۔

اس نے لمباسانس لے کراپے آپ کو تاریل کرنا عالا۔ کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمیٹمنا۔ اس نے بے بسی سے سوچا بلاشبہ وہ بمترین بیٹی 'بمترین بہو 'بمترین نمذ اور بمترین بھابھی ہے۔۔ لیکن بیوی۔۔ بمترین نمذ اور بمترین بھابھی ہے۔۔ لیکن بیوی۔۔

بہترین توکیا جہتر پر بھی بات نہ بن بائے۔ اندر ساس کے پاس دو چار منٹ بیٹھ کے عدنان نے ساس کو اللہ حافظ کمہ کر اجازت لی۔ گاڑی کی چائی آٹھائی 'انیلا بھی خاموشی سے سوئے بچے کو گود بیس اٹھائے بیچھے جل دی۔ ساراسفرخاموشی بیس کٹا۔ اٹھائے بیچھے جل دی۔ ساراسفرخاموشی بیس کٹا۔

مچایا۔اس نے دوبہروالا کھاناگرم کیا۔جیاتیاں بنا میں اورمیزبر کھانالگادیا۔

عدنان کوچائے کا کب کھانے کے بعد لازی چاہیے ہو یا تھا۔ ساس پین میں پانی ڈال کر اس نے دودھ کینے کے لیے فرت کا دروازہ کھولنا چاہا۔

اف .... ایک اوربل ... فرنج کے ساتھ بڑی ٹرالی پر سجا پڑا تھا۔ دودھ لینے کا اسے یاد نہ رہا اس نے بل اٹھایا ... سوئی گیس کا بل تھا۔ ''سات ہزار جار سو بچتیں رویے ..."

اسے بقین نہ آیا اس نے دوبارہ بل پر نظردو ڑائی۔
''اف۔'' وہ وہیں قریب پڑے صوفے پر دھم سے
بیٹھ گئی۔ تین ہزار بل پر بیہ حال تھا اب تو خدا جانے کیا
معاملہ ہوگا۔ وہ بری طرح سم گئی۔
کیا کرے اور کیانہ کرے؟

بل ر نظروالی کل اتوار تھا۔ اور بیر آخری تاریخ تھی اوائیگی کی۔ اس کا مطلب ہے' آج کا کام کل پر والنے کی حمافت نہیں کرنی۔ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کیا کرے۔ کیسے بتائے؟ کسی بچے کے ذریعے عدنان تک بھجوائے۔ یا خودبات کرنے کا آغاذ کرے۔ کس طرح بورا مہینہ بچوں کی دجہ سے گیزر مبٹر اور موسم سرماکی سوغات کے لیے چولہا غریب کے ول کی طرح دھڑدھڑ

طور پر ہزار ہارہ سوسے کم مجھی نہیں ہوا تھا۔ زیادہ سے
زیادہ دو ہزار۔۔ اب حیب کا فقل عد تان کے ہو نوں پر
لگ گیا۔ عورت کو خوشی نئے سوٹ میں ملتی ہے سوائیلا
بھی خوشیوں میں مگن تھی اس نے غور ہی نہ کیا کہ بیہ

چپ کمیں کسی طوفان کاہی پیش خیمہ نہ ہو۔ سالن 'رائنہ وہ بنا کے گئی تھی۔ تازہ چیاتی تو بے پر ڈالی ہی تھی کہ عد تان کے دھاڑنے کی آواز آگئی۔ ''بل دیکھا ہے فون کا؟''

"جىسە!" ئىنتىخ سوٹ كى خوشى كامزە ماندېژ تاوكە . ئى --

رو۔ 'کیامیں حرام کما تا ہوں یا در ختوں سے پیسے توڑتا ہوں؟"اڳلاجملير آیا۔

انیلائے کوئی جواب نہ دیا۔ بس آنکھوں میں تر مرے سے بھر گئے۔ایک دم ہی جلن ہوگئی آنکھوں میں۔

روس است المار المار المار الماره الموسة زياده مواتو فون كوادول كالمستجميس ؟ يه ميرى حق طال اور محنت كى كمائى چغليول غيبتوں كا تيكس دينے كے ليے ميس ميس ميس ميس مد موكئ جينيائے كھانسے اور كھروالوں كى غيبتوں كے علاوہ كس چيز بربات موتى ہے تمہارى ابن غيبتوں كے علاوہ كس چيز بربات موتى ہے تمہارى ابن خيبتوں كے علاوہ كس چيز بربات موتى ہے تمہارى ابن خيبتوں ہے تمہارى ابن

سے انبلاک دوسیمیاں فرخندہ اور نمرہ کی طرف اشارہ تھاجن سے دہ ہر چھوٹی بڑی بات ڈسکسی کرتی تھی۔
انبلا کے اندر طوفان اٹھ رہاتھا۔ دس بندرہ منٹ بولنے
کے بعد عدنان تن فن کر ناگھرسے نکل گیا ' بیچے اسکول سے آئے تو اس نے ان کو کھانا کھلایا اور چھوٹے بیٹے
کی انگی پکڑ کر گھرسے نکل گئے۔
کی انگی پکڑ کر گھرسے نکل گئے۔

بے مقد کھرتے کھراتے اس نے میکے کارخ کیا۔
ان سات سالوں میں شو ہرسے ہو جھے بغیریہ پہلا میکے کا
وردہ تھا۔ سیل فون وہ جان ہو جھ کرساتھ نہیں ہے کہ اگر میں اگر نہیں ہے کہ اس خصہ کھرے جذبات تھے۔
اکی تھی۔ نکلتے وقت بس غصہ کھرے جذبات تھے۔
اب ایک وم اسے بریشانی لاحق ہو گئی۔ شو ہر سے مریشانی لاحق ہو گئی۔ شو ہر سے رہنی تھی 'بچوں کوتو جھے بتاکر آنا جا ہے تھا۔ مغرب

المندشعاع عمير 177 ما

READING

شردع میں اے وہ ایک نام ہی سمجھی جیسے اشکبار مشكبار - آنكينے كھراس كى نظروں سے رسول الله كى عدیث گزری عور تیں تو نازک آنگینے میں 'ان کی قدر کردوه حیران ہوتی۔اف اس قدر احساس تھا'عدنان کو اس کی عزت نفس کا جب بھی وہ دل میں اس کے لیے خفکی لاتی یا رسیش ہوتی 'وہو تھم سے آکر کہتا۔

وہ شانیت ہوجاتی۔ ٹھیک ہے مردوں کی کھال موتی ہوتی ہے مگردل تواحیاس رکھتا ہے۔اور بات ہے،ی صرف احساس کی۔ لیکن آج وہ حالت اطمینان میں نهیں بحالت مجبوری اتھی۔اٹھناہی تھا ورنہ۔ جھتنے کاسامان کہاں ہے ہو تا۔ ہائے ری عورت۔! اس نے ئ آزمائش کے لیے اسے آپ کو تیار کیا۔ پہلے بل نے رلایا تھا۔ والابلبلائے گانیا کیا کرے گا۔! آہستہ ہے وروازہ کھول کروہ بیڈروم میں واحل ہوئی۔بڈر چینیلی موتیائے کچرے پڑے تھے۔ عدنان نے ایسے ویکھا۔ اور کجرااٹھایا۔ وہ پاس کھڑی تھی۔!!بے روح جسم کے ساتھ۔!!

" مجھے بتا ہے ہتم بہت خفا ہو مجھ سے ' ہونا بھی چاہیں۔" بہت نرم کہیج میں اس نے معذرت بھی

''آؤ بیٹھو۔''عدنان نے اے بازوے کیژ کریاس

وونول ہاتھوں میں منہ چھیا کروہ بے اختیار رویزی-وسیں تھک کئی ہول۔ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ "اس کے آنسو رضار بھگو رہے تھے۔ "کمہ لیں سوئی کیس کے بل پر جو کمنا ہے۔" دہ روتے روتے

''کیوں کہوں؟''اسنے ابرواٹھا کر یو چھا۔ «كيامطلب؟" وه جيران موئى؟ "كان سات سالول میں میں آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ کہاں تو بیوی کو ایک شائیگ سینفرے پیس ہزار کی شائیگ کردادی اور کہیں تین ہزار کے بل پر اس کی عزت نفس کے

ووامی اجائے کا برش جل رہا ہے 'آواز آرای ہے۔"اس کی بیٹی چلائی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ برتن میں موجودیانی ختک ہو کرجل چکاتھا۔ برتن ۔۔۔ دھوال

(كاش اس كے دل ہے اٹھنے والا دھواں بھى كسى كو نظر آجائے۔)

بالأخربياے كوے كى طرح اے تركيب سوجھى اس نے نئے سرے سے جانے کا یانی رکھا کوائے کا کپ طشتری میں رکھا۔ ساتھ ہی کسی ویٹرس کی طرح بل بھی رکھ کرچائے میاں کے آگے رکھ دی۔ برتن اٹھانے کے بمانے اسے وہاں سے تھکنے میں عافیت ہی

ر ہے۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس نے اچٹتی می نظرمیاں کے چربے پر ڈالی۔ کوئی تیوری نہ بل۔ بل ویکھ کراس نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔

کھانا کھلانے کے بعد اس نے بچوں گاہوم ورک چیک کیا۔ برتن سمیٹ۔ بچوں کے یونیفار ماستری کرنے اور ادھرادھرکے کاموں میں اس نے رات کے دِس بجادیئے۔ کاش اس کے دل میں خواہش بیدا ہوئی۔ آج رات میاں کے کمرے میں جانے کے بل صراط پر ے کزرتارہے۔

اے کاش! وہ خوا مخواہ بچوں کے مرے میں مصروف وکھائي ويتي رہي۔عد نان نے ايک وفعہ جھانگ كرويكها-كها پچه تهين-

اور جب وہ بچوں کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ چى تھى اس كے سيل فون پر ميسج تون ہوئى۔اس نے جلدی ہے ان باکس چیک کیا۔ عدی۔ عدنان کا نک نیم۔ منہ بسیع میں ایک روتی کرلاتی منہ بسورتی سمبل تھی۔ آئے لکھا تھا سوری آبکینے۔"اور کوئی وقت ہو تا تو اس ''آ مکینے'' والے ٹامٹل پر وہ گرون اکڑاتی ہراتی۔خوش سے بے حال ہوجاتی۔ یہ آبلینے کا ٹائٹل اے پہلی وفعہ نہیں ملاتھا۔ کئی دفعہ مل چیکا تھا۔



بیوی پکڑ میں آجائے مہیں بتا ہے نال نیلو'اس کی پکڑ گنی شدید ہے "بناؤ میں کیا جواب دوں گا'جب دہ مجھ سے بوچھے گا کہ حلال کی کمائی نضول "گناہ کے کاموں میں کیوں اڑائی ؟؟"

عدنان کالہجہ گہیم اور آداز میں بندش تھی۔اس نے کہا۔ ''انیلا اس کیے میں فالتوبلب نہیں جلنے دیتا' پنگھا کمرے سے نگلتے ہوئے بند کردیتا ہوں' پانی کاایک قطرہ ضائع کرنا بچھے گوارا نہیں۔بات کم خریج 'بجیت یا بل کی ذیادتی کی نہیں' بات صرف اور صرف نعمتوں کی

بازپرس کی ہے۔ میں اس کی اینے اندر ہمت نہیں یا تا۔ تم تو پھر صنف نازک ہو 'تم جواب دے سکوگی؟'' عدنان نے انبلا سے سوال کیا۔ انبلا کم صم اسے و کچھ رہی تھی۔!!

واقعی سات سالول میں اسے وہ سمجھ نہیں پائی اسے نہ سمجھ نہیں پائی مخی اس نے سوچا۔ کاش اس کے بس میں ہوتو مخلوق میں سے کس کو ولی بنانا ہے تو اس لمحہ وہ اپنے شوہر کو۔ منصب ولایت پر نامزو کردے۔ یہ عہدہ صرف جہ و وستار کے لیے ہی تو محضوص نہیں!! غلطی پر اور غلطی وستار کے لیے ہی تو محضوص نہیں!! غلطی پر اور غلطی میں چند کھے پر اظہار ندامت میں جند کھے پر اظہار ندامت کم مورت میں خلاقی۔ ول جوئی۔ ونیا کا ہی شمیں آخرت کا بھی ساتھ جائے کے لیے ایک ایک نہیں آخرت کا بھی ساتھ جائے کے لیے ایک ایک براور ایک ایک عمل پر نظرر کھنا کیا ولایت اس سے براور کروتی ہے؟

اس کی تمام غلط فہمیال دور ہوگئی تیس۔ بعیر پالیا تھا مریازار می رقعم کی کیفیت میں سرشار اس نے اپنا سر ایپنے شوہر کے شانے سے تکادیا۔ چند کھے قبل حد ورجہ مغضوب اب بے شحاشا محبوب لگ رہا تھا۔

Ø.

یہ رسے روسے میں نہیں ان سات سالوں میں۔"عربان نے اس کے آنسوپو تھے۔"تم اب تک بیری نہیں سمجھ سکیں 'مجھے کیاا چھا لگتا ہے اور کیاا تھا نہیں لگتا۔؟عربان نے دکھ سے کہا۔

وسیں چاہتا ہوں میں گھرسے نکلوں تو دنیا کی کوئی عورت کتنی ہی بن سنور کر سامنے کیوں نہ آئے۔ میری توجہ نہ کھنچ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں' میری

بیوی سب سے اچھی لگے بحو پہننا اوڑھنا جاہے اسے کھلی آزادی ہے۔ ویسے بھی شوہر کے کیے زیب وزینت بسندیدہ ہے اور سوئی کیس کے بل پر میں اس کے نمیں بھڑ کا کہ مجھے پتا ہے چولہا کھانے کے لیے چلا ہوگا۔ ہیٹر بھی مرہ کرم کرنے کے لیے استعال ہوا ہوگا۔ یہ تومیرے آقا کابھی فرمان ہے انسان کہتا ہے ميرا مال ميرا مال عالا نكه مال بس اس كا واي ہے جو کھالیا ہمین او ڑھ لیا اور آگے بھیج دیا۔ باتی سب تواس مے وارتوں کا ہے۔اس کیے میری انیلا شنراوی اکھانے یہنے' پیننے اوڑھنے پر خرجا کرنا مجھے پیند ہے۔ ہاں اللہ قبول کرے اس کی توقی ہے آگے کا بھی کچھ نہ کچھ سلان کرتاہی ہوں۔ باقی رہانیلی فون کابل وہ شاید تم نے نوث میں کیادد ہزاریا یج سورو ہے صرف لوکل کالزے عصرف اور صرف اور صرف مدوقوق باتيس موتى ہوں کی موسم پر تبھرے ہوتے ہوں گے۔ کیڑوں کے ڈیزائن برنٹ بر سیرحامل تفتگو ہوئی ہوگی۔ گھرملو حالات وفرسكس "كرتے كاخوب صورت ليبل لگاكر غیبتیں ' چغلیاں بھی ہوتی ہوں گ۔ تو میں نہیں

ایک دم بی عدمان کی آواز بحرائی۔انیلانے اے
کھا۔اس کی آنکھوں میں بانی جھلمل کر رہاتھا۔
معیں ہمیں جاہتا۔ "عربان نے شہاوت کی انگلی کی
بور سے آنکھوں کا گیلا پانی صاف کرتے ہوئے کہا۔
تمیں نہیں جاہتا کہ ان بے معنی لفظوں پر جن کی اللہ کے بال روز حشر کوئی قدر وقیمت نہیں ہوگ۔ میری

المدرواع مر 179 179



# هور افغار



زمین به گرااس کا وجود محصوران کی ذرمیس تھا۔ جو
اس کے جسم بید اندھا دھند اور انہائی ہے رخمی ہے
لگائی جارہی تھیں۔ وہ تڑپ رہاتھا جیخ رہاتھا کیکن وہال
کوئی اس کا مدو گار نہ تھا۔ ورد کی شدت ہر ضرب بیہ
بڑھتی جلی جارہی تھی۔ اس کے برائڈ ڈکیٹر نے خاک اور
خون ہے ائنے گئے تھے۔ جبکہ وجیمہ چرے کے تیکھے
اور مغرور خدوخال 'آنسووں 'خون اور گرد کے تیکھے
اور مغرور خدوخال 'آنسووں 'خون اور گرد کے تیکھے
جھپ گئے تھے۔
رفتہ رفتہ اس کا جسم شل ہونے لگا تھا۔ مزاحمت دم
توثرتی جارہی تھی۔ ان کے جوتے اب بھی اسے رگید

رے تھے کین درد میں وہ شدت نہ رہی تھی۔ سوئی جاگی کیفیت میں اس نے اپنے بے وزن وجود کو ہوا میں انھتا محسوس کیا تھا اور اگلے ہی لیمجے وہ پوری طاقت سے کیرے کے ڈھیر پر بھینک وہا گیا تھا۔
اس کا سربروی زور سے کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور لیوں سے بے اختیار اک کراہ نگلی تھی۔ بند ہوتی آئی موں کے ساتھ آیک آخری احساس بڑی شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ تعفی کا کر یہ احساس سے اندر جاگا تھا۔ تعفی کا کر یہ احساس کے شان دار وجود سے لیٹنے نگا تھا۔ گر…

## مُكِيلَ إِنْ





''توبیٹا آوہ بھی نہ چیتیں۔ خواہ مخواہ زحمت کی۔''وہ

سیدھی ہوئی تو نظریں ان کے خفا چرے سے جا فكرائس ايس معندك ميتها تدازمين كلاس ليهاان کا ہی خاصا تھا۔ مرنے بے اختیار این حمری ہوتی

مسكرابث كأكلا كهونثا-

"المانے صبح اپنی شوگر چیک کی تھی؟"ایس کے استفیار نے انجم بیٹم کے چرے یہ چھائی خفکی میں اضافه كرديا-

"ایک سوائے اینے 'سب کی فکر ہے۔"ان کی فہمائشی تظروں براس نے ان کے کندھے یہ سررکھ

دیا۔ ''میری فکر کرنے کے لیے آپ جو ہیں۔''وہ لاڈ سے بولی توانجم بے اختیار اک ٹھنڈی سائس بھرکے رہ

" دسیں کھانا لکواتی ہوں۔ تم فرلیش ہوجاؤ۔ "وہ اس کا رئقيتهاتے ہوئے بولیں تومیران کا گال چومتی اٹھ کر

وہ گیڑے تبدیل کرکے منیہ ہاتھ وھو کر ڈا کننگ نیمل یہ آئی تو منظر مبینی البحم بیکم نے اس کے آگے چاولوں کی ڈیش بردھائی۔

دم بھی تھو ڈی دریے پہلے زیب کافون آیا تھا۔ بتار ہی تھی کہ آج جا کشہ کے سسرال والوں کا فون آیا تھا۔وہ اس جمعے کو متلنی کافنکشن رکھنا جاہ رہے ہیں۔"ان كي بات به مركا جاول نكالنا باته يك لخت ساكت

'میں وہاں نہیں جاؤں گ<sub>ی</sub>۔'' وہ کہیے کاتو قف کیے بنا سیاٹ کہجے میں بولی تو انجم بیٹم کی نظریں اس کے

''بچوں جیسی باتیں مت کرد۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا وہاں جانا کتنا ضروری ہے۔ "انہوں نے وجیمے کہجے میں

"وہ شرسے باہر کیا ہوا ہے۔"انہوں نے اس کی

سنربیلوں سے ڈھکے خوب صورت سے بنگلے کے ساہ کیٹ بر بہرہ دیتے چو کیدار نے جانے بیجانے ہارن بر مستعدی ہے آگے بردھ کے گیٹ کھولا تھا اور باہر منظر کھڑی گاڑی سبک رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ سید هی سامنے یورچ میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ "سلام لي تي-" وه يرس ليب تاب اور دوائيس اٹھائے ہاہر تکلی تو کیٹ بند کرتے دل شیرنے پلیٹ کے

ے سلام کیا۔ "وعلیکم السلام۔ کیسے ہودل شیر؟"اس نے ہلکی سی مسكرابث ليالي تخصوص نرم لهيج مين استفسار

"الله كاشكر بلى لى-"جوابا"وه مسكراكربولاتووه

ا ثبات میں سرملائی عمارت کے داخلی وروازے کی جانب چلی آئی کیان اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ دروازے کوچھوجاتے وروانداندرے کھل کیا۔ "السلام عليكم!" مماجان كے شفیق چرے په نظر

پڑتے ہی اس کے لب خود بہ خود مسکراویے۔ "وعلیم السلام! تاج اتن دیر کیوں ہو گئی تنہیں؟" دروانہ بند کرتے وہ اس کے پیچھے چکی آئی تھیں۔ان کے متفکر کہجےنے مہری مسکراہٹ ممری کردی تھی۔

ہاتھ میں مکڑا سامان کاؤج یہ ڈھیر کرتےوہ خود بھی قریب

ہی گرسی تی تھی۔ «بس آج پر نیل نے اجائک میٹنگ کے لیے بلایا تھا'اس کیے در ہوگئ۔"اس نے جواب دیتے ہوئے ياس برا دواور والاشار المحاكران كي جانب برمهايا-

اس كاجھكا سرىغى ميںال كىيا۔ ''صرف جوس بيا تعا-''

المتدشعاح

سے سوال کیا کیا تواس کے ول کی دھڑ کن تیز ہوگئی۔

''جی ۔۔ دہ۔۔ دہ میرا ددست ہے۔۔

ہے نا؟''اس نے تشویش سے پوچھا۔
''معذرت کے ساتھ 'کیان دہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ''سب پلیز'جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جا میں۔ ''

''کیا؟''دو سری طرف سے ملنے والی اطلاع نے لحظ بھر کواس کے ہاتھ پاؤل بھلادیہ۔

''کواس کے ہاتھ پاؤل بھلادیہ۔

''اوک۔ میں۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ آپ کی کمیونٹی سنٹر سے بات کر رہی ہیں ؟''خود کو سنبھا لتے ہوئے اس سنٹر سے بات کر رہی ہیں ؟''خود کو سنبھا لتے ہوئے اس کے دریافت کیا اور پھردو سری جانب کا جواب س کر اس نے آتا" فانا" گاڑی مطلوبہ سینٹر کی جانب موڑ دی۔۔
دی۔۔

母 母 母

عصر کا دفت ہورہا تھا۔ زیب بیگم نماز ادا کرکے ملازمہ کو چائے رکھنے کی ہدایت دی لاؤرنج میں داخل ہو کیں توصوفے پر منہ بسورے بیٹھی جا کشہ نے ان کی



بات ما کی منگنی تک تولازما الوث آئے گانا۔ "اس نے ہاتھ میں پکڑا چی داہیں ڈش میں پنیا۔ دمشکل ہے۔ زیب بتارہی تھی کہ کسی فارن کمپنی سے ڈیل ہورہی ہے۔ اس لیے وہ شاید شرکت نہیں کرسکے گا۔ "اس کے برعکس وہ مکمل طور پہ بُرسکون تھیں۔

''تو آجائے۔ ہم کیا اس سے ڈرتے ہیں؟''اب کے انہوں نے خفگی سے اسے دیکھالو مہرکے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ ''مگر مماحان …''

''کوئی اگر مگر نہیں۔ تمہارا اس معاملے میں خود کو مضبوط کرنا ہے جد ضردری ہے مہر!ورنہ زندگی بہت مشکل ہوجائے گی بیٹا!'' انہوں نے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپناہاتھ رکھاتو مہربے اختیاراک بو جھل سانس تھینچ سے رہ گئی۔

袋 袋 袋

نیویارک میں طلوع ہونے والی بدایک معمول کی طبح تھی۔ مارک نے اپنی بیوی جو زفین کو روز کی طرح اس کے دفتر کے باہر ڈراپ کیا تھا اور خود اپنے دفتر کی جاشا۔ جانب گاڑی بڑھانے کو تھا کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ دھیان سے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے اس نے گلت میں اپنا سیل فون جیب نکالا جس کی اسکرین پہکوئی انجانا تمبر جگرگار ہاتھا۔ مسلو! "کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر کالی ریبند تھی گھڑی پہ ڈائی تھی۔ مسلو! "کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر کالی بربند تھی گھڑی پہ ڈائی تھی۔ مسلوارک بات کررہے ہیں؟" دو سمری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چو تک گیا۔ مسلول کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چو تک گیا۔ مسلول کی آواز آئی تو وہ بے اختیار چو تک گیا۔ مسلول کی تھی کمیونٹی ہیا تھ کی ترسینٹر سے بات کر رہی ہوں۔ مسلول کی تعرب کی جانب میں کمیونٹی ہیا تھی گھوٹی کو جانب بیری جانب کر دہی ہوں۔ آپ کسی سیم نامی ہمون کو جانب بیری جانب کر دہی ہوں۔ آپ کسی سیم نامی ہمون کو جانب بیری جانب کسی سیم نامی ہمون کو جانب بیری جانب کسی سیم نامی ہمون کی جانب کر دہی ہوں۔ آپ کسی سیم نامی ہمون کی جانب کی جانب کر دہی ہوئی ہمانب کسی سیم نامی ہمون کی جانب کی جانب کا کہا کی جانب کسی سیم نامی ہمون کی جانب کر جانب کی ہمون کی جانب کی جانب کی خوب کی جانب کی گھوٹ کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی گھوٹ کی جانب کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کی جانب کی جانب کی گھوٹ کی جانب کی کا کی جانب کی جانب کی خوب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی کر کے کہا کی جانب کی خوب کی جانب کی کی جانب کی کی خوب کی جانب کی جانب کی جانب کی خوب کی جانب کی کی جانب ک

بيدشعاع سير 183 183 ا

READING Section

جكزك اورمشينول ميس كفري ودوى جانب ديكهااور اس کا ذہن نے سرے سے ماؤف ہونے لگا۔وہ لیعنی سيم اور نيويارك كے أيك مخدوش برنام زمانه علاقے کے کیجرے کے ڈھیریر! اپنا نحلا ہونٹ دانتوں تلے وبائے وہ کتنی ہی در خانی الذہنی کے عالم میں اسے تکتا رہااور پھراس نے تھک کربے اختیار اپناسر تھام لیا۔ کھھ در قبل اپن گاڑی اسپتال کی جانب دو راتے ہوئے اس نے بھی خواب میں بھی تہیں سوچا تھا کہ وہاں اسے سیم اس ورجہ بری حالت میں ملے گا۔ اسے آنی می یومیں دیکھ کراس کے بیروں سلے سے زمین نکل کئی تھی 'کیکن جب وہاں کی انتظام بیہ کے ذریعے اسے وہاں بہنچانے والی خاتون کابیان سننے کوملا تھا تب تووہ سیج میں مارے حیرت کے سکتے میں آگیا تھااور اس کی ہے ہے یقینی تاحال بر قرار تھی۔

وہ جنتی بار نظراتھا کر اس کے بے سدھ وجود کی طرف دیکھا' اتنی ہی بار نے سرے سے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوجا با۔اس دفت بھی اس کے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گوئے رہی تھی۔ جب انہوں نے پہلے بیل بوری بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ ودانہیں بہاں ایک خاتون کے کر آئی تھیں۔ بیہ انہیں آج صبح اپنے گھر کی بچھلی گلی میں موجود کچرے ۔ کے ڈرمز کے درمیان کوڑے کے ڈھیربر انتہائی زخمی حالت میں ملے تھے۔ان کا کافی ہے زیادہ خون بہہ چکا تھا۔اس کیے ان کی حالت خاصی تازک تھی۔ہم نے انہیں ٹردشمنٹ دینے کے بعد ان کے کیڑوں کی تلاش لی تھی۔ تب ہمیں ان کی جیب سے آیک واحد وزیٹینگ كاردُ ملا تقاجس بيه "مارك ايندسيم" برائيويث لمينزلكها ہوا تھا۔ ان کے بازویہ چونکہ کیم نام کا ایک ٹیٹو ( TATOO )موجود تقاس کیے ہم سمجھ کئے تھے كہد كاروان الى كے آفس كا ہے۔اس كاروبر لكھے تمبر ے بی ہم نے آپ سے رابطہ کیا تفا اور صد شکر کہ آب ہمیں وقت پر مل گئے۔ درنہ تو بیر کیس مزید الجھ \_"اور آئکھیں بھاڑے بیٹھے مارک کامنہ کھلاکا کھلارہ کمیاتھا۔اس تقصیل نے حقیقتا "اس کی بولنے

جانب ويكحار ''امی ابیر کیابات ہوئی بھلا' آپ لوگوں نے اینیں المكلے جمعے كيے كيوں شيں كما۔"

"بیٹا ایکلے ہفتے نوما دالیس آسٹریلیا جارہی ہے۔ تمهاری ساس که ربی تھیں کہ بھی تین جارون ہیں ان کے پاس۔" انہوں نے اس کی ہونے والی نند کا حواليه ديا تؤجا كشه كوغصه أأكبياب

"اورجومبرابھائی بہال نہیں ہےوہ؟" ''جاشی تھیک کمہ رہی ہے ای! منان بھائی کے بغیر بھلا کیا اچھا لگے گا۔"نوبرہ نے بردی بہن کی تائید کی۔ زيب اكتمكري سانس ليقي موئ بوليس

دومجبوری ہے بیٹا۔ اب ہم انہیں منع تو نہیں کر سکتے تھے نا اور پھر تمہارے ڈیڈی نے حنان کے مشورے ہے ہی ہای بھری ہے۔"

"بھائی نے توساری بات سن کے نہی کہناتھا مگرمیں ان کے بغیریہ فنکشن نہیں کرنے والی۔"جاکشہ قطعی لهج میں بولی۔

ودتم ایسا کرو بھائی سے کہوکہ وہ ہرحال میں جمعے کی شام تک یمال چھنچ جا ت**یں۔ ف**نکشن اٹینڈ کریں اور پھر ا کلے دن واپس جلے جائمیں۔" نوبرہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تو زیب بیکم کامطمئن دل یک لخت بريشان ہو گيا۔

ں کوئی ضرورت نہیں اسے یا گلوں کی طرح بہال ''کوئی ضرورت نہیں اسے یا گلوں کی طرح بہال وہاں دوڑانے کی۔ ہم نے کون ساکوئی بہت برافنکشن كرنا ہے۔ ايك جھوتى مى تقريب ہوتى ہے اور بس-

ومغضول کی بحث مت کرو جائشہ۔ حنان اگر جمعے تك فارغ ہو گياتو بہنج جائے گا۔ وہ كمد چكا ہے تمهار ہے ڈیڈی ہے۔" زیب قطعیت سے پولیس تو دونول بہنیں ایک دوسرے کو دیکھتی خاموش ہو گئیں۔

حیران بریشان بیٹھے مارک نے نظریں اٹھاتے ہوئے آیک بار پھرشیشے کی دیوار کے بار پنیول میں

184 115 المنابه شعاع

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTIAN



ان میں سب سے عجیب اور تلخ احساس کا کچرے
کے ڈھیر پہیایا جانا تھا۔ بیہ سب کیسے ہوا تھا؟ کس نے کیا
تھا؟ اور سب سے بڑی بات وہ کل رات اس علاقے
میں کیا کررہا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے اس کے
اندرادھم مجار کھا تھا 'مگرنی الوقت اس کے پاس سوائے
صبراور انتظار کے دو سراکوئی راستہ نہ تھا۔

## # # #

منگنی کی تقریب کو زیب بیگم اور صغیرصاحب نے محدود بیانے تک رکھنے کی کافی کوشش کی تھی تمرینہ 'مدر نے کے باوجود سب ہی لوازبات استھے ہوتے چلے کئے تھے۔ نتیجتا" جمعے کی شام تک ''قاضی ولا" میں رنگ و نور کی بھرپور تقریب منعقد ہوگئی تھی۔ جسے دیکھ و کئے کر جائشہ کا موڈ مزید خراب ہوگیا تھا۔ وہ صبح سے دیکھی کر جائشہ کا موڈ مزید خراب ہوگیا تھا۔ وہ صبح سے کتنی بار حنان سے را بطے کی کوشش کر چکی تھی 'گر منجانے ایسی کون سی مصرد فیت تھی کہ وہ اس کافون تک نہیں اٹھارہا تھا۔

مائشہ کی فرمائش ہاسے مہراور نوریہ نے مل کر گھر پر میں تیار کیاتھا۔ دودھیا گلالی کار الی سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی ہے حد الحجھی لگ رہی تھی۔ اس کی تیاری سے فراغت باکے مہرائیے کیڑے اٹھائے واش روم میں گھر گئی تھے۔

شاور لینے کے بعد اس نے اپنے اسٹیپ میں کئے چمک دار بالول کو بلو ڈرائی کرکے کھلائی چھو ڈویا تھا۔ مناسب میک اپ اور نازک سی ڈائمنڈ جیولری پہننے کے بعد وہ شیفون کے برل آف وائٹ اور ڈل کولڈن سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوب صورت لگ

ربی ہے۔ مہمانوں کی آرکے ساتھ ہر طرف پھیلی رونق میں اضافہ ہوگیاتھا۔ مثلنی کی رسم کی ادائیگی کے لیے جائشہ کولا کے اس کے ہونے والے مثلیتر کے پہلومیں بھیایا گیاتو محفل کو مویا چار جاند لگ گئے۔ رسم کی ادائیگی کے بعد تصویروں کا سلسلہ چل نکلا جس کے بعد مہمانوں کے لیے اربیج کیا گیاڈ نرنگادیا گیا۔ کی صلاحیت سلب کرلی تھی۔ دوہم نے رولز کے مطابق ان کے بارے میں پولیس کو انفارم کردیا ہے۔ وہ یہاں کچھ ہی در میں جننچنے والی ہے۔ "واکٹر کی اگلی اطلاع یہ وہ بامشکل تمام اینے سرکوا تبات میں ہلا بایا تھا۔

'' دکلیا آپ جانتے ہیں مسٹربارک!کہ بیداس علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟''جند کھوں کے توقف کے بعد ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو اس کاسر میکا بھی انداز میں نفی میں ہل گیا۔

یے وہ میں اس کی بات پہ ''مجھے۔ مجھے پچھ اندازہ نہیں۔۔۔''اس کی بات پہ ڈاکٹرنے ایک گهری سانس لی۔

''اس کامطلب ہے کہ اصل صورت حال ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی داضح ہوگ۔''انہوں نے پر سوچ کہجے میں کہاتواس کے شل ہوتے ذہن میں سیم کی حالت کا احساس جاگا۔

"به کب تک بوش میں آجائے گاڈاکٹر؟"
"کھ کمہ نمیں سکتے۔ بلیڈنگ کی زیادتی کی دجہ سے اسکتے دہدی کا دیادی کی دیادی ک

" دوکوئی اندرونی چوٹیس تو نہیں ہیں تا؟ "اس نے بریشانی سے سوال کیا۔ دوسر کے پیچھلے جھے میں خاصی کمری چوٹ آئی ہے' لیکن اسکیننگ کے ڈریعے بتا جلا ہے کہ کوئی نفصان نہیں ہوا۔ اس کے علاقہ زخم تو کافی ہیں 'لیکن شکر ہے کہ اور کوئی سیرلیں انجری نہیں ہوئی۔ ''ڈاکٹر کی بات پہ

اس کے دل کو تھوڑی سلی ہوئی۔
''ان کاسیل فون 'والٹ 'ڈرا نیونگ لائسنس؟''
''کھی بھی ان کے پاس نہیں تھا۔''ڈاکٹر نے رسان سے جواب دیا تو وہ اثبات میں سربلا تا' ان کا شکر یہ ادا کرکے کمرے سے نکل آیا۔ جوزفین کواس کے آفس میں فون کرکے مطلع کرنے کے بعد اس نے آنے والے یولیس آفیسرز کوائیا بیان دیا تھا۔

ان کے جانے کے بعد لانتہائی سوچوں کا آیک سلسلہ تھاجس نے اس کے ذہن کو پر آگندہ کردیا تھا۔

المار المار المار 185

READING Section

کربھی اپنی زندگی کی کتاب سے بھاڑ کر الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص نے رشتوں یہ اعتبار کے لائق نه جھوڑا تھا۔

وہ اس مل ہمیشہ کی طرح خود کو بہت ہے بس اور كمزور تحسوس كرربي تھى۔جس كے پاس كوئى راہ فرار نه تھی۔ ذہن تھاکہ الجھتا چلا جارہا تھا۔ تبہی باہرے حنان کے بننے اور نور ہ اور جائشیہ کی حیرت سے بھرپور خوش کوار چیکاریں سنائی دی تھیں۔ بقینا" وہ اندر جائشہ کے کمرے میں آچکا تھااور بھائی کو اچانک اینے سامنے مکھ کے دونوں خوشی سے کھل اتھی تھیں۔ باہر مجے ہنگاہے نے اس کے اندروکھ کی نی اسربیدا کروی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بیروہی شخص ہے جس کی نظروں سے خود کو چھیانے کے لیےوہ اس کرے کی تنهائی میں آمبیتھی تھی یا پھر ہر مرد ہی دو ہرے معیار کا قائل ہو تا ہے۔ اپنی بہنوں ' بیٹیوں کے لیے چھاور۔

اوردوسروں کی عز تول کے لیے بچھ اور موبائل کی اجانک بیل نے اس کی تلخ سوچوں کو تکھیردیا تھا۔ گھری سائس کیتے ہوئے اِس نے برس میں رکھا فون نکالا۔ جس کی اسکرین ہے اسجم بیٹم کا تام دیکھ یے اس کے لبول یہ زخم خوروہ مشکراہٹ آن تھمری تھی۔ کنتی کے چند تأموں کے سوابھلا اس کی فکر کرنے والأثقابي كون؟

و کہاں ہو تم مہر؟ میں اور زیب کب سے حمہیں وطھ رہے ہیں۔"اس کی "جی مما" کے جواب میں وہ بریشانی سے بولیس تووہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ "وسیں اندر نوریہ کے کمرے میں ہوں۔" "وہاں اکیلی کیا کررہی ہو بیٹا۔ باہر آکے سب کے ورمیان بینمو۔" ان کے رسان سے کہنے یہ وہ چڑی

پلیزمما جان! میں اس فضول هخص کی نظروں کا سامنا مہیں کرنا جاہتی۔"اس کی بات یہ البھم ملتے بھر کو جفتحلاب نياسي غصير بتلاكرديانفا-

کی دونوں بندوں کے ساتھ لان میں کھڑی باتوں میں مصروف تھی جب انجم اور زیب اس کے پاس جلی آئیں۔ انہیں آیا دیکھ کر مہر دونوں لڑکیوں سے معذرت کرتی ماں اور خالہ کی جانب بڑھی۔ ''بیٹا اہم ایسا کرواندر جاؤ۔اور نجیب سے کمہ کر

میرے کمرے میں رکھے مہمانوں کے تحفے باہر لے آؤ۔ '' زیب بیکم کی بات یہ وہ اثبات میں سرملاتی اندر چلوی۔

زیب بیلم کی ہدایت بیر مهراور نوبرہ ٔ جانشہ کو اندر

کے کئی تھیں۔جہاںاس کی فرینڈزاور خاندان کی دیگر

لؤكيوں نے وُرہ جما ليا تھا۔ اندر باہر ہر طرف

مسكرا ہوں اور خوش گہیوں كاسلسلہ تھا۔ مهرجھی جا نشہ

بجیب (ملازم) ہے سارے تحا یف اتھوانے کے بعدوه اسے ساتھ کیے واپس لان میں بلٹی تووہاں خوش گوار سی ہلچل دِ مکھ کے ایک میل کو الجھ سی گئی ملکن جوں ہی اس کی نظرجا کشہ کے مسرالیوں سے برتیاک انداز میں ملتے حنان سے عکرائی اس کاول تیزی سے ووب كرابهرااور قدم غيرارادي طوريه ساكت بو محكة وه بول بنابتائے چہنے جائے گا اس بات کا سی کواندازہ نہ

"نی بی جی می سی کمال رکھوں؟"اے اسی جیکہ بیہ جما و مکھ سے چیزیں اٹھائے کھڑے نجیب نے آہستی سے سوال کیا تو وہ خور کو سنبھالتی سامنے لگے صوفوں کے ورمیان میں ربھی میزکی جانب اشارہ کرتے ہوئے

«ومال رکه دو- اور امی کوبتا دینا- "این بات مکمل كركے وہ ایك لمح كاتوتف كيے بنامليث كر تيز قدموں ے اندری جانب برہوگئی۔ وہ اس مخص کی شکل تک نہیں دیکھنا جاہتی تھی

اس کیے جائشہ کے کمرے میں جانے کے بجائے سیدهانوره کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ایے پیچھے دروازہ بند کرکے وہ غصے میں لب جیسے بیڈیہ آکے کری

ر اس کی زندگی کاوه سیاه باب تھا'جھےوہ جاہ

المتارشول 186 0 5

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTIAN





# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اسے ان حالات تک پہنچانے والے یہ بے انتہاغمہ آرباتها-لب بهينيجوه اينده ميان ميس أي برهي تهي کیکن جوں ہی اس کی نظر سامنے کوائھی تھی اس کا دل وهك سےره كياتھا۔

اس کے مقابل عمارت کی دو سری جانب سے بلیک ٹو پیس میں ملبوس حنان مینیٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈاکے و میرے دھیرے قدم اٹھا تا اس کی طرف آرہا

''جانبا تقاکہ بچھے ا**جانک سامنے یاکر تم یو نہی فرار** کی راه اختیار کروگی ملین جان حنان!تم بمیشه به بات بھول جاتی ہوکہ تمہارے معاملے میں میں ایک تبیری آنکھ بھی رکھتا ہوں اور وہ آنکھ میں بھی بند نہیں کریا۔" اس سے محض چند فٹ کے فاصلے پر رکتے ہوئے وہ تمبيير ليج مين كهتااستهزائية اندازمين مسكراياتو مهركي ہتھیاییاں بیتے کئیں۔وہ اُس سے اس درجہ چوکسی کی

امید نهیں رکھتی تھی۔ ''پھر کہو کیساِ لگا میرا سرپرائز؟ 'آئی مین دونوں ''میر کہو کیساِ لگا میرا سرپرائز؟ 'آئی مین دونوں سرراز؟" اس كے اڑے اڑے چرے يہ نگايں جمائے وہ حظ اٹھاتے ہوئے بولا۔ مسرنے کڑی تظروں سے اس کے تیور دیکھے اور بنا کوئی جواب دیے بلیٹ کر واپس اندر جاتے دروا زیے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کی کلائی حنان کی مضبوط گرفت میں آگئی۔ "باتھ چھوڑو میرا!"اشتعال سے پلنتے ہوئے اس

نے غصے سے حنان کی طرف دیکھا۔ وجمهیں معلوم ہے! تمهاری بیر ضد کیے گریز میری محبت کواور بھی ہوا دیتا ہے۔ اتن ہوا کہ بچھے تم ہے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ ول جاہتا ہے سمہیں توڑ مروڑ کے وہاں چھینک وول- جمال سے تمہارا خیال تک آ تکھول میں عجیب سی برودت کیے اُس نے مہرکی کلائی يه اجانك اتنادباؤ برمها ياكه اس كى چيخ نكل كئي۔

مچللتی تکلیف کودیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر ہوجیا۔

"اچھاتھیک ہے۔ میں زیب سے کہتی ہول کہ وہ تہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوادے۔" وہ کہمے بھرکے تو تف کے بعد بولیں حالا نکہ وہ جاہتی تھیں کہ مرمام آئے اور بالکل نارملی فنکشن اٹینڈ كرے "مگر بهر كيف وہ اس كے ساتھ زيردستى تهيں

''رفیق سے کہ دہ یورچ میں میرا انظار كرك مين دس بندره منك تك باهر آتى مول " اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ " مھیک ہے الیکن نکلنے سے پہلے مجھے کال کرویا۔" "جى-"اس نے اثبات میں سرملاتے ہوئے کھرى کی طرف دیکھا۔ زات کے بونے دس ہونے کو تھے۔ فون بند کرکے دہ دروازے کی جانب چلی آئی جس کی ود سري طرف سے اب بھي مننے بولنے كى آوازيں آربی تھیں۔ تقریبا"وس منط بعد باہرے آتے شور میں کمی واقع ہوئی تو مہرنے آہشگی سے دروازہ کھولتے ہوئے احتیاط سے باہر جھانگا' اور راہداری خالی دیکھ کے باغتیار اظمینان بھری سالس کتی با ہرنکل آئی۔ ائے بیچھے دروانہ بند کرتی وہ تیز قدموں سے داخلی دروازے کے بجائے راہداری کے دو سرے سرے پر موجودوروازے کی جانب بریھ گئے۔ جو گھرکے عقبی لان میں کھاتیا تھا۔ وہاں سے وہ با آسانی سی کی تظرول میں آئے بتا کھوم کر پورچ تک پہنچ سکتی تھی۔ مختاط انداز میں دروازہ کھول کئے اس نے یا ہرنکل کرا مجم ہیکم کو کال

«مما!میں جارہی ہوں۔" "اجھا تھیک ہے۔ تہمارے پایا سے میں نے کر ریا ہے کہ تمہارے سریس شدید درد ہے۔اس کیے متہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا رہی ہے۔ ان کے مجھانے پر مہرنے ہنکارا بھرتے ہوئے فون بند

ابنوں کے درمیان سے بوں چوری چھیے لکلنا اس کے اندریز مردی کے ساتھ عم وغصے کی شدید اسربہا کر کیا تھا۔اسے خودیہ اپنی ہے بسی یہ اور سب سے بردھ کے

READING Seedon

بدل ہمیں جائے گے۔اور حقیقت سے کہ مہرکی زندگی میں کسی حنان قاضی کی کوئی گنجائش شیں۔اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کرلیں اور میرے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہث جاتیں۔" "حقیقت تو تمهارے نہ ماننے سے بھی شیں بدلے گی جان حنان۔ کیونکہ ایک حقیقت تو بیر جھی ہے کہ بے نشان لوگوں کو اتنے برے برے وعوے نیب نہیں دیے!"اتن کاری ضرب یہ مهر کاساراخون چرے يه سمث آيا تھا۔ "اس کيے عقل مندي کانقاضا يي ہے عمه خود کوخوش گمانی کی اس تصوّر اتی دنیا ہے یا ہر نکال كربيشة كے ليے ميراہاتھ تھام لو! دكات دار مسكراب لبول بیہ سجائے اس نے اپنا ہاتھ مسرکی جانب پھیلایا۔ اس کا کیک ایک لفظ مرکے اندر چنگاریاں سی بھر کیا۔ ''بیہ ہاتھ تھامنے سے بمترہے کہ میں ی<sup>اعمر یو</sup>ں ہی بے نشان کھڑی رہوں۔ کیو نکہ تم میری زندگی کاوہ تاسور ہو حنان قاضی۔ جس نے میرار شتوں یہ سے اعتبار ہی حتم كرويا - مين تم ي نفرت كرتي مون شديد نفرت!" اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ایک جھٹلے سے ملیث کر اندر جاتے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ کیکن اس ہے پہلے کہ اس کے قدم دہلیزبار کرتے 'حنیان کی سرد آوازنے کخطہ بھر کواس کی رفتار دھیمی کردی تھی۔ " ففرت کابی اظهار مهس بهت منگاریے گامرلی یا اب دیکھنا میں تمہاری ہرخوش فہمی کی کیسے دھجیاں اڑا تا ہوں۔" اور مسر کا دل اس کی بات یہ تیزی سے

ڈوب کرا بھراتھا۔ مگروہ بنا رکے دروا نہ کھول کر اس کی نظروں سے او جھل ہوگئی تھی۔

### # # #

تاریک انجان گلیول میں اندھادھند بھا گئے ہوئے اس نے خوف زدہ نظرول سے بلیٹ کر بیچھے دیکھاتھا۔ اور ان خوفناک بھوکے کتوں کو اپنے بیچھے بوری رفتار سے آیاد مکھ کے اس کا سارا وجود کانپ اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے رُخ موڑتے ہوئے اس نے دحشت زدہ اور پھرائی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بے اختیار اس کا سرخ پڑتاہا تھ لبوں سے لگالیا۔

دوبہت بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔ اس کی یہ حرکت اتنی اجانک اور اتنی غیر متوقع تھی کہ مہر کا پورا وجود سنائے میں آگیا لیکن محص لیجے بھر کے کیے۔ اس کا اندر کو یا وحشت ہی بھر گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ کھوا گر اس سے پہلے کہ حنان کے چربے پر اپنانشان جھوڑتا' اس نے ہوا میں ہی مہر کا ہاتھ روک لیا۔ لیا۔

" "حنان قاضی! اینے اندر کی غلاظت کو اپنی ذات تک محدودر کھو۔"

"الفاظ وہ بولوجن کی چھبن کو بعد میں برداشت
کرسکو۔ کیونکہ میں اپنی توجین کرنے والوں کو اتن
آسانی سے معاف نہیں کیا کر نا۔ "اس کی بات پہ مہر
کے لبوں پر طنزیہ مسکر اہث بھیل گئی۔
"توجین ان کی ہوا کرتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔
اپنے گھر میں نقب لگانے والے ہے ایمان کو تو کوئی لئیرا
بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔"
مین میں اچکا تے ہوئے بینٹ کی جیبوں میں ہاتھ

"دالگاہے خاصی ہمت بندھائی گئی ہے۔ کین ایک
بات یادر کھنا۔ تم اور تمہاری یہ دونوں زمنی تکہبان آگر
چاہیں بھی تو تہہیں جھ سے چھین نہیں سکتیں!"
درتم نے جھے بایا ہی کس دن تھا؟" مرنے تمسخرانہ
نظموں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبدو جواب
دیا۔ تو حنان آیک بل کو واقعی لاجواب ہو گیا۔ اس کے
چرے پہلتی ناگواری میرکواندر تک رُسکون کرگئی۔
چرے پہلتی ناگواری میرکواندر تک رُسکون کرگئی۔
جرے پہلتی ناگواری میرکواندر تک رُسکون کرگئی۔

بيد شعاع سمبر 188 188



تظروں سے ارد کردم وجود بند دروا زول اور کھڑ کیول کو تکتے ہوئے چلا کر مرد کی استدعا کی تھی۔ میکن اس کی صداان ديران كليول ميس كوج كردا پس لوث آني تھي۔

اس کی ٹا نگیں بھاگ بھاگ کر شل ہونے گئی تھیں۔ بے تحاشا پھولتی سانس اور جلنا حلق اس کی برداشت کو آ خری حدیہ لے آیا تھا۔اس کی رفتار کم ہونے کئی

مھی۔رال ٹیکاتے عراقے ہوئے کتے قریب آنے لکے تصر تب بی اجانک سامنے ایک دروازہ نمودار ہوا

تھا۔ جواس کی مرد کے کیے کھول دیا گیا تھا۔

کھلا دروازہ دیکھے کے اس کے بیت ہوئے وجود میں نځ جان پرځنې تھی۔ وہ دبوانہ وار اپنی کیلی اور شاید آخری بناہ گاہ کی جانب بھا گئے لگا تھا۔اس کے قدموں نے وہلیز کو چھولیا تھا۔ لیکن۔ اندر جانے کے بجائے وه-وه و ہیں ساکت ہو گیا تھا۔اتکلے ہی بل وہ مڑا تھا اور اس نے ووسری جانب دوڑنگادی تھی۔ کھلا دروا نہ کھلا ى رە كىيا تھا۔

تار حجى بردھنے لكى تھى۔ اجانك اس كا باؤل كسي خاردار چیز میں الجھا تھا۔اوروہ منہ کے بل کچرے کے ڈیھیر میں جاکرا تھا۔ تیز بدیو اس کے ناک اور منہ میں کھنے کئی تھی۔اس کے روم روم پہ قابض ہونے لگی تھی۔وہارےاذیت اور کراہیت کے چلّااٹھاتھا۔

اٹھارہ کھنٹے سے یہ پیدھ بڑے سیم کی آنکھیر ایک جھکے سے کھل گئی تھیں۔اس کی سائس دھو تکنی کی طرح چل رہی تھی۔ جبکہ ہونٹ بالکل سو کھے پڑے تھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے نے قراری ہے اینے سر کو جنبش دینا جاہی تھی۔ کیکن اس کوشش میں بے اختیار کراہ اس کے لبول سے نکل

" بجھے بھال ہاں ہے۔ یمال۔ یمال بست

بدبو ہے۔'' ہر طرح کی پہچان سے عاری' خالی تظریں

اس کے چرہے پر جمائےوہ نحیف کیکن متوحش آواز میں بولا تو نرس نے تسلی آمیزانداز میں اس کا ہاتھ تھام

'' بيه غلاظت مجھے گند • کررہی ہے۔ وہ دیکھو۔ وہ کتے بچھے نوچ کھا میں گے۔مم<u>ہ بچھے ب</u>جھے یہاں سے نكالوب بجاوً! بجاوً! "وه اجانك ب قابو موك زور زور ہے جلانے لگا۔

اس کے ہسٹریائی اندازنے نرس کے ہاتھ پاؤں بھلا ویے اس نے سرعت سے آگے بردھ کے ایم جنسی بیل کا بنن دبایا۔ چند ہی سینڈ میں ڈیوٹی یہ موجودوو والرزمع اسناف ك وہال بھائے ملے آئے تھے۔اس كى مكرتى حالت كے بیش نظرة اكثرزنے اے سكون آور الحبکشن لگادیا تھا۔جس کے زیرِ اثر وہ تھوڑی ہی دريس موش و خردت بيكانه موكمياتها-

اعصاب شکن تھکن مرکے اندراتر آئی تھی۔وہ حيك جاب آكے گاڑى ميں بديٹھ كئى تھى۔ الجم اور زيب اس تمام واقعے ہے لاعلم تھیں 'سواس نے انہیں لاعلم رکھنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ کیا فائدہ تھا انہیں بھی اینے ساتھ جلانے کا۔

کاڑی کی خاموش فضامیں اس کے بے آواز آنسو قطرہ قطرہ سے رہے تھے۔ کیلن اپنے کمرے کی جار دبواری میں چینے کر اس کا ضبط جواب دے کیا تھا۔وہ پھوٹ پھوٹ کررورٹری تھی۔

حنان نے کچھ بھی توغلط تہیں کہاتھا۔ کبوتر کی طرح أتكصين بندكرنے سے بھلاحقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے میں تو کررہی تھی۔ حالا نکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کرتے ہوئے دنیا کی نظر میں وہ کتنی احمق' کتنی قابل رحم لگ رہی تھی۔ مگروہ پھر بھی ایبا کررہی تھی۔ زیب کے کیے۔ مما جان کے کیے۔ پلاکے کیے۔ اور شاید اپنے کیے بھی۔ کہ اس کے سوااس کے اس اور کوئی جارہ ہی نہ تھا۔

المندشعل

بافتیار اپناغصہ دہا کر رہ گیا۔ وہ ایک سوایک فیصد جات افعاکہ سیم غلط بیائی کررہا ہے۔
''آپ کی گاڑی انشورڈ تھی؟'' پولیس آفیسرنے ایک بار پھر سیم کی جانب دیکھا۔
''جی۔''
''جی۔ خدا آپ کو جلد صحت یاب کرے۔''
وہ اسے وش کر نا محرے ہے باہر نکل گیا' مارک جیے وہ اسے وش کر نا محرے ہے۔ باہر نکل گیا' مارک جیے مصد بردا۔

'''تم نے آفیسے جھوٹ کیوں بولا۔'' ''میری مرضی۔''اس کی طرف دیکھے بناجواب دیا۔ رک کا دماغ گھوم گیا۔

''سیم المجھے مزید پاگل مت کرو۔ تم نہیں جانتے' میں نے ریہ دو دن کس ذہنی انیت میں مبتلا رہ کر تمہمارے ہوش و حواس بحال ہوجائے کا انتظار کیا سے ''

"حانيا بول-"

وتو بھرتم بتاتے کیوں نہیں کہ تم اس رات اس علاقے میں کیا کررہے تھے؟" وہ جسنجلا کربولاتو سیم کے وجود سے تعفن کاوہ کرب تاک احساس بھرسے لیننے انگا

بے اختیار مٹھیاں بھینچاس نے اپنابازو آنکھوں پر ا

" بلیز مارک ؟ مجھے بریشان مت کرد!" اور مارک اسے بے بس نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تب ہی موبائل کی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب تھینچ لیا۔ اسکرین پر جوزفین کانام دیکھ کے اس نے فون کان سے

دساتم نے اس شخص کاکار تامہ۔ آفیسر کو بیان دیا ہے کہ میں ایک برانے دوست کو ڈھونڈ نے اس علاقے میں گیا تھا۔ جب اس گلی میں 'مجھے کچھ غنڈول نے گھیر لیا اور مار بیٹ کرنے کے بعد میری قیمتی چیزیں چھین لیں۔ "اس کی دمہیلو" کے جواب میں وہ چیزیں چھین لیں۔ "اس کی دمہیلو" کے جواب میں وہ کھو گئے لیے میں بولا تو آنکھیں مونڈ سے سیم نے بے اختیار اینا نجلا لب دانتوں تلے دبالیا۔ وہ اسے کیسے بتا تا

سیکن حنان کے منہ ہے ہیہ سیائی اس کے ول دراغ پہ کوڑے کی طرح بری تھی۔ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کے سامنے وہ اپنا بھرم ہر حال میں قائم رکھنا جاہتی تھی۔ بھرجا ہے ساری دنیا کتنی باتیں کیوں نہ بنالیتی۔ سیکن یہ ایک شخص بھی نہیں!

صابن سے اپاہم مل مل کے دھوتے ہوئے اس
کی آنکھوں سے نہ تو آنسورک رہے تھاور نہ ہی
ہمزیر کی بیشت ہے سے ان لبوں کا حساس مث رہاتھا۔
آنسو' یانی' جھاک تنیوں چیزیں آکٹھی سنک میں بہہ
رہی تھیں۔ہم کی جلد سرخہوگی تھی۔ نیکن اس کی
ہے قراری کو چین نہیں آرہاتھا۔ اور آنابھی کیونکر۔
اسے کوئی آیک تو نہیں بلکہ کئی نقصان مل کر راارہ سے
سے وہ نقصان جن کا گھوم پھر کر سارا خسارہ صرف اس
کے جھے میں آیا تھا۔ اور وہ اس خسارے کو برداشت
کرتے کرنے اب نامھال ہوگئی تھی۔

اینے تھے ہوئے وجود کو تھیٹی وہ بیڈید آکے کر گئی تھی۔ اس کا دل شدت سے اس مل ان تمام انتوں سے فرار کا خواہش مند تھا۔ گرچو تکہ اسے بہلانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہ تھا۔ اس لیے وہ ابراہیم صاحب کے کمرے سے جاکر نبیندگی ایک گولی لے آئی

یانی کے ساتھ اس گولی کو نگلتے ہوئے اسے مہراحمہ کے اس انجام پہ ہے اختیار روتا آیا تھا۔

# # #

دکیا آپ یقن سے کمنہ رہے ہیں مسٹر سیم آگہ ہی سب کچھ ہوا تھا؟" آفیسرنے اس کابیان قلم بندگرنے کے بعد بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔جو تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔

''جی۔''وہ بنائسی ناٹر کے دھیرے سے بولاتو آفیسر نے اس کے ہاس کھڑے مارک کودیکھتے ہوئے کندھول کو خفیف سی جبنبش دی۔

و سیف کی میں ان ہے۔ ''اس صورت میں تو کسی کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہنتا۔''اور مارک جواتن دیر سے سیم کی کہانی من رہاتھا'

کہ بیہ ذکر اس کے لیے کتنی ذہنی اذبیت کا باعث بن رہا

دی فضول بات کررہی ہو۔ کیامیں نہیں جانتا کہ اس کے کتنے دوست اس کلاس سے فی لانگ کرتے ہیں؟ویسے بھی میرے پوچھنے پہ بتاچکا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔''اس نے ایک تبتی نگاہ سامنے کینے

مجھے کیا معلوم الیا کیول کردہا ہے میں تو خود ىرىشان موكر رە گىيامول-`` دەلحظىركورك كرجوزفىين عی بات سننے کے بعد کویا ہوا۔

"اچھایاد آیا۔ تم سیم کے کیے کیسٹ روم تیار کروینا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ کل چیک اپ کے

د دکل یا برسوں۔میں تمہاری طرف شیس جاؤ*ک* گا۔"وہ آئمس بند کیے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تو مارک نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ " توکما<u>ں جاؤگے؟</u>"

د بیجوں جیسی باتیں مت کرو۔ دہاں کون تمہارا خیال رکھے گا؟" مارک نے اب کے اسے غصے کوایک طرف رکھتے ہوئے محل سے کام لیا۔ دمیں کرلوں گامینج... تم جانتے ہو مجھے کسی کی برسنل لا نف ڈسٹرب کرنا بیند نہیں۔"اب کے وہ بہر أنكھوں پرسے بازوہٹاتے ہوئے بولا۔ اس کے چرے کی قطعیت ' مارک کو اک ممری سانس کینے پیہ مجبور

''وہ نہیں مان رہا۔ تم ایسا کرنا آفس سے والیسی پ سم کے گھری ایک شرا جاتی گھرجا کے اٹھالینا اور دہاں جائے گروسری وغیرہ چیک کرلینا۔"اس نے جوزقین سے کہتے ہوئے برسوج نظروں سے سیم کو دیکھا اور ایک آدھ مزیدیات کرنے کے بعد فون بند کردیا۔ ودتم جانتے ہو! تم ضدی اور من مانی کرنے والے تو سلے ہی تھے کیل اس ایکسیدن کے بعد سے تو تمهارا روبه بهت عجیب موگیا ہے۔"اس پر تظری

جمائے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا تا سیم کے سہانے آ كھ اہواتوں اگ بو جھل سانس ليٽا جرہ جھ كا كيا۔ و السابات ہے سیم سب تھیک توہے تا؟ "اس کی خاموشی مارک کو تشویش میں مبتلا کر عمیٰ تھی۔ یہ خاموشی اس کی آزاد' شوخ وشنک اور سیمانی طبیعت

" بير تو مجھے بھي نہيں معلوم که سب ٹھيک ہے يا نهیں۔"وہ ول گرفتی سے فقط اتناہی کمہ پایا تھا۔اپنے اندراتر آنے والے خوف کوئی الوفت زبال دینے کااس میں حوصلہ نہ تھا۔

د د کوئی مطلب نہیں ... میں خود نہیں جانتا ' بجھے کیا ہورہاہ۔"دھرے سے کہتے ہوئے اس نے عرب آنکھوں یہ بازور کھ کیے۔اس کے نا قابل قیم انداز نے مارك كويريشان كرديا ووكتفهي بل اسا مجمي تظمول ے ویکھٹا رہا اور پھر چھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے ارادے سے باہر نکل کیا۔ اس کی غیر موجودگی کے احساس یہ سیم نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔اس کی بجھی ہی غال نگاہی ہے تا از انداز میں سامنے دیوار پہ جاتھ ہی تھیں...سفید سیدھی اور سیاٹ دیوار۔ نجانے کیوں اس کمرے اور اس بستر ہے آئے زندگی یک لخت ساکت ہو گئی تھی۔ یوں جیسے وہ سمی "روار کوسٹر" سے اجاتک تيج اتر آيا ہو'جواسے ليے اور عيے' والميں باليس بهانی جلی جار ہی تھی تیزاور تیز بست تیز!

اوراب جوبير شورمجا ناغوطے کھا ناسفرایک جھنگے ے رکا تھا تووہ خود بھی بھونچکا سارہ کمیا تھا۔واہموں اور انديشوں ميں گھرا۔ أيك وم أكيلا حالاتكم اس كى زندگی کامحورو مرکز تو بیشہ سے صرف اس کی این ذات ہی رہی تھی۔ پھرایسے میں اس زندگی میں ریکا یک سے تنائی کا احساس کمال سے اثر آیا تھا۔ وہ حیران

وہ اینے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھاجس کی انہوں

المارشعاع بر 191 191

نے بڑے بھرپور انداز میں برورش کی تھی اور سے اس کے نزدیک ان کا کوئی احسان نہ تھا 'اس کا باب ایک دولت مندانسان تھاسواگر انہوں نے اسے زندگی کی ہر آسائش مساكي تقى تؤكونى انوكها كام نهيس كياتها-رباان کا پیار د محبت تووہ بھی ایک قدرتی امرتھاجس کے بدلے مِنْ اس نے بھی انہیں چاہا تھا۔ پھر بھلا وہ اب اور کیا كرتا؟ كيا اس كي اين كوئي زندگي كوئي خواهشات نه

وہ آکے برمھاتھااور این ترجیحات کے مطابق آگے برمها تھا۔ دولت کواس نے اپنی زندگی میں اولین ترجیح یہ ر کھا تھا جس کی طاقت اور اہمیت ہے وہ ہمیشہ بہ خوبی واقيف رياتفا وه جانباتھا کہ امريكا جيسے ملك ميں جو طرز زندگی وہ کزار رہاہے وہ فقط اس کے باپ کی جانب سے ملنے والی دولت کے بل یہ بھیشہ قائم شمیں رہ سکتا۔اس لیے اس نے اپنے دوست مارک سے ساتھ مل کرانی ذاتی فرم بنائی تھی جس نے اس پر کامیابی کے نئے دروازے کھول دیے تھے این ذات کے حوالے سے اس کے فیصلے ہمیشہ جوش کے بنجائے ہوش پر مبنی رہے تھے اس نے رشتے تاتوں کو بھی بھی اپنی کمزوری شیں

نتیجتا" وه آج این مرضی کی آیک کامیاب اور بھربور زندگی گزار رہاتھا۔

کیکن اس حادثے نے ریکا یک اس کی اس کامیاب اور بھربور زندگی پر سوالیہ نشان کھڑا کردیا تھا۔اے اس خوف سے دوجار کردیا تھا جس کے بارے میں اس نے آج تك سوجاي ند تفا-

اس رات کچرے کے ڈھیریہ صرف وہ بی نہیں بلکہ خود ہے جڑی اس کی بہت ہی خوش فہمیاں بھی ڈھیر ہوئی تھیں۔ لوگوں کی ہر طرح کی گندگی نے جب اس کے تن کو بستر کی طرح چھوا تھا اور اس چھتی ہوئی نهایت تیزیدیونے جباس کی تاک اور منہ میں راستہ بنايا تھا۔ تباے حقیقی معنوں میں ابن اوقات اور اپن طاقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا تھا اور حالات اسے لحوں میں ہے ہی کی کس انتمایر پہنچا سکتے تھے ہیا اے

اس روز پتا جلاتھا!س خوف نے ہوش میں آنے کے بعداس کے اندرینج گاڑوییے تھے۔اسے زندگی میں میلی بار وفت اور حالات سے ڈر لگا تھا۔ اپنی موت سے وُرِلْكَاتُعا۔

وہ مخمل کے بستریہ پیدا ہوا تھا'لیکن اسی مخمل کے بستریه مرتائیه ضروری حمیس تھا۔

أس ردز أكر اے اس كجرے كے ڈھير پہ موت آجاتی یا بھراس کا ہے ہوش وجود ہی جوہوں اور آوارہ كتول كي خوراك بن جا باتوكيا بهو تااس كا؟

كياوه الكل صبح ايك كئي بهثي لاوار شلاش كي صورت لوگوں کو ملتا۔ جس سے وہ خوف کھاتے بولیس کے حوالے کردیے؟ کیااس نے اپناایسائی بھیانک انجام تصور كياتها بيقييا "نهيس-

کیکن خود مختاری اور آزادی کی جس زندگی کا وہ برورده تفا\_اس کاایک نه ایک دن اور کهیں نه کهیں ایسا بي تنهااور كمنام خاتمه موناتها اوربيه ايك طيه شده مات تھی مگراہے اس سفاک حقیقت کا احساس زخمی حالت میں اس بستریر پہنچنے کے بعد ہوا تھا اور اس جان لیوا احساس نے اس کے اندر سے سود وزیاں کے ہر حساب كوحتم كرديا تفاسيهان تبك كدوه اس وجه كوجعي فراموش کر گیا تھا جو اس حادثے کا سبب بنی تھی۔ اس رات وہ وہاں کیے پہنچاتھااور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ہرات ہرچز ہے معنی ہو کررہ کی تھی۔

اس کی زندکی کی ترجیحات نے ریکایک جیسے پلٹا کھایا تھا۔امارت ایشا تل وصت عورت اس فہرست میں کہیں نیچے چلی گئی تھیں۔اوران سب پہ حاوی ہو گیا تها۔ فقط ایک موت کا احساس۔ موت جو ایٹے شکار کو مهلت تهیں دی۔ موت جس کاذا تقدسب نے جکھنا

ودتم نے مجھے پایا ہی کس ون تھا۔۔ ؟ تم میری زندگی كا ناسور ہو ... ميں تم سے تفرت كرتى ہول شديد نفرت!" آئینے کے سامنے کھڑے حتان نے برفیوم

ابنار شعاع سمبر 192 192



تھی۔"جواب نور ہو کے بجائے زیب بیٹم کی طرف سے آیا تو حنان کی سرد نگاہیں ان کی پر بیش نگاہوں۔۔۔ جا ٹکرائیں۔ ''جلدی چلی گئی تھی یا بھیج دی گئی تھی؟''اس کے اِستہزائیہ انداز نے زیب بیکم کو اندر ہی اندر خاکف کردیا۔ دفکیامطلب؟''انہوں نے ایک اچٹتی نظرصغیر سالہ صاحب پہ ڈالی۔ حِنان انہیں کوئی جواب دیہے بنایاب ک جانب رخ پھیرگیا۔ " نیانہیں "آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے یا نہیں' لیکن مجھے لگتا ہے انجم آنٹی کومبر کا یمال زیادہ آتا بیند و اليهاكيسے موسكتا ہے بھلا؟ "مغيرصاحب نے الجھ کربیوی کی جانب دیکھا۔جو خود بھی حنان کی اس بات ے بریشانِ ہو گئی تھیں۔ جائشہ ادر نوریہ بھی ہاتھ روکے بھائی کی طرف متوجہ تھیں۔" ''الینا ہی ہورہا ہے۔ ان فہکٹ جھے تو مرجھی ڈیریشن کاشکار لگنے گئی ہے۔"وہ ا<sub>ی</sub>نیبات پیہ زور دیتے ہونے بولا تو صغیر صاحب بریشان ہو گئے۔ ''بوسکتاہے بیٹا! آخروہ بھی توانسان ہی ہے۔'' ونو آپ لوگ اس مسکلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟" اور زیب کمی میں بھانپ کئیں کہ وہ کس ارادے کے محت سے ساری گفتگو کررہاتھا۔ أگر صغیر قاصی اور دونوں بچیاں وہاں موجود نہ ہو تیں تووہ اس لڑکے کا دماغ ٹھ کانے لگادیتیں۔اندر ہی اندر کھولتے ہوئے انہوں نے فورا" سے بیٹٹررد اخلت ضردری سنجمی تھی۔ "وه این مسکے خود حل کرسکتے ہیں۔" "آپ شاید بھول رہی ہیں 'یہ ہمارا بھی مسئا ر ہیں البخم آنٹی اور ابراہیم انگل بوان لوگوں کی نبیت آگر حل کرنے کی ہوتی تو بہت پہلے اس معاملے کو حل چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئیں۔ ان کی خاموشی پر

اسرے کرکے بول زور سے ڈرینک میبل یہ پنجی

وفیک ہے مرصاحبہ! آج اس آنکھ مجولی کا بھی اختتام کرتے ہیں۔"اس نے ایک آخری نظر خودیہ ڈالی اور مطمئن سا کمرے سے نکل کرینچے ڈا کننگ روم کی طرف چلا آیا تھا۔ جہاں اس وقت سب ہی کھر والب ناشتاكرني مسروف تص "السلام عليم!" سب كوسلام كر تاوه باب كے باتيں جانب این مخصوص کری کی طرف بردها تھا۔ ''وعلیکم السلام ... کیسے ہو بیٹا؟''صغیرصاحب نے اخباریہ سے نظریں ہٹاتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ ''فائن۔ڈیڈی میں کل ڈیل فائنل کرکے آیا تھا۔ آپ ہیں مت مجھے گاکہ سربرائزے چکرمیں میں کام سی اور کے ذہبے چھوڑ آیا ہوں۔"وہ بیٹھتے ہوئے بولا توصغيرصاحب مسكراوسيے-ورحمہيں مجھ سے بہت سے مطلے سہی ليكن تمہارے پر دفیشل ازم پر میں نے بھی شک نہیں \_" ووچلیں شکر ہے۔ آپ کو میری کوئی ادا تو بھائی۔" اس نے سلائس پلیٹ میں رکھا۔ "اول ہوں۔ صبح صبح کوئی تلخ بات نہیں۔"نوریہ نے نری سے ٹوکتے ہوئے بھائی کے کیے پلیٹ میں اندہ ا۔ ''کل میر نظر نہیں آئی جھے۔ کیااس نے **فنکشن** 

اٹینڈ نہیں کیا؟"اس نے ایک نظرجائے بناتی نیب بیکم یہ ڈالتے ہوئے نوریہ کی جانب دیکھا۔اس کے منہ ہے مہر کا نام س کے حسب توقع نہیب کا چروش گیا۔ جے حنان نے وزویدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا

وونهيس ايها موسكتا ہے بھلا؟ جاشي كو "آني اور ميں نے ہی مل کر نتار کیا تھا۔ "نورہ کے جواب پر اس نے

"اجعاً إلو يعروه مجه نظر كيول شيس آئى؟" "اس کے سرمیں دروتھا۔اس کیےوہ جلدی جلی گئی

المتدشعاع



حنان کی آ تھوں میں کاث دارسی چمک بھر گئی۔ جے

زیب بیلم کے سوا وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص محسوس نہیں کرسکتاتھا۔مارے ضبط کے ان کے لب بخی ہے ایک دو سرے میں بیوست ہو <u>گئے تھ</u>

''ویسے اگر دیکھا جائے زہی اُتوحنان تھیک کمہ رہا ہے۔ ہمیں اب اس بارے میں آیا اور بھائی جان سے بات کرنا چاہیے۔"اور باپ کی بات پر حنان کاول جاہا تھاکہ وہ قبقہہ لگا کے بنس پڑے۔اس کی مسیرا ژاتی نظریں ہے اختیار زیب بیٹم کی جانب اتھی تھیں۔ جنہیں انہوں نے کمال حوصلے سے نظرانداز کردیا تھا۔ د کوئی فائدہ نہیں صغیرصاحب! مهراس معا<u>ملے</u> میں م کھے بھی سننے کو تیار نہیں۔"

"وہ بی ہے زی اور ابھی اتن دور اندلیش نہیں ہوئی کہ اس کے فیصلوں کو ہم حتمی مان کر خاموش میٹھے رہیں۔" وہ قدرے خفکی سے کویا ہوئے تو زیب ممری سالس ليتے ہوئے بولیں۔

" چلیں ٹھیک ہے۔ نہیں مانے اس کی بات الیکن آب نے سوچاہے اس زور زبردستی کاکیا نتیجہ نکلے گا؟" '' جو بھی نکلے گا'موجودہ صورت حال سے تو بهتری موكا-"انهول في الحاييال إلى جانب سركائي-''تم آج آیا کو انفارم کردینا که کل ہم ان کی طرف چکراگائیں کے اس کے علاوہ کھی بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی بات ہوگی روبروہوگ-"ان کے محتمی لہجے یہ زیب بیلم نے بریشان نظروں سے شوہر کی جانب كصاتحا

جبکہ حنان کا دل اپنی اس محقح بیہ اندر تیک سرشار ہو کیا تھا۔ بات نے بہت جلدی اور بہت آسالی سے اس على مرضى كارخ لے ليا تھا اس نے ایک فاتحانہ نگاہ زیب بیم کے مصطرب چرے پر ڈالی اور لبول بیہ در آنے والی کاٹ دار مسکراہث کا گلا گھو ننٹنے کو جائے کا كمي انعاك لبون سے لكاليا تعا۔

سے والے حادثے سے منسوب کرتے ہوئے ذہنی سرتھام لیا۔

رباؤ کا نتیجہ قرار دیا تھا جو اس کے بقول رفتہ رفتہ ہی زائل ہوتا۔ ڈاکٹر کی بات سے مارک کو خاصا اطمینان ہوا تھا۔وہ تھوڑی دہرِ مزید اسپتال میں تھہرنے کے بعد آفس جيلا آيا تھا۔

سیم کی غیرموجودگی کے باعث کام کاسارا بوجھ اس یہ آیرا تھا۔ وہ ان ڈھائی متین دنوں میں اسپتال اور دفتر ملے ورمیان حقیقتا " گھن چکربن کے رہ گیا تھا الیکن ایں کے باوجود اس کے ماتھے یہ شکن تک نہ آئی بھی۔وجہ اس کی حد سے زیادہ پر خلوص اور نرم طبیعت ھی۔ وہ خورے جڑے سب ہی لو کوں کاجن میں اس کے دوست بھی شامل تھے خیال رکھنا اپنا اخلاتی فرض

اسے دیکھ کریوں لگتا تھا جیسے مغرب کے سردسینے میں مشرقی اقد ارنے پر حدت الاؤروش کر دیا ہے۔ اس کی اس درجه جذباتی طبیعت کاسیم اکثرنداق ا ژایا کر ناتھا، کیکن وہ بڑایا نے بغیر مسکرا دیا کر ٹاتھا۔ ابھی بھی وہ کام کرتے ہوئے مسلسل اسی نقطے پرسوچ رہاتھا كہ آيا اے اس حادثے كے بارے ميں سيم كے والدين كو آگاہ كرنا جا ہے يا نہيں ،جب اس كے سيل یہ آنےوالی جوزفین کی کال نے اس کار صیان بٹاریا تھا۔ ''ہاں جوزی!کہو۔''

"میکی اتم جلدی سے سیم کے گھر پہنچو۔ یمال بست کربر ہو گئی ہے۔" جوزفین کی گھبرائی ہوئی آواز نے بارک کو بریشان کرویا تھا۔ و کیسی گریز؟"اسنے متفکر کہے میں سوال کیا۔ "ارك!يمال-يمال چوري بوكئ ہے-وكميا؟ وه أيك جفظ سے اين جگه سے اٹھ كھڑا ہوا

دو آیا! میری مچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر بھائی جان نے بھی صغیرصاحب کی تائید کی تو واکٹرنے سیم کی ذہنی حالت کو اس کے ساتھ پیش ہم کیا کریں گے؟" روتی ہوئی زیب نے بے اختیار اپنا

المتدفعال عمير

READING Section

بیکم کو محصن اپندوم روم میں اترتی محسوس ہوئی۔

الکری ہوجائے گ۔ میں نے بھی سوجا بھی نہیں تھا۔

زیبی نجانے اللہ نے ہم دونوں بہنوں کی قسمت میں اولاد کا سکھ کیوں نہیں لکھا؟" ان کے ول گرفتہ لہج پر زیب بیگم کی آئکھیں نئے سرے ہے ممل دخل اور کوشش زیب بیگم کی آئکھیں نئے سرے ہے ممل دخل اور کوشش دمیں آگر حمان کے آج کے عمل دخل اور کوشش کو آیک طرف رکھ دوں۔ تب بھی صغیر نے آیک نہ ابھی کو آیک دن تو یہ سوال اٹھانے ہی ہن پھر کیوں نہ ابھی اسمی۔ تم آنے دواسے کو کھتے ہیں کل ابراہیم کیا جواب سہی۔ تم آنے دواسے کو کھتے ہیں کل ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں۔

دیتے ہیں۔ "

رسی بی او نکرلائق ہوئی۔
دور مہر؟" زیب کو نکرلائق ہوئی۔
دور میں فی الوقت پریشان نہیں کرناچاہتی۔ بات
توریسے بھی ہم چاروں کے در میان ہی ہوئی ہے۔
دولیکن میں آج حنان سے ضرد ربات کروں گی۔
زیب کے تصور میں اس کا سرشار چرہ اور جماتی نظریں
گھو میں توان کا غصہ پھرسے آنہ ہوگیا۔
دوکیافا کدہ۔ کیوں اپناخون جلاتی ہو۔ "انجم بیکم نے
سمجھاناچاہا۔

"دنہیں آیا۔ آج جواس لڑکے نے کیا ہے اس کے بعد مجھے ہرحال میں اس سے بات کرنی ہے۔" "جبیبی تمہاری مرضی۔" ان کے قطعی کہتے ہو وہ فقط انتابی کمدیائی تھیں۔

# # #

سیم کے بیڈروم میں ارک گنگ سادونوں ہاتھوں

سے سرتھا ہے بیڈیہ بیشا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں

آرہا تھا کہ اپنی ہے خبری یہ خود کو کوسے یا سیم کے راز

داری برتنے پر اس سے سوال کرے۔

دھیرے سے سراٹھاتے ہوئے اس نے بے بھبنی

دیکھا اور اس کے لب سختی سے ایک دو سرے میں

پیوست ہوگئے تھے۔

پیوست ہوگئے تھے۔

جوزفین کی کال سفنے کے بعد وہ اندھا دھندگاڑی

جوزفین کی کال سفنے کے بعد وہ اندھا دھندگاڑی

مغیر قاضی اور حنان کی دفتر روانگی کے بعد زیب
ہائی بلڈ بریشر کابمانہ کیے کمرے میں جلی آئی تھیں۔
اندر آنے کے بعد انہوں نے ملازمہ سے کارڈلیس
منگوا کر بمن کو فون ملایا تھا اور صغیرصاحب کے بیغام
سے لے کربوری بات ان کے گوش گزار کردی تھی۔
''اگر نہیں۔وہ بمی کریں گے۔ میں جانتی ہوں۔'' انجم دل گرفتہ لہجے میں بولیں تو زیب بیگم رونا بھول

" آبے آبا! اب بھرہم کیا کریں؟" ان کی ریشانی سوا ہوگئی تھی۔ انجم نے بے اختیار آیک گری سائس لی۔ "کرناکیا ہے۔ ہم مکمل طور پر بے بس ہیں زیبی آنچ بوجھو تو میرے پاس صغیر کے کئی سوال کا کوئی جواب تہیں۔"

''تو پھر کل کیا ہو گا؟'' ان کے آنسو پھرسے ہمہ نکلے۔ ''اللہ جانے۔''بوجھل انداز میں کہتی وہ بل بھر کو رکیں۔

"ویے زیبی!اگر دیکھاجائے تواس سیکے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالناہی بڑے گا۔ ہم کب تک آنکھوں بر ٹی باندھے 'حقیقت کو نظرانداز کرتے رہیں گے۔" انہوں نے انہائی حوصلے سے بمن کو شمجھایا۔ "آپ کا کیا خیال ہے گیا میراول نہیں چاہتا کہ مہر کی ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے ؟"انہوں نے دو ہے سے آنسوصاف کیے۔

دولین اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی توسوچس۔"
دہونا کیا ہے۔ اگر حنان مہرے اتن ہی محبت کا
دعوے دار ہے تو تھیک ہے اسے بھی آنا لیتے ہیں۔"
وہ وہ برے ہے بولیں توزیب تلخی سے مسکر ادیں۔
دیر محبت نہیں صرف ضد ہے۔ زیر کرنے کی
ہوس ہے ادر آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں۔
برسوں کے آنا کے ہوئے کو بھلا کیا آنانا آیا۔ ادر مہر اس کے لیے ان جائے گی؟ وہ
تراس کے سائے تک سے دور بھائتی ہے۔ وہ بھی بھی
تواس کے سائے تک سے دور بھائتی ہے۔ وہ بھی بھی
جنان کے لیے راضی نہیں ہوگ۔"ان کی بات پر انجم

READING

جوزی اسے پریشانی کے عالم میں اپار ٹمنٹ کے باہر ہی شملتی نظر آئی مارک کو دکھ کروہ ہے اختیار اس کی جانب لیکی تھی۔ جو زفین کا ہاتھ تھا ہے وہ گھر کے اندر ہے جانب کی تھی۔ اس کی توقع کے بر عکس اندر کسی تھم کی کوئی ہے تر تیبی نہ تھی بلکہ پہلی نظر میں کسی گربر کے آثار نہ تھے 'مگر جو زفین کے بتانے پر اسے بہت می قشتی چیز سائی جگہ سے غائب نظر آنے گئی تھیں۔ فقا۔ یوں جیسے آنے والے کو سیم کی اجانک آمد کا کوئی تھا۔ یوں جیسے آنے والے کو سیم کی اجانک آمد کا کوئی مالت میں اسپتال میں پڑا ہے؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ سیم کے ساتھ ہونے والے جادتے اور کیا یہ ممکن تھا کہ سیم کے ساتھ ہونے والے جادتے اور گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے ایک ہی شخصیت ملوث تھی؟ اس خیال نے مارک کوچونکا دیا تھا۔

وھڑکتے دل نے ساتھ وہ سیم کے بیڈروم کی جانب بھاگا تھا گاکہ اس کی الماری میں موجود لاکر کو چیک کرسکے 'ناسمجھی کے عالم میں جوزفین بھی اس کے پیچھے لیکی تھی۔ ڈریسنگ روم میں موجود دیوار کیرالماری تھول کر اس نے لاکر کو چھوا تھا اور دہال آٹو مینگ کوڈ والاسٹم دیکھ کے اس نے بے اختیار اطمینان بھری والاسٹم دیکھ کے اس نے بے اختیار اطمینان بھری سائس کی تھی۔

مری ما سال کا کا است 'بیرتو محفوظ رہا۔''جوزفین نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا۔مارک اب ایک ایک کرکے باتی خانے اور دراز کھول کے دیکھ رہاتھا۔

''اب ان میں سے کیا کھ غائب ہے 'یہ تو سیم ہی بتا سکتا ہے۔'' جوزفین نے کہتے ہوئے آگے بردھ کر الماری کا آخری یٹ کھولا۔

مراں ہے ہیں۔ جس کے کپڑے ہیں؟ ترتیب سے گئے لڑیے ہیں؟ ترتیب سے گئے لڑیے ہیں۔ کا کہ بل کے لیے کئے لیے کا کہ بل کے لیے کھی تھی وائی میں ہے جھی جھوڑ کھی تھی ۔ اس کی بات یہ مارک سب چھی جھوڑ حیما واس کے بیچھے آگھڑا ہوا اور بغور سامنے لگلے کپڑول حیما واس کے بیچھے آگھڑا ہوا اور بغور سامنے لگلے کپڑول

دیسے تھا۔ وقوم کیا بتا سوزی کے ہوں۔"اس نے خیال آرائی

''سوزی کے؟ اور استے سے سے کیڑے۔''
جوزفین نے بلیف کراسے دیکھالورہاتھ برسماکے ایک
شرن کی آسین اونجی کرتے ہوئے مارک کودکھائی۔
''تو پھریہ کس کے ہوسکتے ہیں؟''مارک کی آ نکھوں
میں البحن در آئی۔اس نے جوزفین کو ایک طرف کیا
اور آگے برس کے اندر موجود دیگر خانوں کو کھنگا گنے لگا'
مگر سوائے ایک ٹوٹے ہوئے پرس اور دوجو ڈی سے
سے استعمال شدہ جوتوں کے وہاں اور پچھ نہ تھا۔اس
دوران جوزفین اندر بیڈ روم میں جانچی تھی۔
دوران جوزفین اندر بیڈ روم میں جانچی تھی۔

روں ہورین مدر بیررو کی بیان کا است "مارک اجلدی ادھر کا وا" چند کموں بعد اسے جوزی کی پیار سنائی دی تووہ تیزی سے کمرے کی جانب پلٹاجہاں جوزفین سائیڈ ٹیبل کے پاس ہاتھ میں فوٹو فریم لیے کھڑی تھی۔

''اورمارک نے آگے بریم کے ساتھ کون ہے؟''اورمارک نے آگے بریم اس کے ہاتھ سے لے لیا جس میں ایک مسکرا تاہوا گندی چرہ' سیاہ جیکتے بالوں کے درمیان' سیم کے شانے سے 'لکا ہوا تھا۔ اس چرے کودیکھتے ہوئے مارک کی آئکھیں ہے اختیاری کے عالم میں پھیل گئی تھیں اور اس کاول دھک سے رہ گیا تھا۔
''دے۔۔ تھ

数 数 数

''ہائے! بیوٹی فل۔'' سامنے موجود چرے کو خمار آلود نگاہوں سے تکتے ہوئے وہ اس کی جانب جھ کاتواس کے برابر کھڑے مارک نے بے اختیار اس کا بازد تھام لیا۔

" دسیم!" اس کی تنبیب پارید گلاس ہاتھ میں تھامے کھڑے سیم نے بدمزگی سے اس کی جانب دیکھا۔

ویکھا۔ دکیا سیم؟ دکھے نہیں رہے 'ہمارے سامنے کیسی حسین خاتون کھڑی ہیں۔"اور اس کی اس برملا تعریف

المدينون 196 196

دلچیدوں کے نے سامان ڈھونڈ کیے تھے میمال تک کہ وہ ایک ود سرے سے جان چھڑانے کے شدت سے خواہش مند ہو گئے تھے ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق کی صورت میں سیم کویساں کے قوانین کے مطابق اپی ساری جائیداد سے ہاتھ وھونا پڑتے۔جواہے کسی طور منظور نہ تھا۔ رات ون کی سوچ بچار اور وکیل کے مشورے سے سیم کوایک حل سوجھ ہی گیا۔اس نے نهایت ہوشیاری ہے اور مارک کے بھروے پر عفیر قانوني واكيومننس بنوا كرعدالت ميس خود كو مارك كأ مقروض ظاہر کردیا۔ یوں سوزی کے ہاتھ سوائے آزادی کے بروانے کے اور چھ نہ آسکا اور سیم اپنی رومري كامياني كے نشم ميس خوشي سے جھوم اٹھا۔اس ی زندگی نے سوزی نام کی پریشانی بغیر کسی نقصان کے ودر مو کئی تھی اسے فی الوقت اور کیا جا ہے تھا؟

ائی اس کامیانی کوسیلیبویث کرتے کے لیے اس نے اپنے دوستوں کی فرمائش یہ آج شہرکے مشہور ہو تل میں کول سائیڈ پر بہترین پرائیویٹ پارٹی ارج كروائي تھى۔جمال مهمانوں كى تفريخ كے كيے شراب اور شاب دونوں کی کمی نہ تھی۔ نتیجتا "ایس وقت ہو مل کے بول اربا میں رونق اسے عروج پر تھی۔فلک شكاف ميوزك اور جلتي جھتى لائمۇں كے درميان كئي جوڑے ایک طرف بنائے سے خاص ڈالس فلوریہ محو ر قس تصر جوز فین چونکه شهرسے باہرانی بهن سے ملنے کئی ہوئی تھی اس کیے وہ سیم کی اس بارتی میں شريك نه بوسكي تهي-

سیم اینے کے کے مطابق ڈائس فلور یہ بوری آزاوی سے انجوائے کررہاتھا۔اس کی حرکتوں نے جلد ہی مارک کو بھی اس کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کردہا۔سب ہی بڑے بھرپور انداز میں کھانے پینے اور خاص طور بربلوائي حمي دُانسرز مِين مَن عَصِهِ الْنِيمَ مِين ان کے چند دوستوں کونئ شرارت سوجھی توانہوں نے مارك كواتها كربول ميں پھينك ديا۔اس كے بعد توجيع وہاں نیاتماشا شروع ہوگیا۔ ایک کے بدر آیا۔ سبان بول مِن غوط كما في تك

یہ جہاں مقابل کے چرے پر مسکراہث دوڑ گئے۔وہن مارک ایک مری سالس کے کررہ گیا۔اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے کھڑی لڑکی کوجانے کے لیے كما-توده مسكرابه وباتى دباب سے بث كئ-ورتم بھی تا کتنے بدفوق آومی ہو۔ آج تو جوزی بھی تمارے ساتھ سیں۔" سیم نے ایک برے سے تھونٹ میں گلاس حتم کرتے ہوئے اس سے گزرتے

"ار منی-"اس کے نے آرڈریہ مارک نے بے

ورتم غالبا" اس پارٹی کے میزبان ہو۔" مارک نے

'توبیہ کہ چھے تو حواس قائم رہے دو۔"اور مارک کے یوں جل کر کہتے یہ وہ قبقہ داگا کے ہنس پڑا۔ "جیے مهمان ویسامیزمان-به میری فریدم بارنی ہے اور میں یماں بوری آزاوی سے انجوائے کرنا جاہتا مول مرف انجوائے!"وہ ای بات کرے ایک طرف بنائے محتے اسپینل ڈانس فلور کی جانب تھرکتا ہوا برم گیا۔ تومارک اس کی دیوا تکی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ آج یہاں شرکے بمترین ہو تل میں سیم نے اپنی اور سوزی کی طلاق کی خوشی میں اپنے تمام دوستوں کو

بہت بردی اِر آبی تھی۔ وُھائی سال قبل اِن دونوں کے متعلق بھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محض تمیں ماہ بعدان کی اس طوفانی محبت کا اعتبام اس نقطے پر آکے ہوگا۔ سوزی سیم کے دل کو اور شیم سوزی کے دل کو ایسا اور اس مدیک بھایا تھاکہ دونوں نے این فیملیز کے خلاف جاکے ایک ووسرے سے شادی کرلی تھی۔ شادی کے بعد وونوں نے برے بھربور محبت بھرے انداز میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا الٹیکن پھر۔ پھروہی ہواتھاجواس سرومعاشرے میں ہو تا آیا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی محبت این رعنائی کھونے کئی تھی۔ دونوں کا ول الك دوسرے سے بحرف لكا تقا اور دونول نے ہى الى

Ller.

READING හිමෙම්ම

نے مسکرا کراس کی جانب ہاتھ برمعایا تو اس کی سیاہ أَ يَكُمُونَ مِنْ حِيرِتُ أَتْرِ أَلَى -« مگرمین یمال ویونی بر...."

«تههاری بهان و بولی صرف میری بات ماننا ہے۔ سو بناؤ میرے ساتھ ڈائس کردگی؟"اس کی بات کانے ہوئے سیم نے اپنا سوال وہرایا تو لورین کے پاس مزید انكاركى كوئى وجدنه راى-اس نے جھجكتے ہوئے سیم کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا جے اس نے دھیرے سے لبول سے لگا کر لورین کے چرے کو مرخ ہونے پر

وه اے این ساتھ لیے ڈانسنگ فلوریہ چلا آیا اور سب کی جیرت بھری تظروں کی بروا کیے بنا اس کے ساتھ ڈائس کرنے لگا۔ یمال تک کہ رات دھرے دهرے دھتنے لکی مگرسیم کی بانہوں نے اسے خودے ووربنه جاني ورجب سنج كووت بإرني ايخ اختام کو چیچی تووه مهوش سالورین کوساتھ نگائے اپنی شان دار گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس وقت پار کنگ میں موجود اس کے سب ہی دوست سے بات بہ خوبی جانتے تھے کہ دونوں کی منرل فی الوقت ایک ہی ہے۔

"مارك! تم صحيح كهته بو-وه يهال شفث بو چكي ہے۔ بورے کھریس اس کی چزیں موجود ہیں۔"لاؤرج ہے آتی جوزفین کی آوازنے مارک کوایک مہری سائس

لينے ير مجبور كرديا۔

اس نے سائیڈ سیل یہ وهرے فوٹو فریم یہ سے تظرس مثاني اوربيريس اته كمرابوا-سيم كىاس راز داری نے حقیق "اسے دھیکا پہنچایا تھا۔ جب سے ان دونوں کی دوستی اعتبار کی ایک خاص منزل کو مینجی می انہوں نے بھی بھی ایک دوسرے سے کوئی بات میں چھیائی تھی۔ پھراس معاملے میں سیم نے ایسا كيول كيا تعا-وه بجھنے سے قاصر ہونے كے ساتھ ساتھ ول میں و کھی اور جوزفین کے سامنے عجیب ی شرمند كي بهي محسوس كرربا تفاحالا نكه ساري تفصيل

بالکوں کی طرح ہنتا' سیم اپنی باری بھگتا کے ڈ گرکاتے قدموں ہے پول سے باہر آیا 'تو ایک نازک ی لڑی اس سے آ ظرائی۔ ''دیکھے کے ڈارلنگ!''اس کے شانوں بریائھ رکھے سیمنے نظریں اٹھا تیں اور ہے اختیار چونک گیا۔ ''ارے تم تووہی خوب صورت خاتون ہو۔'' <del>میک</del>ا نقوش سے سیج گندی جربے پر نظریں جمائے وہ مسكرا كربولا- تووہ بھی مسكراتی ہوئی ستبھل كر پیچھيے

"جی میں وہی ہول "مسٹر سیم۔"اور سیم اس کے غیر مجبور کردیا۔ ملکی کہیج میں اپنانام س کے چونک گیا۔ وتم میرانام کسے جاتی ہو؟" و کیونکہ آپ اس پارٹی کے میزبان ہیں اور میں یمال آب کی اور آب کے مهمانوں کی خدمت پر مامور ہوں۔"اس کی بات پر پہلی بار سیم کی تظریب اس کے

چرے سے ہٹ کر اس کے جم پر سجے دیٹری کے يونيغارم برجا تعمرس اليكن محض لمحه بمركو-المكلِّي بل وہِ دوبارہ اس کے پر کشش چرے کی جانب لوٹ

خميس كس ب وقوف في خديثرس بنايا ب؟" آتکھوں میں ستائش لیے وہ مشکراتے ہوئے بولاً تووہ كملكمال كرينس يري-

اس کے سفید موتول کے سے دانت اور جرے بر تھیلتی چیک نے سامنے کھڑے سیم کومبہوت ساکردیا۔ وہ سی ٹرانس کی کیفیت میں ایک تک اے دیکھے کیا تو اس کی ہنی کوہریک لگ حمیا۔ "تمارانام کیاہے؟"اس کے گبیر لیج پر مقابل کے گالوں پر بلکی می سرخی اثر آئی۔

الورين فرام \_ ؟ وه جان كميا تما كم وه امريكن نه

''فرام اپین۔'' ''اوسے تو اورین فرام اپین 'کیاتم میرے ساتھ ڈانس کردگی؟"شوخ نظروں سے اے تکتے ہوئے سیم

198 ជាគ្រ

سننے کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی مگر پھر بھی سیم کی اس حرکت نے اسے اندر ہی اندر نادم کرویا

"صرف چیزی بی موجود ہیں۔وہ محترمہ یمال سے بهی شفث ہوگئی ہیں۔"مارک باہر آیا تواندر کی تلخی نا جاہے ہوئے بھی کہج میں اتر آئی۔ وقليامطلب؟"

اسطلب یو کربیوسب ای کاکار تامه ہے۔" "تم يه كيے كمه كتے مو؟"جوزفين نے حرت سے عصے میں بھرے شوہر کاچنرہ دیکھا۔

"حدے۔ تہیں وہ یمال کمیں یا سیم کے اردگرد

دولیکن اس کامطلب میرتونهیس که اس چوری می<u>س</u> اس کاہاتھ ہے۔"

"صرف اس چوری میں نہیں بلکہ سیم کے ساتھ ہونے والے حادثے میں بھی اِس کا ہاتھ ہے۔"مارک لقین ہے بولا تو جوزفین کی آنکھوں میں موجود حیرت دوچند ہو گئے۔

ندہوئی۔ "آگر ایسی بات ہوتی مارک!تو بھلا سیم اس لڑکی کو بخشا؟ ووتو من آنے کے بعد سب سے سلے اس کے خلاف ریورث لکھوا آ۔" جوزفین کی بات پہ مارك أيك بل كوخاموش ہو گيا۔

''تو پھروہ کمال ہے؟'ہمس نے نیاسوال اٹھایا۔ "اب یہ تو سیم بی بتا سکتا ہے۔" جوزی نے كندهول كوخفيف ى جنبش دى \_\_ "ورسيم صاحب منه سے پچھ پھوٹنے کو تيار مبیں۔"مارےاشتعال کے مارک نے پاس بڑی کری

ونعی بولیس کو کال کررہا ہوں۔ میں اس سارے كوركه دمندے سے تعك أجا مول-"جوزفين كو دیکھتے ہوئے اس نے عصب سے جیب سے سیل نکالا۔ اجمتر ہوگااگر تم یہ کام نہ کرد۔ "جوزفین کے رسان ہے کہنے براس کا انھ ساکت ہو کمیل

و کیونکہ یہ جارا کام نہیں۔ جارا کام صرف سیم کو جاکے مطلع کرتا ہے۔ آگے بولیس کو کال کرتایا نہ کرتا اس کازاتی فیصلہ ہے۔"اس نے دھیمے لہجے میں اے ممجمایا تو مارک نے ایک حمری سائس لی۔ جوزفین تھیک کمہرہی تھی۔

معاملے کو پولیس تک پہنچاناوا قعی ایک برط فیصلہ تھا جے کرنے کا حق صرف سیم کو تھا۔ دیسے بھی جس حد تكرازدارى وهاس سيرت چكاتها اس كيعد تويتا نہیں سیم کو اس کی اس درجہ مداخلت پیند آتی بھی یا

"م تھیک کمہ رہی ہو۔ ہمیں سیدھاسیم کے پاس جاتاجا ميے-"اس فقررے يرسكون آواز مس كماتو جوزی نے اظمینان کی سائس لی اور پھراپنا پرس اٹھائے اس کے ساتھ یا ہرنکل گئے۔

رات آدهی سے زیاوہ بیت چکی تھی جب حنان کی کھریس آر ہوئی۔ بورج میں اس کی گاڑی رکنے کی آوازیر این کمرے میں اس کی منتظرزیب بیلم نے أيك تظرسون بمونع صغيرصاحب بردالي اور آبستكي ے اٹھ کر باہر چلی آئیں۔ انہوں نے آج سار ادن جس اعصاب مكن كيفيت من كزاراتها وواس بل سوا

ت بن قدموں سے چلتی وہ سیڑھباب اتر کر لاؤر بج میں داخل ہوئی تھیں کہ سامنے موجود داخلی دروازہ کھا اور حتان نے اینے دھیان میں اندر قدم رکھاتھا، لیکن جوں ی اس کی نظرزیب بیلم پر پڑی تھی اس کی بھنویں استهزائيه انداز مي اوپر اٹھ کئي تھيں اور لبول په بردی ول جلائے والی مسکراہٹ آن تھیری تھی۔ اس نے للبث كرائي يتي وروانه بند كرك لاك لكايا اور اظمینان سے چاتان کے مقابل آکھ اہوا۔ معلم ملیم اس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون اندازمیں بولاتو زیب کامنبط جواب دے گیا۔ "م کیا سمجھتے ہو۔ تم یہ تماشا کھڑا کرکے اپنامقصد

199 🐠 🖥

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTIAN



یالوگے؟ میرے مبر کو اتنا مت آزماؤ حنان آگہ میں تمہارے کردار کی اصلیت تمہارے باپ کے سامنے کھولنے پر مجبور ہوجاؤں۔"غصے سے سرخ آنکھیں اس برجمائے وہ دھیمے 'لیکن سرد کہنچ میں بولیس تو حنان کی مشکراہٹ گھری ہوگئی۔

"آپ کے جو جی میں آئے دہ کریں کین آیک بات بادر کھیے گا" آپ کچھ بھی ثابت تہیں کرسکتیں جبکہ میں ہر بات با آسانی مہر سے منسوب کرسکتا ہوں۔"اوراس کی بات یہ زیب بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔

میں بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم اتنی کری ہوئی بات کر سکتے ہو۔ ''انہوں نے وکھ میں دولی بے لیفین نظروں ہے اس کی جانب دیکھا۔

المرائی المرس وه گفته بین نا محبت اور جنگ مین برچز جائز ہے۔ "اس نے کندھوں کو خفیف ی جنبش دی۔ "ممت بھولو حنان الکہ مار نے والے سے بچانے والی ذات بیشہ برتر رہی ہے میں ابھی زندہ بموں اور میری مرضی کے خلاف بہر کیف کچھ نہیں ہو سکتا۔" میری مرضی کے خلاف بہر کیف کچھ نہیں ہو سکتا۔" دیکھتا ہوں کون میری راہ کھوٹی کرتا ہے۔" ان کی دیکھتا ہوں کون میری راہ کھوٹی کرتا ہے۔" ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دوبد و گویا ہوا۔

دو بی راہ کھوئی کرنے والے تم خود ہو۔ تمہارا گذہ کردار ہے۔ کل کواگر حالات تمہاری مرضی کارخ لے بھی لیتے ہیں جب بھی مہر کم از کم تمہارے حق میں فیصلہ وینے والی نہیں۔ "انہوں نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر حجائی کا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا "لیکن وہ بجائے شرمندہ ہونے کے طنزیہ انداز میں مسکر ادیا۔ "یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے آپ کے کہا تھا کہ اس لڑی کو میری ضد مت بنا میں "گر آپ نے میری اس لڑی کو میری ضد مت بنا میں "گر آپ نے میری بات نہیں سی۔ اب دیکھیں تمیں آپ لوگوں کی ہر بات اور بات اور بات اور اندازیہ زیب بیٹم کاول اندے ہوگیا۔ "تم میری ہرخوش فنمی کا خاتمہ ہمت پہلے کر چکے ہو دنان! کاش کہ تم میری آزمائش بننے کے بجائے میرا دنان! کاش کہ تم میری آزمائش بننے کے بجائے میرا دنان! کاش کہ تم میری آزمائش بننے کے بجائے میرا

مان میرافخر بنے ہوتے توشاید آج دفت کھ اور ہوتا۔ ' 'الیا مان اور فخر بننے سے بہتر ہے کہ میں آپ کی آزمائش بنا رہوں۔ بخصے ویسے بھی غاصبوں سے ہاتھ ملانے کی عادت نہیں ''کلٹ دار کہ جنس وہ کہتا آگے بردھ گیا تھا اور زیب اس کے دار کی سختی پہ اپنا نجلا لب دانتوں سے دہا گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نہ جا ہے وانتوں سے دہا گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں نہ جا ہے

"یاالله مجئے حوصلہ دے۔ میری مدد فرما میرے مالک!" بہتے اشکوں کے در میان دہ بیشہ کی طرح صرف اینے رب کو ہی بکار پائی تھیں۔ اس لڑکے کی ہث دھرمی اور ان کی قسمت مزید کیا رنگ و کھانے والی تھی۔ان کادل ہے سوچ کرہی ہولنے لگاتھا۔

رات کا ایک براحصہ گزر چکاتھا گرندند انجم بیگم کی آنکھوں سے کوسول دور تھی۔ نہ سوچوں میں کوئی ربط تھا اور نہ ول و دماغ کو یکسوئی حاصل تھی۔ گزرے وقت کی تلخیوں کویاد کرکے بھی آنکھیں زار دقطار برسنے لگتی تھیں اور بھی آنے والے وقت سے جڑے تمام خوف انہیں یول مجمد کرڈالیے کہ ان پروحشت میں ڈوبے بنجر صحراکا گمان ہونے لگتا۔

دراصل وہ آج تک اینے فیصلے کے لیے خود کو معاف، ی نہیں کریائی تھیں اور کرتیں بھی کیسے؟ اولاد کی ہر تکلیف آب کو نئے سرے ہے جھتادے کے چرک لگاتی ہے ہوں کہ آب ساری زندگی کے لیے اپنی بی نظروں میں مجرم بن جاتے ہیں۔

جرم کا ایسا ہی ازیت ناک آحساس دن رات انجم پیکم کو بھی کھائے جارہاتھا۔ان کی ایک غلطی نے مہرکی زندگی کو ایسے امتحان سے دوجار کردیا تھا جس کا انہوں نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔

انہیں آج بھی اس دن کا آیک آیک لحدیاد تھا جب ابنی محبت اور خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے آیک ایسے کام کے لیے رضامندی دے وی تھی جو وہ جانتی تھیں کہ اتنا مناسب نہ تھا 'کیکن یہ بھی آیک



حقیقت تھی کہ آگر آج بھی وقت انہیں اس جگہ اور ان ہی صالت میں دوبارہ لے جا آباوران کے سامنے ان کی بھاروالدہ ان ایک بظا ہر بے ضرر سی خواہش کا اظہار اس مان سے کر تیں توشایدوہ آج بھی ان کی خواہش کا احترام اس طرح کر تیں جس طرح انہوں نے اس روز کیا تھا 'جب امال جان کا فرم و نحیف ہاتھ ان کے ہاتھ

''انجم!میری ایک بات مانوگ؟''

"جی امال" انہوں نے پاس بیٹی مال کی جانب میت و کھا تھاجو محض چندہی ماہ میں گھل کر آدھی ہوگئی تھیں۔ پج ہے اولاد کا غم اچھے اچھوں کو ختم کرکے رکھ دیتا ہے جبکہ وہ تو سمے ہی ایک ناتواں می عورت تھیں جنہیں ان کے شریک سفرجوانی میں ہی لا عورت تھیں جنہیں ان کے شریک سفرجوانی میں ہی لا کم من بچیوں کے ساتھ 'دنیا کے سردو گرم جھیلنے کو تنا چھوڑ گئے تھے گوکہ ان کی وفات کے بعد اس وضع واری اورانسانیت کے دور میں ان کے مرحوم شو ہرکے بسن بھائیوں نے ان کااور ان کی بچیوں کا بھرپور طریقے میں ان کی موجودگی میں زندگی پر کیاجا سکتا ہے وہ حاجی ایک سو ہراور ایک باپ کی موجودگی میں زندگی پر کیاجا سکتا ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا اور حارب کے ساتھ ہی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا اور خار انداز میں گزری تھی۔ بی اس دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا اور خار انداز میں گزری تھی۔

بڑے ہونے پر انجم کا رشتہ ان کے تایا نے اپنا کلوتے بیٹے ابراہیم کے لیے مانگ لیا تھا۔ یوں وہ بڑی خوشیوں اور دھوم دھام سے بیاہ کرایے تایا کے گھر جلی گئی تھیں۔ ابراہیم جو ویسے ہی اپنی بچی کا اپنی مال کی طرح احترام کرتے تھے اور زیب کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح جاہتے تھے انہوں نے شادی کے بعد نفیسہ بیگم طرح جاہتے تھے انہوں نے شادی کے بعد نفیسہ بیگم کی زندگی میں ضیح معنوں میں ایک بیٹے کی کمی یوری کروی تھی۔ جس پہ وہ اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھیں۔

نیب کے سمجھ دار ہونے پہ جب ان کے لیے ایک فرمیں مجھی سمیں امال ا غیر خاندان سے رشتہ آیا تب ابراہیم صاحب نے ہی ہر سے ماں کاپر امید جرود یکھا۔ طرح کی ضروری جھان بین کروا کے نفیسہ بیگم کو مسروری جاہتی ہوں' مہرا

مطمئن کیاجس کے بعد زیب رخصت ہوئے اپنے گھر جلی گئیں۔

بیٹیوں سے فراغت کے بعد امال جان گراہیم اور انجم کے بے حد اصرار کے باوجودان کے گھر منتقل نہ ہو میں 'وہ ان نازک رشتوں کی اور ج ج ہے ہے جہ خوبی واقف تھیں۔ ای لیے انہوں نے اپنے ہی گھر میں اسے پرانے اور قابل بھروسا ملازمین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔

وقت کھ اور آگے سرکا تھا اور تب اچانک حالات نے ایک ایسی کروٹ لی تھی کہ ان سب کی پرسکون زندگیوں میں ہلچل برپا ہوگئی تھی 'وار اتنا کاری تھا کہ ہفتوں وہ خود کو سنجال نہ پائے تھے' کیکن آخر کب تک؟ نہ جاہتے ہوئے بھی ان سب کو سنجھلنا پڑا تھا' مگر امال جان کے ناتواں وجود میں گزری طاقت اور ہمت بھر لوٹ نہائی تھی۔۔

اس کڑی آزمائش نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا اور وہ محصٰ چند ہی ماہ میں بستر ہے آگئی تھیں۔سوچوں اور مریشانیوں نے ان کی صحت کو گھن کی طرح کھالیا تھا۔ انجم اور ابراہیم ہر ممکن طریقے ہے ان کی تسلی و تشفی میں لگے رہتے' کیکن درد میں ڈوبا ان کا دل کسی طور سنجھلنے میں نہ آنا تھا۔

ددتم لوگ جھے میرے نواسا' نواسی کی خوشی میری زندگی میں ہی دکھادو۔"

ر سرل میں سمجھی نہیں اماں؟" انجم نے انجھی نظروں سے ماں کابر امید جرود یکھا۔

"میں جاہتی ہوں' مراور ہنی کا نکاح ہوجائے۔"

READING Section المال جان نے ابراہیم صاحب سے کیا کہا تھا۔ پتا
ہیں 'کیکن وہ پورے ول وجان سے نکاح کی تیاریوں
میں لگ گئے تھے۔ خاندان میں اس خبر رسلے جلے
ماٹرات آئے تھے۔ ہاں جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔
انہیں ابراہیم صاحب نے خودجواب دے وہا تھا۔ یوں
میال بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصداق'
میال بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصداق'
سب ہی بولنے والے خاموش ہوگئے تھاور وہ ون بھی
آگیا تھا جب دس سالہ مہراور ہارہ سالہ بنی کورزق بق
گیڑے بہناکر نائی کے وائیں ہائیں لا بٹھایا گیا تھا اور پھر
ان کی موجودگی ہیں بی نکاح کی پوری کارروائی عمل ہیں
آئی تھی۔

اس دوران سببی کی آنگھیں کتنی ہی بار اشک بار ہوئی تھیں اور کتنی ہی بار وہ سب ان دونوں کی شرارتوں اور معصوم سوالوں پر بے ساختہ بنس بڑے سے سے بلاشبہ وہ ایک یاد گار دن تھا جس کے کئی یاد گار دن تھا جس دن کا اخت اللہ موا تھا۔

نفیسه بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کی صحت کی جانب سے سب ہی کواب تسلی سی ہوچلی تھی تکین ہواوہی تھاجو انہوں نے کہاتھا۔ اس تقریب کے محض فریرہ ہوگئی تھیں۔
فریرہ ہفتے بعد دہ اللہ کو بیاری ہوگئی تھیں۔
ان کے انتقال نے انجم اور زیب کی دنیا اند میر کردی تھی۔ انہوں تھی۔ انہوں سے اس بات کا بھر پور اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی مال کی خواہش پوری کر کے انہیں خوش و خرم اس دنیا سے جانے کا موقع دیا تھا۔ گر تب وہ نہیں جانی اس دنیا سے جانے کا موقع دیا تھا۔ گر تب وہ نہیں جانی تھیں کہ آنے والا وقت اپنے اندر کیسے کیسے طوفان سے میں ان کی جانب بردھ رہا تھا۔

ان کی زندگیوں کے پرسکون ساحل اسے بھی ہیہ چھے ہوئے طوفان بڑی زور سے آگر الرائے تھے۔ جس کے نتیجے میں ہرسو کھ اور بے سکونی پھیل گئ جس کے نتیجے میں ہرسو کھ اور بے سکونی پھیل گئ ختی۔ ایسی الجھنول نے ان سب کو گھیرا تھا کہ انہیں سلجھانے کی کوئی تدبیر نظرنہ آئی تھی۔ ایسے حالات

اوران کی بات پردونوں بیٹیں چونک گئیں۔ ''مگرامال!وہ دونوں تو ابھی بیچے ہیں۔''انجم حیرت سے مسکرائیں۔ در نیز میں بانک کا کا سام

ے مسکرائیں۔ "جانتی ہوں "کیکن کیا کروں" میرے پاس مزیدونت نہیں ہے بیٹا۔" وہ دل کرفتی سے پھیکی سی ہنسی ہنسیں تو دونوں کادل جیسی کسی نے مٹھی میں دبالیا۔

''کیسی باتنس کررہی ہیں امال! ابھی تو آپ کو بہت ساجینا ہے۔'' زیب نے مال کا بازد تھاما۔

برل نہیں جائے گی زہی ایمیں بند کرلینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی زہی ایمیری حالت تم لوگوں کے سامنے ہے۔ تم بہنوں نے بچوں کے لیے جو فیصلہ کیا ہمیں سکتیں نگین خوشی دی ہے ہتم دونوں سوچ بھی نہیں سکتیں نگین بیش تمہارے اس فیصلے کو بھی پورا ہو تادیکھ سکوں گی۔ یہ اب نہیں لگا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی خواہش ہے کہ تم دونوں بچھے خوشی کی یہ گھڑیاں ابھی دکھا دو ماکہ میں اپنی پریشانی کے ایک بردے جھے سے خواہش ہی سکتے گا۔ اس تمہاری مال نہ دیکھ سکتے گا۔ " بات نہا تا ان نہ دیکھ سکتے گا۔" بات کرتے کرتے ان کی آواز بھر آئی تو بغور ان کی بات سنتی انجم اور زیب کی آ تکھیں چھلی۔ انھیں۔

الاست كى خواہش مر آنكھوں يہ المال مجھے كوئى اعتراض تميں۔" مسكتے ہوئے الجم نے مال كا ہاتھ ليوں سے نگاليا۔

دوجیتی رہو۔ خوش رہو۔اللہ تم دونوں کو تہمارے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائے "انہوں نے جھک کربٹی کا اتعاجولہ

ورہ اہیم کو منج میرے پاس بھیج دینا 'میں اسسے خود بات کروں گی۔ "ان کی بات پہ انجم نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سم ملادیا۔

"جاؤزی اندر سے کچھ میٹھا لے کر آؤ۔ ہیں اور تہماری سرھن منہ میٹھا کریں گے۔" ان کے مسلمراتے لیجے وہ دونوں کھل کرہنس پڑی تغییں۔ان کی یہ بنسی اس کھر کے درودیوار نے بہت دنوں بعد سی

READING

202 10 5 /2

میں زندگی صرف آج تک محدود ہو کررہ گئی تھی۔ آنے والا کل اپنے اندر کیا راز سمیٹے ہوئے تھا' کسی میں کرید نے کہ اندر کیا راز سمیٹے ہوئے تھا' کسی میں کرید نے کی ہمت نہ تھی۔ اور گزرا ہوا کل جوالجھ نیں چھوڈ گیا تھا' انہیں آگر مل بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش کی جاتی تو الی بہت سی تلخ سچائیاں سامنے آجا تیں' جنہیں آج تک مصلحت کے بردے تلے وہ زیب اور مہرچھیائے بیٹھی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حنان کو مہرچھیائے بیٹھی تھیں اور ان کی بھی خاموشی حنان کو

ان پہ حاوی کیے وے رہی تھی۔

وہ زیب بیگم کو تو حوصلہ رکھنے کی تلقین کریکی تھیں۔ ان ہی سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتیج تھیں۔ ان ہی سوچوں میں رات تمام ہوئی تھی۔ نتیجتا میں کو توانہوں آئیکھیں سرخ اور شرور سے بھٹ رہاتھا۔ میرکوتوانہوں نے طبیعت خرابی کا بمانہ بنا کے زیروستی کالج جانے پر مجبور دیا تھا۔ لیکن ابراہیم صاحب کو مطلع کرتا ضروری

ودکل زیب کافون آیا تھا۔وہ اور صغیرمبرکے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ماری طرف آرہے ہیں۔" ہف کے لیے تیار ہوتے ابراہیم صاحب کی طرف ومکھتے ہوئے انہوں نے دھیمے کہجے میں کماتوان ى نظرى انى شريك حيات كى جانب ائھ كىئىں-واجهانو تمهاري بيرحالت اس فون كالتيجه - "وه لمح من معاملے کی تنہ تک بہنچ گئے تھے۔ و کیوں آپ کو بریشانی نہیں ہوئی؟" انہوں نے بو جهل لبح بس سوال كيا-وجهاری بریشانی این جگید- لیکن صغیر بسرحال جم ہے ہرسوال کرنے کاحن رکھتا ہے۔"ان کی بات یہ انجم بيكم كاندرب چيني تجيل گئ-میں جاتی ہوں کہ صغیرہم سے ہرسوال کرنے کا حق ركمتا ب كين-"ان كي مجهمين نبيل آيا-كه وہ کن الفاظ میں اپنامرعاشو ہرکے سامنے بیان کریں۔وہ اس حقیقت سے باخونی آگاہ تھیں کہ ان کا اولاد کی طرف داری میں کہا گیا ایک بھی لفظ ابراہیم صاحب

کے غصے کو بھڑ کانے کے لیے کافی تھا۔ اس کیےوہ جھجک کرخاموش ہوگئی تھیں۔

''جب تم بیہ حقیقت جانتی ہوتو پھراس ''لیکن''ک کوئی منجائش نہیں رہ جاتی انجم۔''اور انجم بیکم کے چرسے دکھ کی برجھائیاں پھیل گئیں۔

روائی ہول۔ کیکن پھر بھی آپ سے صرف اتا کہوں گی کہ مہر کے لیے بہتر مستقبل کی خواہش میں آپ سے سرف اتا آپ کہ مہر کے لیے بہتر مستقبل کی خواہش میں آپ کہیں اس کی مشکلات میں اضافہ نہ کرد بجئے گا۔ اس کے لیے نئے سرے سے کوئی اچھا اور مناسب شریک سفر ڈھویڈتا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔" من کی بات پہاراہیم صاحب کی بھر کو خاموش ہوگے۔ "مرے ان کی بات پہاراہیم صاحب کی بھر کو خاموش ہوگے۔ "مرے ان کی خیال آرائی کے دو قف کے بعد انہوں نے بنا کسی خیال آرائی کے نیاسوال کیا۔ انجم بیٹم کابو تھل مل مزید ہو تھل ہوگیا۔ "مریس ہوگیا۔"

واجھا کیا ہم زیب ہے کہو کہ وہ بجیوں ہے کہ کر مرکا کوئی پروگرام بنوادے میں نہیں چاہتا کہ وہ آج شام گھریہ رکے۔"وہ گاڑی کی چاہیاں اور بریف کیس اٹھاتے ہوئے بولے انجم اک کمری سانس لتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

''میں بھی بہی سوچ رہی تھی۔'' ''عرصی بات ہے۔ چلو پھر شام میں ملا فات ہوتی ہے۔'' وہ دروازے کی جانب برھے تو انجم ہمیشہ کی طرح انہیں رخصت کرنے کوان کے پیچھے چل دیں۔ طرح انہیں رخصت کرنے کوان کے پیچھے چل دیں۔

"مہارکہ وسیم-تم کامیاب، وگئے دوست! میں اب اپنی حد میں رہوں گا۔" مارک اور جوزفین ساتھ ساتھ حلے سیم کے مرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے جرے پر نظر پرتے ہی مارک کالیا دیا انداز دھوال بن کے اڑکیا تھا۔ وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہایا

دکیامطلب؟"بستریہ دراز سیم نے چونک کراس کی طرف دیکھاتودہ تلخی ہے مسکرادیا۔

READING

د میلیز سیم!اب تو بتاویار که بیر- کستے ہوا؟"مارک کا غصه بے کبی میں ڈھل گیا۔ ودكيون اور كيسے كے ذكر كو جانے دو- بير يوچھو ك كس ليے ہوا؟"اس كے چرے يہ نگابيں جمائے وہ بو بھل کہجے میں بولاتو مارک نے جیسے ہار مان کی۔ ''احیما- میں بتادد کہ کس کیے ہوا؟'' "جھے موت کا احساس دلانے کے لیے۔" وکیا؟" مارک نے اسے یوں دیکھا جسے اس کے ذہنی توازن بگرجانے کااندیشہ ہو۔ د کیوں یقین نہیں آیا تا؟''اس کے تاثرات یہ سیم کے لبول یہ بھیکی سی مسکراہث بھیل گئی۔ ور مجھے جھی نہ آ بااگر میں اس رات بدیو سے بھرے اس بجرے کے ڈھیریہ ہے یا رویدد گارنہ پڑا رہتا۔' '' بجھے لگتا ہے ہمتمہاری طبیعت تھیک نہیں۔'' مارک نے تشویش سے اسے ویکھیا۔ "اول مول مليعت البهي توضيح معنول ميس تهيك ہوئی ہے۔"اس کے جواب یہ مارک کی بریشانی دوجند ہو گئی۔ چند سیکنڈ اس کی جانب دیکھنے کے بعدوہ ڈاکٹر سے بات کرنے کی نیت سے پلٹاتھا۔ کیکن اس سے سلے کہ وہ قدم برسما ناسیم نے اس کی کلائی تھام کراہے این جانب دیلھنے پر مجبور کر دیا۔ وواس بارتومین اس عورت کومل گیا۔ ور میری جان في كئي- سيكن أكريس دوباره لسي كونه مل سكاتو؟" وسیم ادیکھوتم اس حادیے کو ذہن بیہ سوار۔" "میری بات کا جواب دو مار کــــا کرمیس دوباره کسی کونہ مل سکانو؟"اور مارک اسے ہے بس تظروں سے و کوئی جواب نہیں ہے تا۔ مگرمیرے پاس ہے۔ تو میں کسی تجربے کے ڈھیریہ یا کسی تیزرفتار گاڑی کے ٹائروں تلے آئے 'یا اپنے فلیٹ کی تنائی میں یا شراب کے نشے میں کسی بار میں ایک تنالاش کی صورت برارہ جاؤں گاجس کے قریب جاتے ہوئے بھی ہر کوئی ڈرے گا اس دفت آگر میری جیب سے کوئی نشانی نکل آئی تو شاید کہیں سے ڈھونڈ دھانڈ کے حمہیں کال کرلیاجائے

و میری تضول باتول کے مطلب کو چھوڑو۔ اور ب س لوکہ تمہارے کھر میں چوری ہوگئی ہے۔ "مارك!" اس كي بدلحاظي په جوزنين دنگ ره کئي تقى-جبكه سيم بالكل سأكت هو كيا تھا۔ ''میں۔ میں معذرت جاہتی ہوں سیم! تم پلیز حوصلے سے کام لو۔ دیکھو وہ جو کوئی بھی ہے مولیس اسے ڈھونڈ لے گی۔" شرمندگی کے مارے جوزی کی ممجھ میں نہیں آرہاتھاکہ وہ کیسے بات کو سنبھالے۔ بھلا کوئی کسی مریض کے ساتھ ایسا سلوک کر تا ومجھے کسی کو نہیں ڈھونڈنا۔"سیم کی بے تاثر آواز شرمندہ ہوئی جوزفین کی ساعتوں سے عکرائی تو وہ ساری شرم بھول بھال حیرت سے اس کا چرہ تنگنے گئی۔ جبكه مارك طنزبيه اندازمين فتقهه لكاكے بنس يرا۔ '' یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم چور کواچھی طرح جائے ہو سوڈھونڈتا کیسا؟" سیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کاٹ دار کہتے میں جنایا توسیم جیسے پیٹ پڑا۔ "بال عانتامول يحر؟" وو پھریہ کہ ذلیل آوی اہم نے بچھے بتایا کیوں نمیں کہ تم اس عوریت کواینے کھر میں لے آئے ہو؟" دہ غصے سے بولا تو تھبرائی ہوئی جوزفین نے مہدیثان نظرول سے دروازے کی جانب دیکھا۔ بیہ شور شرابا کہیں اسپتال کے عملے کونہ متوجہ کرلیتا۔

'' دمیری مرضی!'' غفیے سے کہتے ہوئے سیم نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ گرمقابل بھی مارک تھا۔ دہ لیے لیے ڈگ بھر آاس کے سرپر پہنچ گیا۔ اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو نیچے گرادیا تو جوزفین کی سائس حلق میں افک گئی۔

''تمہاری اس حالت کی ذمہ دار بھی دہی ہے تا؟''
ادر جوزفین کولگا کہ اب تو دونوں دوستوں کے در میان
جھڑپ ہوئی ہی ہوئی۔ کیکن اس وقت اس کی جیرت کی
انتہانہ رہی جب ہم چند کیے خاموشی سے مارک کاچرہ
شکنے کے بعد دل کرفتہ کہے میں بولا۔
''تکنے کے بعد دل کرفتہ کہے میں بولا۔
''نہیں۔این اس حالت کامیں خود ذمہ دار ہوں۔''

204 015



ایک کے بعد ایک نوالے مندمیں رکھتا جارہا تھا۔اس کے سوال یہ مارک نے نظریں اٹھا کے جوزی کی طرف ديكها اوربائه ميس بكرا كانتابريشاني سے بليث ميں ركھ

د میری توخود سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے کیکن ایک بات توصاف ظاہرہے کہ وہ خوف کا شكار ہے۔ اور اليي حالت ميں ہميں اے اكيلا تميں

" پھریہ کہ اے ڈسچارج کروانے کے بعد میں چھ دین اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہوں گا۔ آگر حمهیں اعتراض نه ہوتو۔"

ومیں کیوں اعتراض کروں گی۔اس کی حالت نے تو تجھے خود بریشان کرکے رکھ دیا ہے۔ ہمئیں اسے جلیرا ز جلد سی سائیکاٹرسٹ کو دکھانا ہوگا۔"اس کے متفکر اندازیدبارک نے نری سے اس کا ہاتھ تھام کیا۔ " بے فکر رہو۔ میں کل صبح ہی جمعی ایکھے سائیکالوجسٹ سے ٹائم لیبا ہوں۔" اس کی بات یہ جوز فین نے اک مری سالس کیتے ہوئے اثبات میں سريلا ديا۔

مركالج مين تھي۔جس وقت جائشه كافون آيا تھا۔وہ اور نوریہ شام میں شائیگ کارو کرام بنائے بیٹھی تھیں۔ ادراہے ساتھ لے جانے یہ مصر تھیں۔ مجبورا" میرکو ہامی بھرنی بڑی تھی۔ کالج ہے آنے کے بعد اس نے کھانا کھا کے نماز پڑھی اور کھے دیر ستانے کے بعد تیار ہو کے نیچے آئی تھی کیکن لاؤ بج میں انجم بیٹم کو سوچوں میں غلطاں بیٹھا دیکھ کے وہ چونک کئی تھی۔ بیہ وفت بوان کے آرام کاہو باہ۔ پھر بھلا۔ "کیا بات ہے مما جان۔ آپ یوں کیوں میٹھی ہیں؟" تیزقدموں سے ان کے قریب آتے ہوئے اس نے پریشان نظروں سے ان کی جانب دیکھا جو اس کی آوازیہ بےاختیارچونک کئی تھیں۔

گا۔ تم ٹرلیس نہ ہوسکے یا سرے سے کوئی نشانی ہی نہ مل سكى تو مجھ يه ايك لاوار شالاش كا فيھيدالگا كے چند دنوں کے لیے سردخانے میں بھینک دیا جائے گا۔ اور میری باری آنے یہ چند انجان لوگ ایک دن مجھے وہاں سے نكال كے ايك منام كھڑے ميں دال ديں ہے۔ جس يہ بیجان کاند تو کوئی کتبه ہو گااور نه کوئی تحریر۔ پھراکر تم بھی بھی بھیے ڈھونڈ ناچاہو گے تو ڈھونڈ نہ یاؤ گے۔ میں کہاں تھوجاؤں گا' میرے اپنوں کو بھی بیانہ چل سکے گا-کیامیں ایسے ہی کسی ہے کس اور تمنام انجام کے قابل هون مارك؟

بولتے بولتے اس نے اجانک سوال کیاتو دم سادھے کھڑامارک اے خاموشی ہے ایک ٹک دیکھے گیا۔اس منظر کشی نے اس کی رگ و بے میں عجیب سی سنسناهث دو ژادی هی-

ناہث دو زادی ہی۔ ''بولونا مارکباکیا میری موت کی خبر'میری لاش کی بربولوگول تک پہنچائے گی؟ اس نے مارے وحشت کے اسپنے ہاتھ میں دبامارک کا ہاتھ دبایا توبارک خود بھی

، چلین ہو گیا۔ دونہیں سیم! نہیں۔انیا تھی نہیں ہوگا۔تم ایسے کسی انجام کے مسحق تہیں ہوا۔ "اس نے جھک کر شدت جذبات اس کاشانه دبایا - توسیم کے بورے وجود میں در آنے والی بے قزاری اور سراسیمکی سمٹ

۔ دبس مجھے یمی سننا تھا۔اب مجھے کوئی البحص محکوئی تحکش شیں۔ "جمری سائس لیتے ہوئے اس نے يرسكون انداز ميس آنكيس موندليب-اس كي اس بل بل برلتی کیفیت یہ مارک نے گھبرا کے جوزفین کی جانب د کھا جو اس کی طرح حیران بریشان سی مرے کے وسط

"بيسيم كوكيا موكيا ہے؟" خاموشى سے كھانا كھاتے ہوئے جوزقین نے اجاتک سراٹھا کے مقابل جیشے مارک کی جانب دیکھا جو اس کی طرح سوچوں میں کم





وموں ہی نیز نہیں آرہی تھی۔ اس کیے سوچا اتعورًا ني- وي وكم لول-" آواز مي بشاشت بيدا كرتے ہوئے وہ مسكرائيں۔مرنے ایک نگاہ بند بڑے ئی۔ دی پہ ڈال کے ان کی طرف دیکھا تو وہ تظرین چرا

و المابات ب مماجان- آب مجھے مسے سے بریشان لگ رہی ہیں۔"ان کے برابر میں متصفے ہوئے اس نے ان کے شانے یہ ہاتھ رکھاتو انجم بیگم کی آنکھیں نہ عاتے ہوئے بھی بھر آئیں۔

ونعمرِ الساكب تك على كابيا؟"ان كاستفساريه ایک بو جھل سائس ایس سے لبوں سے ٹوٹ کر فضامیں بلمرنی۔وہ جان کی تھی کہ انہیں کون سی بات ستار ہی

آب اس بات کو قبول کیوں نہیں کرلیتیں۔مما جان اکد زندی اب بوشی کزرنےوالی ہے۔ "زندگی کوئی بچوں کا تھیل ہے جو میں تمہاری اس فضول بایت کو قبول کرلوں؟ ہم آج ہیں کل تمیں اس كے بعد بھى سوچا ہے كہ كيا ہوگا؟" انہول نے غص

ے اے مالودہ نگاہی جھا گئے۔ "نیب اور صغیر کے سامنے ہم پہلے کیا کم شرمندہ ہیں جو تم ہمیں مزید شرمندہ کرنے یہ علی ہوئی ہو۔" "أب كيول شرمنده بوني بين-ده جائے بين كم بير میراانافیملہ ہے۔"وہ بلکیں اٹھاتے ہوئے دھیمے کہجے

وح سے تازانی بمرے فیصلوں کو کوئی شیس مانتا۔وہ آگراب تک حیب ہیں تو صرف اس کیے کہ تم خود ہوش کے ناخن لو۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خودہی كوئى نه كوئى فيصله كرابرے كا-"ان كے قطعى كہجيہ

ومبرلی بی ایا ہرجا تشر بی بی گاڑی آئی ہے۔ "اے متوجه و ملجه کے ول شیر نے اسے وہیں سے مطلع کیانو مربولى الله كفرى موتى-

''احیما ما جان! میں جارہی ہوں۔''اس کی نظر پر سے جیسے ما جان! میں جارہی ہوں۔''اس کی نظر پر ان کے تھے ہوئے چرے یہ جا تھریں۔""آپ بلیز و محدور آرام كرليس."

و کر کتی ہوں۔ "وہ بے تاثر کہتے میں بولیں۔ مهر بے بی سے انہیں دیکھتی پلیٹ کر ہو جھل قدموں سے

اس کے طیے جانے کے بعد الجم کھے لیے یو نمی خالی الذہنی کے عالم میں بیٹی رہیں اور پھرہاتھ بردھا کر سامنے رکھا فون اٹھالیا۔ان کی انگلیاں ''قاضی ولا''کا

وسیں نے تم سے برائے وقوف این زندگی میں ممیں ویکھاسیم! ناور زمن بد کرے وروے عام ال ہوتے سیم کی آنکھیں ہراقیت بھلائے ارے بیقنی کے بھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ ہسیانوی نفوش سے سجااس کا حسین چرو ششخرادر حقارت کے ریکوں میں ڈویا ایک کمھے کو اس کے قریب جما تعااور الطے بی مع سید مع ہوتے ہوئے اس نے ائی ٹانگ ہوری طاقت ہے سیم کی سلیوں میں ماری تھی۔ اس کے جوتے کی نوک نے سیم کوبکبلانے یہ مجبور کردیا تھا۔اک کراہ اس کے لیوں سے نکلی تھی اور سوئے ہوئے سیم کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل مجی تھی۔ بے اختیار تھوک نگلتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے حرون تھمائے اسے وائیں طرف دیکھا جہاں مارک بے خبرسورہا تھا۔اے دیکھ کے اظمینان کا کمرااحساس سیم کوا<u>ین</u>اندراتر ماتحسوس ہوا۔

دمیرے سے رخموڑ کراس نے اپناسینہ مسلا کاکہ اس بے چینی اور کمبراہث سے نجلت یا سکے جواس تلخ حقیقت نے سوتے میں بھی اس کے اندر جگادی تھی مراس خوب صورت تاكن كاجروادراس كاديا موازمر

206 加陽

اس کے روم روم میں تھنچاؤ برپاکرنے لگا تھا۔ یہ حادثہ تو تھیں جیسے اس کی روح تک سے چمٹ گیا تھا اور کیوں نہ جمنتا ؟ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں صرف کوٹا نہیں گیا تھا بلکہ طلبہ ذکیل ہوا تھا۔ جسم سے لے کر احساسات تک اور آسٹی احساسات نے کرروح تک ذلیل!

وہ لیے بہاس یہ اچانک پل پڑنے والے اڑکوں
کے ہاتھ اور باؤں لحظ بھر کور کے متھ اور اس کی در دسے
بند ہوتی آنکھوں نے لورین کو اپنے قریب دو ذائو جھکنا
رکھے کے اس کا ابنی جانب بردھ تا ہاتھ تھا مناچاہا تھا۔ اس
لیمن سے کہ شاید وہ تازک سی لڑکی اسے ان غنڈوں
کے نریخے سے نکال لینے میں کامیاب ہوجائے وہ
اس کی ذندگی کے سب سے کرب تاک لیمے تھے کیونکہ
اٹراتے ہوئے انتہائی بے رحمی سے اس کا ہاتھ برے
اڑاتے ہوئے انتہائی بے رحمی سے اس کا ہاتھ برے
جھک دیا تھا اور اس کے ہاتھ انتہائی سرعت سے اس
کی جیبوں میں رینگنے گئے تھے جنہیں خالی کرنے
کی جیبوں میں رینگنے گئے تھے جنہیں خالی کرنے
انار کے پیچھے کی و تھائی تھی۔
انار کے پیچھے کی و تھائی تھی۔

ے اختیار لورین کی نظریں اس کی وحشت زوہ ہے یقین نظروں سے نگرائی تھیں اور اس کے سرخ لپ اسٹک سے سیح ہونٹوں کی تراش میں بڑی ہے رحم سی مسکراہٹ نمودار ہوگئی تھی۔

ربیس نے تم سے برط ہے و توف اپنی زندگی میں اسی رکھاسیم!"اس کا تمسخراور حقارت کے رکھول میں وہا جسین چروئی اس کا تمسخراور حقارت کے رکھول میں وہا جسین چروئی اس کے قریب جمکا تھا اور اسکے خیراتے ہوئے اس نے اپنی کلائی چیزاتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ پوری طاقت سے سیم کی پسلیوں میں ماری تعی ۔ اس کے جوتے کی توک نے سیم کو بللانے میں ماری تعی ۔ اس کے جوتے کی توک نے سیم کو بللانے ہے ، مجبور کردیا تھا۔ اس کے ابول سے اک کراو نگلی تھی وہ اس کے ابول سے اک کراو نگلی تھی وہ کی اور اس کے اندر کوئے وہی وہ نامال اس کے اندر کوئے وہی وہ نامال اس کے اندر کوئے وہی

اعصاب کے تناؤ نے اس کے اندر سکریٹ کی طلب بیدار کردی تھی۔وہ کمنیوں کے بل زور دیتا آہشگی ہے اٹھ بیٹھا تھا۔

سائیڈ ٹیبل کی درازے سگریٹ کا پکٹ اور لا کٹر نظال کے وہ سیدھا ہونے کو تھا کہ اس کی نظر میبل کی نظر میبل کی نظر میبل کی نظر میبال کی سطح کو دیکھنے کے بعد اس نے مقاب جند ٹانیسے ٹیبل کی سطح کو دیکھنے کے بعد اس نے ملیٹ کر مارک کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سیم کو اپنے ول میں کسی کے لیے تشکر کے احساسات ایر تے محسوس ہوئے تھے۔ بلاشبہ وہ ایک بھترین انسان اور با کمال دوست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ دکئے کا فیصلہ دیکا کے۔ بالک درست تھا۔ اسے مارک کا اپنے ساتھ دکئے کا فیصلہ دیکا کے۔ بالک درست تکے نگا تھا۔

اس کے چرے ہے نگایں ہٹاتے ہو کوہ خود ہے لیاف ہٹاکے آہنگی سے بیڑے نے از آیا تھااور لیمپ بجھاکر ناکٹ بلب کی بوشنی میں وہیرے وہیرے جانوروازہ کھول کے اہرلاؤ بجیں نکل آیا تھا۔
اپنے بیجھے بناکسی آہٹ کے وروازہ بند کرے اس نے لاکٹ جلائی تھی اور چلنا ہوا صوفے یہ آبیٹھا تھا۔
سکر یہ جلا کے اس نے آیک کہراکش لیا تھا۔ بہت وزوں بعد سکون کی آیک کہری لراسے اسے اندر اتر تی وروا ہوں ہوئی تھی۔ آیک سکریٹ ختم کرکے اس نے فورا" دو سراسکریٹ جلایا تھا۔

این و میان میں دمواں اڑاتے ہوئے اس کی نظر سامنے رکھے سینٹر نیبل کی جانب اٹھی تھی اور وہ بے اختیار چونک کیا تھا۔

تعین پہلے ہے بین قیت کرشل بیسز اب خائب
تع الیکن ان کے برابر میں ڈیردھ ہفتہ پہلے لاکر سجائے
جانے والے نمایت سنتے سے چند ایک رنگ برنگے
ڈیکوریش بیسز وہیں موجود تھے۔ پیکایک اس کا پنے
منہ کی جانب برھتا ہاتھ ساکت ہوگیا تھا اور آنکھیں
گویا اس میزبر جم می کئی تعیں۔ ان ڈیکوریش بیسز کو
لورین کے گھرسے لا کے وہاں اس نے خودا ہے اتھوں
سے بردی محبت سے سجایا تھا اور تب وہ وہاں رکھے ان

207 2015 - (1-2-4)

اس کیے دونوں نے مزید کسی مشکل کے اپنی اپنی راہ لی تھی۔

میہ الگ بات تھی کہ سیم کوائی دولت بچانے کے لیے بے تحاثما پاپڑ بہلنے پڑے تھے اور تب اس نے شادی جیسی بقول اس کے بے ہودہ اور لغوچز سے بھیشہ کے لیے توبہ کی تھی ۔۔۔ لیکن وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکا تھا۔۔

محض ایک بی ہفتے بعد لورین کاچرہ اس کے دل ' ذہن اور اس کے حواسوں پر سوآر ہو گیا تھا۔ وہ یو منی آنا"فانا"لوگوں اور چیزوں کے عشق میں گر فآر ہونے كاعادي تقا-جب تك مقصود كويانه ليتا طلب كابخار ایک سوچار درجیه پنجاره تااور جب چیزدسترس میں آجاتی توشوق کا بیانہ بھرنے میں زیاوہ دیرینہ لگتی اور اب کے تو داسطہ بھی لورین سے پڑا تھا۔ جو کسی ساحمہ سے کم نہ تھی۔ وہ زندگی کے ایک ایک کھے سے "زندگی" کشید کرنا جانتی تھی۔ وہ اتن متحرک اور ايروسنجر يسند تقى كه سيم جيسے سيماني فخص كو بھي اس كا ساتھ دئینے کے لیے اپنی رفیار بردھائی پڑی تھی۔اتنے عرصے بعد بنانسی زبچرکے یوں اڑے اڑے پھرنااس کے لیے ایک بے عدرومانوی اور بھرپور تجربہ تھاجواس نے لورین کے اصراریہ ہی مارک تک سے چھیایا تھا۔ لورین کی مرای نے اس کی من موجی اور بے نیاز فطرت كوخوب موادي تفي وه كون تفي بحس خاندان ے تعلق رکھتی تھی؟اس کاماضی کیماتھا؟سیم کوان باتول ہے کوئی سرو کارنہ تھا۔

رہ بتاکسی کو بتائے خود جاکراس کی ایک ایک چیز اس کے در ہے نمامکان سے سمیٹ لایا تھااور لاکراس نے وہ تمام چیزس بردی محبت سے اپنی چیزوں کے ساتھ سجا دی تھیں۔ ایک دو سرے کے پہلومیں جینے کے بعدان کے در میان موجود فرق اور بھی شدّت سے ابھر کر آیا تھا 'مگر تب بھلا سیم کو کب بروا تھی بلکہ اسے تو بہ فرق میرے سے نظری شین آیا تھا یا شاید بھی قدرت کی منشا

اور اب جب ی اتر نے کا تھم آیا تھا تو وہ حق دق

فیمتی کرشل ہیں۔ سے بھی زیادہ ہے تھے وہ کتنی در لورین کے پہلومیں کھڑاانہیں نہار تارہاتھا۔ کیکن اب رات کے اس بہرا سے وہ چیزیں ایس فیمتی

میزید این او قات آب بتاتی محسوس ہورہی تھیں۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔۔ ''میہ فرق اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟' تعجب سے سوچتے ہوئے اس نے سگریٹ کا کہ اکش لیا تھا۔ بے اختیار وہ ابنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم اور اس کی نظریں پورے گھر میں بھٹکنے لگی تھیں۔

ہر جگہ سے آسان غائب تھا اور زمین رہ گئی تھی۔ یوں جیسے اس رات اپنی ذات سے متعلق اس کی تمام خوش کمانیاں غائب ہوگئی تھیں اور صرف اس کی لاجاری اور بے بسی رہ گئی تھی۔

وه بير كيسا نقصان كاسودا كربيشا تفا؟ واقعي مِرايد اس سے برط ہے وقوف اور کوئی نہ تھا جو خود کو عقل کل سمجھ کے نجانے کون کون سے پیخزاد رکنگرایی جھولی میں اب تک بھر ما رہا تھا اور اب جو عقل ٹھکانے آئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے پانی میں تھااور اپنے حق میں كتنے غلط فصلے كرچكا تھا۔ يہلا غلط فيصله سِوزي كوا بني شریک سفربنانے کا تھا۔جس کی خود سرادر تھلی فطرت اس کے سامنے تھی مگر پھر بھی اس نے سوزی کو سازی ونیاے مکرلے کراپنایا تھا کیوں کہ ان دونوں کی فیملیز ان کی شادی کے خلاف تھیں جبکہ انہیں میہ غلط فنمی ہو گئی تھی کہ ان جیسی ذہنی ہم آہنگی شاید ہی کسی خوش نصیب جوڑے کے درمیان پائی جاتی ہوگی ملین جب سوزی ایک معثوقہ سے ایک بیوی کے روپ میں آئی تھی تب سیم کو احساس ہوا تھا کہ دھونس جمانے اور من مانی کرنے والی ہے باک فیطرت عورت کے ساتھ بطور شوہراس کی ذہنی ہم آہنگی صفر کے برابر تھی۔ دونوں علم وینے کے عادی سے لینے کے سیں۔ وہ يكايك اليي دو تلوارول مين تبديل مو محمّة متصحواني بي غلطی ہے ایک میان میں آگھسی تھیں اور اب آیک دو سرے کو کاٹ کھانے کے دریے تھیں۔ بیجے جیسا کوئی تنناجو نکہ سوزی نے پیدائی تہیں ہونے دیا تھا۔

208 <u>2015 مير</u> 2015



ڈرائٹ روم میں وہ جاروں ایک دو سرے کو دیجیتے ہوئے خاموش جیکھے بتھے راسمی منتقلو سمٹ چکی تھی اوراب وفت تفاكه اصل موضوع كي جانب پيش رفت کی جاتی جس کا ہر پہلو تھلی کتاب کی طرح تھا۔ پھر ہمی صغیر قاضی کو بات شروع کرنے کے کیے الفائل تر تیب

"جمالي جان اور آيا- آج ميري آر كامقصد صرف مراور ہی کے مسئلے کو حل کرناہے۔ آپ ہی بنائیں "آخر آپ دونوں نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے سامنے بیٹھے ابراہیم صاحب اور اجم بیکم کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھاتو ابراہیم ملک نے اک معمري سالس لي-

''سوچناکیاہے صغیر'ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔۔ مری ضدنے جیسے بس ساکر دیا ہے۔" "وہ بی ہے بھائی جان۔اس کے بیچھے لگنا کہاں کی عقل مندی ہے۔"صغیرصاحب کی پات پہ زیب بیکم کی پریشان نگائیں بھن کی جانب اٹھ کئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں توانجم نے اک بے آواز یو جھل ی سائس

وتو کیا کروں؟ تم می بناد؟ ابراہیم صاحب نے تھکے صغیر قاضی کی جانب دیکھا۔ "میرے خیال میں تو آپ سب سے پہلے اے قاضی ولار خصت کرنے کی تیاری کریں۔"اور شوہر کی بات یہ زیب کا دل اس تیزی سے ڈوب کر ابھرا کہ ان كى سائس ايك بل كورك يى كى-ودلیکن صغیراً مرابیانهیں جاہتی۔"انجم بیلم نے سرعت ہے راخلت گی۔ ''جانیا ہوں آیا! لیکن اب تھوڑی سی سختی تو کرنی

بردے کی آب دونوں کو۔" و ميلومان ليا كه بهم ميه سخي كريستے بيں اليكن اس زور زبروستى \_ اس كاول توسيس بدلا جاسكتانا-"الجم كى بات پر زیب بنیم کو تھو ژاحوصلہ ہوا۔ دواس کا دل ان حالات میں بدلے گا بھی نہیں۔

آپ لوگ ذرا حالات کو نیا رخ دسینے کی کو شش تو

بینااین سامنے موجوداس داصح ہوتے قرق کود مکھ اور بر که رہا تھا۔ اپنے فصلے جو اسے بھی غلط نہ لکے تھے رات کے اس براہے بکا یک ان میں بہت ی فامیاں بہت ی کمزوریاں نظر آنے گئی تھیں۔ وہ اپنی بدلتی سوچ یہ حیران تھا۔ انگلیوں میں دنی راکھ ہوتی سکریٹ نے اس کی انگلیوں کو چھوا تھا تو وہ آیک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوث آیا۔

بیایں وف ایا۔ "بیر- میرسب کیا ہورہا ہے؟" سکریٹ ایش ٹرے میں مسکتے ہوئے اس نے بریشانی سے اپنا سرتھام لیا۔ «بہلے ہرزعم ڈھیرہوا اور آب-اب بیراحساس!...او گاڈ۔۔کیامیں ہر کھاظے علط تھا؟"

تخلالب وانتول تلے دبائے اس نے ڈو ہے ول کے ساتھ سوچا تب ہی ایک جھماکے کے ساتھ ذہن کی اسکرین یہ ہے ہوشی کی حالت میں دیکھا جانے والا خواب والشح بون فالگار

وران کاریک کلیاں اس کے بھاگتے قدم وف تاک بھوکے کتے ' بند وروازے۔ اور ان سب کے ورمیان اس کی مدو کے لیے تھلنے والافقط ایک در .... اس کے قدموں کا اس دہلیز کو چھونا۔ اور .... اور اندر جانے کے بجائے بلیٹ جانا!وایس تاریکیوں میں بلیٹ جانا! حیرت سے سوچتے ہوئے سیم بے اختیار پریشانی کے عالم مين سيدها موا-

"بیر- بیر بھلا کیسا خواب تھا؟" اس نے بے بھینی سے بللیں جھیکا نیں۔ "اور بہ وہ کس بناہ گاہ کے دروا زے کو کھلا جھوڑ آیا تھا۔وہ بھی اندھیروں کی جانب مشكلات كى جانب "العجب سے سوچتے ہوئے اس كا ول مسهم كميا تھا۔

نجائے کیوں!لیکن ایسے بیہ خواب محض خواب نہ لك رباتها بلكه أيك اشاره لك رباتها-ايسااشاره جواس کی ایک فاش علطی کی جانب کیا جارہا تھا۔ اب اتنی بهت سي وريافت موليے والى غلطيوں ميں سے وہ سب سے بردی علطی کون سی تھی۔ سیم مجھنے سے قاصر تھا۔ بالكل قاصر!\_





لبوں سے دبی دبی تک سکی نکل گئی۔ بے اختیار انجم نے آگے بردھ کے انہیں خود سے

ود مجھے معاف کردو زہی۔ میں امال کے بنائے ہوئے رشتے کو بچانہ سکی۔ " آنسوا مجم بیکم کی آنگھوں سے ٹوٹ کے بہہ نکلے تو بس کے سینے سے لکی کھڑی زیب کاضبط بھی جواب دے گیا۔

جبکہ ابراہیم ملک این چی کی روح سے شرمندہ ہوتے چورچوردل کیے باہرنکل کئے۔

مبح کے آٹھ بج رہے تھے جب مارک نیندے بيدار ہوا تھا۔اپنے برابر خالی بسترد مکھ کے وہ بھی سمجھا تھا که سیم باقد روم میں ہوگا مگرجب دس منٹ تک اندر ے کوئی بر آرنہ ہوا تووہ تیزی سے اٹھ کریاتھ روم کی جانب كيااورات خالى كيه كروه يك لخت كهراكيا-النبيرول كمرے كادروانه كھول كےوہ تيز قدمول ے لاؤر بج میں جلا آیا اور صوفے یہ نظر بڑتے ہی اس کے سینے سے اک سکون بھری سائس بر آمر ہوئی۔ سیم صوفي ليثاكري نيندسور باتقا-

وه مطمئن ساجلادوسری طرف رکھے کاؤچید آگے كرساكيا-سوع موسة سيم كوب دهياني سے تكتے ہوئے وہ سیدھا ہوا تو نظریں صوفے کے ایک جانب ینچے زمن پہ رکھے در میانے سائز کے گئے تے وہ بے۔

پڑیں۔ ''بیرتورات تک پیمال نہیں تھا۔''بربرطاتے ہوئے وہ این جگہ ہے اٹھ کر اس ڈیے کی جانب برمھا۔اور اسے کھول کردیکھنے کو جھکا الیکن جوں ہی اس کی نظر اندرر کھی چیزوں سے اگرائی وہ بے اختیار تھاگ گیا۔ وه سب لورین کاسلان تھا۔ لیعنی شیم رات بھراسی حادثے اور اس عورت میں چھنسا رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس کی متفکر نگاہیں سیم پہ جاتھ ہری تعمیں۔جو نجانے کب سویا تھا؟اے جگانے کا اراوہ ترك كرك وه باته روم من چلا آيا تعااور جب فريش

كريس-"صغيرصاحب في رسان سے كہتے ہوئے اجم ادرابراميم صاحب كوديكها-"حالات اتن آسانی سے نیا رخ نہیں لیں گے صغیر۔"ابراہیم ملک کے بوجھل کہجے یہ صغیر قاضی بے

اختیار خاموش ہوگئے۔ " توبس پھراس تام نمادر شنتے کو ختم سیجئے۔ معاملہ خود بی یار لگ جائے گا۔" چند کمحوں کے توقف کے بعد مغيرصاحب دوثوك لبح مين بولي تو درانهنا محروم ميں موجود تننوں إفراديه خاموشی حيماً كئي۔

"معذرت كے ساتھ بھائى جان الكين ميں اب اس بات کو مزید لٹکانے کے حق میں نہیں اور سے میرا آخری فیصلہ ہے۔" این بات ممل کرتے ہوئے وہ اٹھ كمرے ہوئے توریشان حال زیب بھی شوہر کے انداز يە اندرى اندرخا ئف موتى ايى جگەسے اٹھ كىئى -''اچھانصغیر!تم بیٹھو تو سنی۔'' بہنوئی کا یوب اٹھ جانا 'المجم کو بھی برلشان کر گیا وہ سرعت ہے اسھیں تو ابراہیم ملک جیسے کسی نتیجید پہنچ گئے۔ «تم صحیح کہتے ہو۔ اس نام نمادر شنے کو واقعی اب اینانجام تک پہنچ جاتا جائے۔"ان کی بات پر صغیر قاصی نے سوائے خاموش نظروں سے انہیں ویکھنے کے کوئی جواب نہ دیا 'لیکن اعجم اور زیب کے دل جیسے بی<u>ٹھ ہے گئے۔</u> "پیر کیا کمہ رہے ہیں آپ 'پچھ توسوچیں۔"انجم

نے لیث کروہائی دی۔ آبراہیم صاحب بھی اٹھ کھڑے

وروج لیا ہے۔ میری جان اس رشتے سے چھو کے گ تو کھے ہوگا۔ "ان کے قطعی لیجیہ الجم بے بی خاموش ہو گئیں۔ «میں کل ہی اپنے وکیل سے بات کر ناہوں۔" خرائے داخلی دروازے کی جانب بردھ کئے تو زیب کے

FOR PAKISTAN



1411 3/19

ہوکے واپس آیا تھا تب سیم آنکھیں کھولے صوفے پہ حيث ليثاتمك

"کیسی طبیعت ہے تمہاری؟" مارک اس کے پیروں کی جانب آر کا۔

ووتھیک ہوں... تم نے وہ تصویر کماں رکھی ہے؟" سیم کی نگامیں جھت ہے ہے ہے کے مارک کے چرے یہ آنکیں جواس کے سوال یہ بری طرح چونکا تھا۔ لینی لیم جان گیا تھا کہ اس کے بید سائیڈ تیبل سے ان دونوں کی تصور اسے اٹھائی تھی۔

'''اس کے بے تاثر چرے كوتكتے ہوئے ارك نے جواب دیا۔

" کے آک پلیز-" وہ دھیرے سے بولا تو مارک بیڈ روم کی جانب برده گیا۔الماری میں سے تصویر نکال کے وہ واکیس آیا توسیم اٹھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی ہے اس کہاتھ سے قریم پلڑلیا۔

فريم ميں جڑي تصويريه اک نگاه غلط ڈالے بنا اس نے فریم کوالٹ کراندر موجود تصویر تکانی اس کے کئی عکزے کیے اور فریم کو بیٹھے بیٹھے یئے بڑے ڈے میں احیمال دیا۔ اس کی اس حرکت پیمارک کھظ بھر کو حیران رہ کیا الکے ای مع اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تصداستار مل سج میں سوال کیا۔

"ممنے اپنی بال چیزوں کوچیک کیاہے؟" "مول " است تحن الكارا بمرا-«زیادہ نقصان تو تمیں ہوا تا؟ "اور مارکے سوال سیم کی خالی خالی سی نگاہیں اس کے چیرے یہ اتھرس۔اس کے ماٹرات برمارک بریشان ہو گیا۔ "کیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟" وہ اس کے قریب

"بہت بہت زیادہ "اس نے مل کر قتی ہے

"بس وہی محفوظ ہے 'باقی توسب ختم ہو گیا۔ "سیم

ورتم ایما کرو ناشتا کرکے غائب ہونے والی ساری چيزول کی ایک کسٹ بناؤ .... جمیں اب بيہ معاملہ ہرحال میں پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔"مارک کی بات یہ ایک میمیکی سی مسکراہٹ سیم کے لیوں یہ میمیل گئی۔ ایس کی نظریں اوپر جھت یہ جمی نجانے کیا تلاش کررہی

"ساری رات نبی توکیا ہے۔" "اجما!" ارك نے جو نكتے ہوئے اسے و بكھك" ب توبهت عقل مندي كأكام كياتم\_ف\_" «بس ایک آخری چیز سمجھ میں شیں آرہی۔» وهرے سے کہتے ہوئے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کے مارک کوریکھا۔

''میہ کہ میں کس بناہ گاہ کے دروازے کو کھلا چھوڑ آیا ہوں؟"اور مارک کا منہ اس کی بات یہ مارے حرت کے کھلاکا کھلارہ گیا۔



1 21 5



رات کھانے کی بیزیہ وہ تینوں موجود تھے۔ارک
چونکہ جوزفین کوسماری بات سے آگاہ کرچکا تھا۔اس
لیے ادھرادھری باتوں کے درمیان اس نے قصدا سیوں
بات شروع کی جیے ابھی کچھیاد آیا ہو۔
"ہاں مہکمی تمہارے کرن کا کیا بنا؟"اس نے کھانا
کھاتے ہوئے مارک کی طرف دیکھا۔
"دبیر؟"جوزفین نے جوابا"استفسار کیا۔
"دبیر؟"جوزفین نے جوابا"استفسار کیا۔
"دبیری" جوزفین عراض نہ ہوتو۔" مارک نے
سم کی طرف دیکھا۔
"دبیری نہیں۔" سم نے دھیے لہجے میں کہا۔
"دبیری نہیں۔" سم نے دھیے لہجے میں کہا۔
"دبیری نہیں۔" سم نے دھیے لہجے میں کہا۔
توسیم جھک ساگیا۔اس کی جوکیفیت تھی جس میں
فی الوقت وہ کسی سے بھی ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا مگر لہ فی الوقت وہ کسی سے بھی ملنے ملانے کا خواہاں نہ تھا مگر لہ

یوں دو ٹوک انکار مارک کو نہیں کرسکتاتھا۔
''دیکھو۔'' دہ محض بھی کر سکتاتھا۔
''دیکیا بات ہوئی۔ تمہارا گھرہا در تم ہی نہ ملوں یہ تو اچھا نہیں گئے گا۔'' مارک کی بات پہ وہ لحظ بھر کو خاموش ہوگیا۔
خاموش ہوگیا۔
''دویسے بھی شہیں اب اپنی تارمل رو ٹمین کی طرف
''نا چاہیے سیم۔'' جوزی نے بھی مداخلت کی تو وہ

خاموتی ہے اسے دیکھنے لگا۔
''شاید تم صحیح کمہ رہی ہو۔'' وہ پچھ سوچتے ہوئے
بولا۔ توبارک بے اختیار مسکرا دیا۔
''زبردست۔ بیری تا مردول والی بات ۔۔۔ تنہیں اپنی

ول پاورسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔"اس کے رسان نے کننے بر سیم دھیرے سے مسکر تا اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوگیا۔

سوبہ ہو ہیں۔ مجھے اپنی قوت ارادی سے ہی خود کو ان فضول سوچوں سے نکالنا ہوگا۔"نوالہ منہ میں رکھنے ہوئے اس نے سوچا۔ دو تمہماری غلطیوں کی نشان دہی کرتی ہے سوچیں وہ بھی بھی میرے ساتھ یہاں آپ کے کلینک نہیں وہ بھی بھی میرے ساتھ یہاں آپ کے کلینک نہیں آئے گا۔"شام میں مارک سائیکاٹرسٹ کے سامنے بیشا تھا۔ سیم کی حالت اس سے ڈسکس کرنے کے بعد مارک نے مبنی لہج میں کہا تو ڈاکٹر نے ایک ممری سائس لی۔ معری سائس لی۔

" بھریہ کہ اگر آپ کو زخمت نہ ہو تو کیا آپ میرے کزن بن کے اس کے گھر میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟" مارک نے قدرے جھکنے ہوئے کہا توڈاکٹر بل بھر کو خاموش ہو گیا۔

" دویکھیں مسٹرمارک ایبا ہو تا نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے صرف ایک شنگ تونہیں۔ مجھے صرف ایک شنگ تونہیں۔ "میں جانتا ہوں سر! نیکن اگر آپ ایک باراس سے مل لیں گے توشاید اگلی باروہ خود آپ سے ملنے کے

کے تیار ہوجائے آپ پلیز۔ پلیزمیری درخواست قبول کرلیں۔ دیکھیں ئیہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔ "اس کی بات کا شخص کے مارک التجائیہ انداز میں بولا توڈاکٹر جیسے ہیں۔ سماہوگیا۔

بونا بود ہم ہے۔ ہیں جادی گا آپ کے ساتھ۔" "اچھا تھیک ہے۔ میں جلوں گا آپ کی مدد کے لیے "مہنون ہوں۔"مارک کاچہرہ کھل اٹھا۔ "آپ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ آپ کی باتوں سے

"آپبس آناخیال بر کھیے کا لہ آپ کی بالول ہے۔
"سے بہ شک نہ ہوکہ آپ ایک سائیکاٹرسٹ ہیں۔"
"بے فکر رہیں۔"ڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پانگلیاں چلا کیں۔
"دکل میں پانچ سے چھ کے ور میان فارغ ہوں '
آپ بونے پانچ بیج تک یہاں پہنچ جائے گا۔" اس

نے انتائیڈیول چیک کیا۔ "ضرور..." مارک مسکرا تاہوااٹھ کھڑا ہوا۔ "ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔"وہ ممنون سابولا توڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے اثبات میں سرملادیا۔

铁 铁 铁

المندفعاع مر 15 الله 212 ا



اینے کمرے میں آگراس نے دردا زہ بند کیااور بیڈیپ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ دہ اس وفت پھھ بھی سوچنانهیں جاہتاتھا۔ کھ بھی!

تحتی ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے چرے په بازور که لیا-اب بیراس کی کوشش تھی یا نبیند کی دوا کا اٹر کہ جلد ہی اے اینے اعصاب یہ غنودگی جھاتی محسوس ہوئی تھی ادر اسی سوئی جاگی کیفیت میں اسے دورے ایک آداز ذہن یہ دستک دین محسوس ہوئی

ومروشا ہے جب جام آرزو تب در آئمی کولتاہے..." "آل سيرسير كل آواز ہے؟" دوست ذين نے سویے کی کوشش میں آنکھول کو کھولنے کی سعی کی تھی' مکر پیوٹوں یہ کویا منوں بوجھ آ دھرا تھا۔اتنے میں آدازددباره آئی تھی الیکن مزیددورے۔ ومثوثيا سيبجام آرزو

' مطلب؟''ایک اور آواز ابھری تھی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا جھا گیاتھا۔ گراساٹا! (باقی آئنده ماه ان شاء الله)

اداره خواتنين ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خواصورت تاول ليمت-/300 روشيد

فضول میں کیا؟ اندرے آیک آوازی آئی تواس کا

نوالہ چبا تامنہ رک گیا۔ ''فضول نہ سہی'کین بیہ میراسوچنے کا انداز نہیں! میں چیزوں کو اس نظریے سے دیکھنے کا عادی نہیں!" اس فعصے اس آواز کوباور کروایا۔

وستب ہی تومنہ کے بل کرے ہو۔" آوازنے تھٹھا لگایا توسیم نے لب جمیعے ہوئے اتھ میں پکڑا کا ٹاپلیٹ

میں بین خوا۔ اس کی اس حرکت ہے اسنے دھیان میں کھاتا کھاتے اس کی اس حرکت ہے اسنے دھیان میں کھاتا کھاتے مارک ادر جوزی نے چونک کر اس کی طرف ادر پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔

"سیم!تم تھیک تو ہو؟"اور مارک کی آواز پہاسے بھی جیسے اپنی علطی کا احساس ہوگیا۔ وہ بری طرح شرمنده بوكيا-

'' آئی ایم سوری۔ سوسوری یار۔'' چرے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مقابل جیٹھے مارک کی طرف

" "کوئی بات نهیں 'لیکن تم ٹھیک تو ہوتا؟" مارک نے نرمی سے اپناسوال وہرایا۔

"يال تهين سيه تهين مين تھيك نهيں۔ شايد كل رات کی ہے آرامی نے بچھے تھ کا دیا ہے۔" مزید بات بنانے کا اس میں حوصلہ نہ ہوا تو تھک کر اس نے قبول

دمیں تمهاری دوانیں لائی ہوں۔"جوزی سرعت

"نبیند کی دواجھی لاؤ۔اس کے لیے بھرپور نبیند بہت ضروری ہے۔" مارک نے چھے سوچتے ہوئے با آداز بلند کمانوجوزی اثبات میں سرملاتی کمرے کی طرف چل

جوزی نے دوائیں لاکے اس کے سامنے رکھیں تو سیم نے چپ چاپ انہیں منہ میں رکھ لیا۔ "میں کیننے جارہا ہوں۔"کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوانو دونوں نے اتبات میں سرملا دیا۔

المتدشعاع





کے سامنے کھانالا کرر کھاتو حسب معمول اس نے نوالہ توڑنے سے بہلے ٹی دی آن کرلیا۔ سارے دن کی انتقال محنت کے بعد رات کا یہ ابتد ائی بہر جیسے خوشگوار ہوا کھا اس کے لیے .... حنہ کا مسکرا تا چہرہ اور کھانے میں لذت بن کر کھلی اس کی محبت .... جسے شوہر کی آدے بعد ہرڈرامے 'ہردیجی محبت .... جسے شوہر کی آدے بعد ہرڈرامے 'ہردیجی سب سے اہم کام لگنا تھا۔ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو سب سے اہم کام لگنا تھا۔ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کام کی انتقال کھاتے ہوئے گاہے بہ کام کی انتقال کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کی دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کوب کے دوران اپنا من بہند کھانا کھاتے ہوئے گاہے بہ کھورت معروفیت لگتی تھی۔

اکسی ہی محمونیت میں حسنہ کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے ٹی وی پر چلتے اس منظر نے بالکل اچانک ہی اس کی توجہ اپنی جانب تھینچ کی تھی اور وہ جود سے ہی آج کل کی عور تول کے بدلے رنگ ڈھنگ سے خالف

رہتا تھا 'سر بھنگے بنانہ رہ سکا۔ ''بیا نہیں کیا ہو گیاہے آج کل کی عور توں کو۔۔۔ نہ کوئی خاوند کی عزت ہے دل میں اور نہ ہی اس کی

RSPK PAKSOCIETY COM

ودلیس ... بین اس موضوع براب اور کوئی بات نهیں سننا چاہتی ... ایک بٹے ہوئے شخص کا ساتھ مجھی بھی میری خواہش نہیں تھا۔ جھے ایک مکمل گھر ' مکمل انسان چاہیے ... لازا اب بیہ فیصلہ تہہیں کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ رسنا چاہتے ہویا اپنی ماں کی ببند کے ساتھ ؟''

اس کالبحہ حتمی اور دو ٹوک تھا۔ جس نے مقابل کو مکمل طور پر ہے بس کر دیا تھا۔

" بلیز نازلی! ایسے تو مت کمو .... تم جانتی ہو عیں تہمار ہے بغیر رہ سکتا۔ تم میری محبت ہو اور دہ محبوری .... تہمار ااور اس کا مقابلہ ہی کیا ہے؟" مجبوری .... تہمار ااور اس کا مقابلہ ہی کیا ہے ؟" رہ مقابلہ میں نے شروع کیا ہے فراز! اور اب اس کا انجام بھی تہمار ہے ہی ہو اور دہ تمام عمد دیان جو بچھلے دو سالوں میں تم بارہا جھے ہے کر چلے ہو۔ بچھے امید دلا رہے ہیں کہ تم بارہا جھے ہاریے داروں میں دیگھے ہاریے داروں میں دیگھے ہاریے دیاں دو تو ماموش ہوگیا۔

# # #

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

نیاز ابھی ابھی ورکشاب سے لوٹاتھا۔حنہ نے اس

# مُحَمِلُول



FOR PAKISIBAN

یر هائی کو خیرباد کمہ دیا۔ ایک او تھوڑی سی زمین سے تهلیمی بمشکل گزراو قات ہوتی تھی۔ دومرااس کااپنا ماغ بھی پڑھائی سے زیادہ کام میں چلتا تھا۔۔۔اس کیے باب اور چھا نے آوارہ کردی میں دفت ضائع کرنے کا موقع دسینے کے بجائے گاؤں کی واحد در کشاپ میں ملام سيكفذك ليع بشماديا-

صے ہے ہے ہوادیا۔ اسے بھلا کیااعیراض ہو سکتا تھا۔۔۔ بیراس کامن يند كام تفا-جے سيھنے ميں اس نے زيادہ وقت سي کیا ' اور محصٰ چند ہی مہینوں میں اس من میں طاق

ہے۔۔۔ تبہی ایک دن شرسے نئ فص<u>ل کے پیج لینے گئے</u> ابا اور چچا نسي ظالم ٹرک ڈرائيور کی اندھي رفتار کي تبحينيث جڑھ محنئے اور خون میں لت بہت ان کی لاشوں نے کھراورول دونوں میں کمرام بریا کردیا ...

نیاز جیسے تیسے زمین پر کام کرکے روزی رونی کا سامان کرنے لگا اور حسنہ نے مال کی حالت دیکھتے ہوئے كمركا وتظام سنبهال ليا-سال يرسال كزرااور شوهركي وداعی کے تھنی جار برسول بعد ہی تکہت بھی راہ عدم سدهار کئی۔ مرجاتے جاتے نیاز اور حنہ کو ایک بندهن ميں باندھ کئ-ان دونوں کو بھلا کیااعتراض ہونا تقا-نیاز کوحنہ ہے حد عزیز تھی اور حنہ کے لیے تو ساری دنیا ہی فقط نیاز تھا۔۔ اس کا ہر لفظ حبنہ کے کیے حرف يآخر تفااوروه حقيقي معنول ميس اسيه ديكه ديكه كرك

تحمت کے گزرنے کے بعد ان کی رہنے کی ایک چوچھی خدیجہنے ان کابراساتھ دیا تھااور کئی اوان کے يان مرك ربير - وراصل ان كااينا كوئي بهائي ميس تها اس کیے شروع سے ہی حند اور نیاز کے والد انہیں اینے بھا بول کی طرح پیارے تھے۔ اس تعلق نے انهنين بميشه ان دونول كأخيال ركھنے پر مجبور كيا " پھرنياز گاؤس کی زمین سے منافع نہ یا کر قریبی شہر منقل ہو کمیالو اس وقت مجمی خدیجہ بھوچھی کے بیٹے نے اس کی بھر بور

مجبوریوں کا احساس .... ہر معالمے میں بس اپنی ہی مرمنی چلائی ہے ان کو .... بھی بندہ پوچھے کہ آکر اتنا بى غلط كام ب دو سرابياه كرناتواللدياك في جارشاديون كى اجازت كيول وى ہے مرد كو ..... اور وہ يرانے زمانے کے مرد بھی تو تھے تال و چھوڑ کی کئی بیاہ کرتے تھ ایک وقت میں ہے پر شاباش ہے ان کی بوبوں کو مبرے برداشت کرتی تھیں وہ بھی ایک کھریں "آمنے

وه ممل کراین تاکواری کا اظهار کررما تھا اور سابھ سائق قیمه مرسے انصاف بھی .... حنہ جو برے غور سے سنی نیاز کالفظ لفظ اسیے اندر اتار رہی تھی ہمیشہ کی طرح سراتیات میں ہلانے کئی...

"نو تھیک کہتا ہے نیاز! آج کل کی عورت واقعی بری ا آؤلی اور بے مبری ہوگئی ہے۔ لیکن ابھی بھی دنیا میں الیمی عور تیں موجود ہیں جن کے شوہردد چھوڑ جار ویاه بھی کرلیس نال ' توانهیں فرق نہیں پڑ تا۔" "اجھا!" وہ اس کے پریفین کہتے پر دھیرے سے بنسااور سرجھنگ كركھانا كھانے لگا۔

حنہ 'نیاز علی کے سکے چیا کی بیٹی تو تھی ہی۔ ساتھ بہاتھ بجین سے آج تک بل بل کی سکی اور ہر خوشی علی کی ساتھی بھی تھی۔ حت کی ماں تگہت کی شادی کو ابھی دو ماہ ہی ہوئے تھے جب نیاز کی پیدائش پر اس کی مال زندگی کی بازی ہار گئی۔ تھست نے بتا کسی کے کے سے ۔ بروی خاموثی سے اس کی پرورش کی ذمہ داری اینے سرکی۔

پھر تین سال بعد جب خود اس کے ہاں حسنہ کی پیدائش ہوئی تونیازی تنائی کو جیسے تحفیل مل کئی۔وہ اپنا سارا فارغ وقت اس کے ساتھ کھیل کر بتانے لگا اور حنه بھی اس کی عادی ہو گئی تھی۔

وفت بوسنى كزر تأكيااور برائمرى كي بعد كاول ميس مزید لعلیم کی سمولت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے

المارشعاع



مدكي

## # # #

وہ رامنه ک ساتھے کے سامے کھڑا اپ کیا بالوں کو کھی سے جمانے میں معروف تھا در حندای اسماک سے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔

وہ آج اپ دوست کی شادی میں موقا۔ کلف اور سیاہ بند جوتی سے اور سیاہ بواسک کے ساتھ سیاہ بند جوتی سے اور سیاہ بواسک کے ساتھ وہ بست انجھالگ آرہا تھا۔
ویکر مردوں کی نسبت کم عمری میں ہی شاوی کرنے کے سبب وہ کمیں سے بارہ سالہ بچے کاباب نمیں لگاتھا۔
ہزاروں نظریں اب بھی اس کی طرف انحقی تھیں اور ہزاروں نظریں اب بھی اس کی طرف انحقی تھیں اور ان میں سب سے جدا نظر حن کی تھی۔ جے وہ کام والے سیاہ و حبول سے بھر سے لباس میں بھی کی ریاست کا شنراوہ ہی لگتا تھا۔ اور آج تو وہ واقعی عام ریاست کا شنراوہ ہی لگتا تھا۔ اور آج تو وہ واقعی عام ریاست کا شنراوہ ہی لگتا تھا۔ اور آج تو وہ واقعی عام ریاست کی شخص نیاز نے بھی اس کی محویت نوٹ کر لی اور بھا کیں ہیں گئی ۔
بیا کیں لیتی۔ نیاز نے بھی اس کی محویت نوٹ کر لی اور ایس کی محویت نوٹ کر لی اور لیوں پر شریر مسکرا ہے دوڑ گئی ۔

" نظراگانے کا ارادہ ہے کیا ؟ اس کالہے ہمی شرارت ہے بھرپور تھا۔ حسنہ جھینپ کر سرچھکا گئی۔ " چل ایس اجازت دے " ایسانہ ہو کہ دوست بارات کے کرنگل جائے اور میں راہ تکتابی رہ جاؤں " اسے کندھوں سے تھائے ہوئے وہ مسکرا کربولا تو حسنہ نے ہے آواز اسے آبتہ الکری کے حصار میں دے دیا۔

"اوردهیان رکھنا! آج کل کی کڑیاں ہوئی تیزہوگئی
ہیں۔۔۔ کہیں کوئی چڑیل وڑیل نہ عاشق کروالیدک "نیاز
دروازے کے قریب چہنج چکا تھا۔ دور سے ہی لبول میں
دلی مسکرا ہے تھانپ لی اور بردی معصومیت ہے بولا۔
دلی مسکرا ہے تھانپ لی اور بردی معصومیت سے بولا۔
اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کروں گا۔۔
پھر بھی آگر کوئی نے چاری مجبور ہو کے میر نے پاس آگئی
تو تو جانتی ہے میں کی کادل نہیں تو ڈسکتا ہوا
تو تو جانتی ہے میں کی زبروست گھوری پر وہ ہستا ہوا
باہر نکل گیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کاموں میں
باہر نکل گیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کاموں میں
گلگئی۔۔

## # # #

اندھرا گراہو تا جارہا تھا اور صبح کے گئے نیاز کا ابھی

تک کچھ ہا نہیں تھا۔ بارات قربی گاؤں جائی تھی اور

نیاز نے کما تھا کہ حدسے حد بھی وہائے چھ بچے کھرلوث

آئے گاوراب آٹھ ہے بھی اوپر ٹائم ہوچلا تھا۔

ملا چکا تھا گروہ مسلسل بند جارہا تھا۔ ایسا پہلے تو بھی

نہیں ہوا تھا اور نہ ہی نیاز فطر تا 'موئی لاپروا انسان تھا۔

بھرکیا وجہ ہو سکت ہے ؟ خدا ننخواستہ کوئی حاوش۔ اس کا

بھرکیا وجہ ہو سکت ہے ؟ خدا ننخواستہ کوئی حاوش۔ اس کا

در ابی ابو کب آئیں ہے ؟ انور سمجھ وار ہو رہا تھا ،

در ابی ابو کب آئیں ہے ؟ انور سمجھ وار ہو رہا تھا ،

اس لیے باپ کے لیے وہ بھی فکر مند تھا۔

اس لیے باپ کے لیے وہ بھی فکر مند تھا۔

موئی۔

ہوئی۔

ہوئی۔

ہوئی۔

ہوئی۔

ہوئی۔



"بیے بیوی ہے میری حسنہ!" ودکس کی بیوی؟ "اسے لگاا سے سننے میں غلطی ہوئی

ىيىسەمىرى بيوى سے حسنىسە مىسىن نىسى شادى "سراحل

تم...تم اس سے شادی کرنے محصے تھے نیاز ....؟ مجھ سے جھوٹ بولائم نے ؟ "اسے خود مجسی بتا تہیں تھا یکہ وہ کیا بول رہی ہے۔ عجیب بے بھینی سی ہے بھینی

"فداك لي خيد! تى بركمان نه مويد بعلام جھے ہے جھوٹ بول سکتابوں توجوجا ہے سم نے لے ، ر میرالقین کر نمیری خوشی نمیں تھی اس سب میں-براً مجبور ہو گیا تھا ورنہ۔" منجم میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے لیے یعین ولائے۔

ونيات متام بماز بمي أكراس يرتوزو يرجلت تب مجمی هند کے لیےازیت کے معنی حمیں بد<del>ل سکتے تھے</del>۔ اس کی این بی کمی بات محض چند دنول میں بول سے ہو جائے گی۔ آسان ٹوٹنا کے کہتے ہیں ؟وہ اب سمجم ربی تھی۔ زمین قدموں کے نیچے سے سمیے سرکتی ہے وه محسوس کر رہی معی .... اور جب زمین سرک علے تو کوے ساانتائی دشوار ہوجا تا ہے۔وہ الر کھڑا كريتهي وبوارس ظرائى اور دهيرك دهيرك زهن ير ىلىنىمتى قىلى كئى-

وہ مشنوں کے کر دبازولیدے کمری خاموشی کے حصار میں ممی اور نیازای خاموشی کی بکل اور معاس سے بات كرف كے ليے ہمت باندھ رہا تھا۔ اس كے ساكت وجود كوكسي خزال رسيده يح كى طرح بعان دیکھ کروہ بری طرح تھیرا کیا تھا۔ فکلفتہ کو بچوں کے ساتھ جیج کروہ اے اس کے کمرے میں لایا .... نے بھیلی بلکوں کے ساتھ اسے خود میں بھینے لیا۔ اور مجروہ ہوں بلک بلک کر روئی کہ نیاز کے لیے سنبھالنا ڈولتے ول کے ساتھ اس نے عجلت میں جا کر دروانہ محولا توسلہ منے واقعی نیاز کو دیکھ کراس کی جان میں جان

ی آئی۔ "شکریے نیاز!تم آگئے۔ شم سے جان سولی بر منتلی مونی محی- عجیب عجیب خیال آرہے تھے۔اتنی در کیول لگادی-تم نے توجلدی آنے کا کما تھانال فون مجى بند تقا-"

اطمینان کی سانس نصیب ہوئی تواس نے سوالات کی بوجها ژکر دی۔ مرنیاز .... جیرت انگیز طور پر اس نے آیک مجمی سوال کا جواب ملیس دیا تعل وہ ہنوز خاموش تما سنجيره اور نظرين جُرا تا موا .... حسنه سمجمي شاید وہ تھکا ہوا ہے 'اس کیے ماتھے پر ہاتھ مار کرایک

طرف منتے ہوئے بولی ہ " میں بھی کننی جملی ہوں ماں! بجائے روثی پانی بوجھنے کے بولیس کی طرح تفتیش کرنے بیٹے گئی۔اندر آئے کھے وہر آرام کرلو۔ میں باند رونی ڈالتی ہوں بریشانی میں میں نے جمی اہمی تک کچھ نمیں کمایا۔" وہ دروازے کے ایک طرف کمڑی اس کے اندر آنے کی مختفر متنی مکرنیاز نے ایک قدم نبھی آھے نہیں برسمایا تھا۔ اور اینے محبوب شوہرکی رک رک سے واقف صنید جوین کے عیاس کے ہرانداز کو سمجھ جلا كرتى تقى اب چوتے بناند موسكى- وہ جران يى المتح بوقعي باكه قريب جاكراس كعبد في مديد كي وجه جان سکے ... کہ نیاز کی پشت سے لگا سیاہ جادر میں ليثاده وجوداس كي تظريس آيا اوروه تعتك كررك كئ-ایک فطری عمل کے تحت اس کی سوالیہ نگاہیں نیاز کے چرے برجا تھریں۔ " به عورت كون بي نياز؟" وه الجه كراس ساكست کھڑے وجود کو و مکھ رہی تھی۔۔اور کب سے اس لیمے سے بھائے نیاز کے لیے نظریں اٹھانا اور بھی دشوار

218

READING

و کی کرخود ای اس کاویاه کردیے ... نکاح کرنے کی کیا مجوری تھی؟ حند نے پہلی بار اس پورے معاطیر ابنی حیب توثری تھی ... نیاز اندر ہی اندر اطمینان محسوس کر آا تبات میں سرملانے لگا۔

روس سے بھی ان سے بھی کما تھا حنہ ... پراتے والوں میں اس کے جاجا کی سوئی غیرت اجانک ہی جاگ اور اس نے نکاح کے بغیرا ہی بھیجی کو کسی کے بغیرا ہی بھیجی کو کسی کے بغیرا ہی بھیجی کو کسی کے بغیرا ہی بھیجے سے صاف انکار کردیا۔ میں نے لڑکوں کی بردی منتیں کیں۔ ان کے ماں ہو کو بھی منایا کہ وہ اس کڑی کو اپنالیں۔ پران میں سے کوئی بھی اس کے جاتے ہوئے ہوئی ہی اس کے بغیرت آوی سے دشتہ جو ڈنے کو تیار منتیں ہوا۔ سب نے اپنے قدم پیچھے کر لیے حنہ ...
لیکن میں نہ کر سکا ۔.. جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے میری آئی کا چرو آگیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آگر سامنے میری آئی دھی ہوتی تو ... ؟"اس سے سامنے میری آئی دھی ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے آگے دولوں کی تعین ہوتی تو ... ؟"اس سے تعین ہوتی ہوتی ہوتی تو ... ؟"اس سے تعین ہوتی تو ... ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو

" النال كي المنال المن

اس نے تو بھی نیاز کی کی بات ہے انکار نہیں کیا مقا بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ تو پھر آج کیے کرلتی ۔ ۔ آج جبکہ وہ اس سے پھی مانگ بھی رہا تھا لور نیاز حنہ سے پھی مانگے اور حنہ نہ دے۔ ایسا تو ہو ہی

مشکل ہوگیا۔ چاہے دہ جنتے بھی حوصلے کا دعوے کرتی ۔۔۔ تھی تو ایک عورت بی بال! جان سے عزیز شوہر کوسو کن کے ساتھ بانٹنے کا خیال بی رکوں میں کانٹے پیوست کرنے کے لیے کافی تھا۔۔ وہ دعیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر سملاتے ہوئے بولا۔

" بخصے احماس ہے حند! میں نے بختے بری چوت

المان ہے ۔۔ پر لفین مان ۔۔ یہ مب میں نے

خوستی ہے نہیں کیا۔ تواور میرے یکے ہی میری کل

کائٹات ہیں۔ اور میں اب بھی ایسانہ کر باجو معاملہ کسی

کا زندگی برماد ہونے کانہ ہوتا ۔۔۔ کسی کو مصیبت میں

دیکھ کے بیٹھ پھیرنے والول میں سے نہیں ہے تیمانیاز ..

توجانی ہے تاہ۔ "

وہ ٹھیک کمہ رہاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔نیادہ کے علم تھا' اس نے چونک کرنیاز کو دیکھا۔

دوبشراوراس کی دوہتی کا نکاح خبر خبریت ہے ہونے کے بعد ہم لوگ وعامانگ رہے تھے جب اس کوئی کا عام اسے نیم جب اس کوئی کا عام اسے ذریدسی محمیلی ہوا مردانے میں لے آیا۔ یہ بہت روری محمی شور بھی مجاری تھی نیکن اس کا چاچا اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔۔۔ وہ زبردسی اس کا نکاح ایک سر سالہ فششی پڑھے ہے کردانے پر تلا ہوا تھا 'جس ہے جیس ہزار روپے لے کر اس نے ہوا تھا 'جس سے جیس ہزار روپے لے کر اس نے کھالیے تھے اور اب بدلے میں سکی جیسجی دے کر جان کی محملے ہے اور اب بدلے میں سکی جیسجی دے کر جان جیمار راہ تھا۔

سبنے اسے بہترا سمجھانے کی کوشش کی۔ بہترا سمجھانے کی کوشش کی۔ بہترا سمجھانے کی کوشش کی۔ اسکے نہیں آیا۔
ایمین کر حسنہ اور نمانی ایسے درد سے رد رہی تھی نامیرا
گلجہ منہ کو آرہاتھا۔ میں ایا کی جائے ہے۔ کہا۔ کہ
پیسے میں رہا ہوں 'تواسے کمر لے جالور کی اچھی جگہ
اس کی شادی کردے 'پر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ اور اس کی
بیوی اب کی صورت آسے کمر رکھنے کو راضی نہیں
بیوی اب کی صورت آسے کمر رکھنے کو راضی نہیں
سفے۔ اس لیے ان کی شرط نعی کہ جو بھی ہیے دے گا
سفے۔ اس لیے ان کی شرط نعی کہ جو بھی ہیے دے گا
اسے کڑی کو بھی ساتھ ہی لے جانا پڑے گا۔
"تو تو رہے ہی ای تم اسے۔ نہم کوئی اچھا سامنڈا

المتعام سمبر 10 219



منیں سکتا تھا۔ وہ خود کانٹوں پر چل رہی تھی تمریناز کو وين كي اس كياس صرف بعول تص اس کے اثبات میں ملتے سر کو دیکھ کرنیاز کے کاندهوں سے جیسے کوئی بھاری ہوجھ سرک گیاتھا۔ تشک کے جذبات سے مغلوب ہو کراس نے حنہ کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھولیا تووہ بھیکی بلکوں سے مسکرا

میران دونوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ جو ایک برسے کزراتودوسرے کے لیے تھر کیاتھا.... عمر اسے خرنمیں تھی۔

اگلی مسبح حسنہ معمول کے مطابق اٹھ کرنیاز اور بچوں کے کیے ناشتہ تیار کرنے کئی تھی۔ زندگی کی داستان میں ایک نے کروار کااضافہ ہو گیا تھا ... جے بربل نظروں کے سامنے دیکھ کرجینا آسان تو نہیں تھا مرنیازی محبت کے سمارے وہ بیل صراط یار کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔

اس کے زندہ رہنے کے لیے تو فقط نیاز کا چروہ ی جواز تھا ۔۔۔ اور خوشی کے کیے یہ ممان کہ کوئی عورت جا ہے اس کی زندگی میں جس حیثیت سے بھی داخل ہو .... مراس کے ول تک رسائی صرف حنہ کی تھی۔ كزرى رات نے اس كے كمان ير يقين كى كئى مرس شبت کردی تھیں اور اس یقین کی طاقت تھی کہ وہ ہر طوفان کے خوف سے بے برواہو کی ....اور سی اس کی سبسے برای علقی طی-كيونكيراندهمي محبت بهويا اندهالقين .... بيشه ممرى کھائی یں گرا ماہے۔

شام كونياز جلدي كمرلوث آمانحا و یا انہیں حند کیسے خود کو سنبھال رہی ہوگی؟ کھر مس كيابوربابوكا؟"آيےمتنادخيالات فياراون اے بوں بے جین رکھاکہ وہ جاہ کرجمی در کشاب کے مسى كام ميں دلچيني نه لے پايا اور جلد ہى كمركى طرف

روانه ہو گیا۔ کھر میں ہر سوخاموشی کاراج تھا۔ یجے اپنا موم ورک کردے تھے اور حسنہ کچن سے آئی کھٹو بیڑی آوازوں پروہ اندازہ لگا با اسي طرف جلا كيا- جهال حسب معمول وه رات كا كهانا ہنانے میں مشغول تھی۔

"كيابنايا جاريات؟"اس سيات كرن كي غرض سے کہجے میں خوشکواریت بھرتے ہوئے اس نے یو چھا

"تری پند کا کو بھی کوشت۔"اسنے بھی بطاہر مسكرات موئ بلك تعلك انداز مين جواب ديا مر مسكرا ہث میں ہمیشہ والی جمک اور بے ساختگی مفقود تھی جونیاز کی زمر ک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔اس ئے کہ اِسانس بھرتے ہوئے اس کارخ اپنی طرف کیا۔ '' تو کیوں فکر کرتی ہے حسنہ .... بیں ہوں نال تیرے ساتھ 'تیری جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا ۔

"بہاہے مجھے۔۔ "نیازی تسلی نے اس سے چربے ر اعتبار کا اجالا بکھیردیا اور وہ پہلے سے بمتر نظر آنے

"تم میری منیش نه لو .... تنکیکے ہوئے ہو ۔جاؤ نماکے کیڑے بدل او میں کھانالگاتی ہوں۔ یے بھی راهد ميمريهول ك\_"

اس کے کہنے پر وہ مرہلا تا کین سے چلا گیا۔ حن نے تازہ رولی بنائی آور کھانادسترخوان برلگادیا۔ عمراس سے پہلے کہ وہ لوگ کھانا شروع کرتے اس نے سنجیدہ ى آوازىم بىنچۇركارا

"انور! پترجا....اس کڑی کو بھی بلالے روٹی کے ليے "تيرے ساتھ دالے كمرے من ہوكى۔"نيازنے ب افتیار چونک کراسے ویکھا تھا مگروہ جان کر بھی انجان بن رہی .... کیونکہ اس کے سوااب اور کوئی جارہ نہیں تھا۔ میج اس نے انور کے پاتھ اس لڑکی کا ناشتہ اس کے کمرے میں بمجوا دیا تھا ، لیکن پھراس نے سوچا كه آخرك تك .... اگراس نے اسے اس كمراور نیازی زندگی میں برداشت کرنے کا کروا کھونٹ بحرہی

> 220 20 5 المتار فحعاع

FOR PAKISTIAN



جزیں مضیوط نہیں کر سکے گی۔ بیہ سیج تھا کہ وہ نیاز کی مهلی بیوی تھی۔مضبوط اور معنظم حیثیت کی مالک ا اور سب سے بردھ کر اس کے بچوں کی مال ۔۔۔ لیکن شكفته كياس بهى وه بتصيار تفاجو بردے بروے اتھرے مردوں کے ہوش دنوں میں ٹھکانے لگاریتا ہے۔ وه نوجوان تھی عنوب صورت اور نئی بھی .... اور اے اچھی طرح بتا تھا کہ اسے کیا کریا ہے۔ حند نے اسے قبول کرنے کی بے وقوفی کی تھی مکراس کا ایسا كرنے كاكوئي ارادہ نہيں تھا۔اس نے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کو حتی شکل دی اور مسکراتے ہوئے کھانا کھانے میں مکن ہو گئی .... جووا فعی بہت مزے کا تھا۔

ورات اس کی زندجی کی سب سے طویل رات مھی ا اور ہو جھل اتنی کہ کائے نہیں کٹ رہی تھی۔ سینے میں

التمي تحثن سے تھبرا کردہ اٹھ جیٹھی اور کیے کیے سانس لے کرے چین ول کو سنجمالا دینے کی کوشش کی ۔۔۔ ول نے کیا سلجھنا تھا الثادہ سری طرف کا خالی بسترد مکھے کر

اوربے کل ہو گیا۔

التے برسول میں یہ پہلی بار ہوا تھاکہ وہ اس کمرے میں تنامھی نیاز کے بغیر۔ اوروہ بمیں تھا اس کھر میں دو مرے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ....

اس نے کرپ کی شیرت سے لب بھینج کر ضبط كرنے كى كوسش كى .... مراسين بى وجود سے بريشان أنسوب اختيار كالول يراز هكته حلي كئي .... اوروه ان کاساتھ دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس دردکے کیے وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ نیاز کو بھی تہیں ....اس نے خود ہی تواسے اس کمرے میں جھیجا تھا۔ ایل رضایہ عنشاہے اس درد کا انتخاب کیا تھا۔ نیازے چارانو خوداس کابیہ فیصلہ س کربھو نچکارہ کمیاتھا۔ حند کے لیے اس کی طرف دیلمنامحال ہوا موریات كرنے كے ليے ديكھنا ضروري بھي نہيں ہو تا عاص كر تب جب نظرس لفظ منجمد کرنے لکیں۔ "بات نیت کی نہیں ہے نیاز!اس ذھے واری کی

لیا تھاتو پھراے ایک کوئے تک محدودر کھنے کافا کدہ۔۔ اس کھرکی ہرچز اور سب سے برمد کر خودنیاز پر بھی اس مركے ہر فروے برابر حق ركھتی تھی وہ .... اور حسنہ حق مارفے والول میں سے تہیں تھی۔

"ر ای .... وہ اڑک کون ہے اور مارے کھر کیوں ائی ہے؟ انور کے سوال پر حسنہ جیپ رہ کئی۔ نیاز نے اس کی مشکل آسان کردی۔

" آئی ہے یہ تیری پتر! چل اب جلدی سے اسے بلا لا 'برسی بھوک کی ہے سب کو۔" باپ کے کہنے پروہ مزید کوئی سوال کیے اٹھ ممیانھا۔

اس شام دسترخوان كاماحول برا كمنجا كهنجاسار المسبح مهمان کی دجہ سے جھکے ہوئے تھے .... اور حسنہ گھر والون كاسايته دين كے ليے صرف كھانے كى كوشش کر رہی تھی۔ جس کا احساس نیاز کو نھا ایس لیے وہ سلسل اسے کھانے کے لیے آکسارہاتھا۔ مجمی سالن اس كى يليث مين ۋالتا .... بهي نواله بنا كرزېردستى كلا تا سى كادهيان بمى اس نى ازكى فكلفته كى طرف نهيس

محکفتہ .... جسے سافہ فطرت حسنہ نے اس کی تم عمری کے باعث ایک بے ضرر انسان سمجھ کر قبول کرلیا تفاجم نهیں جانتی تھی کہ وہ لاکھ کم عمر سہی .... بے ضرر مركز سيس محى مال باب كے بغير ہوئى اس كى يرورش میں کہیں جمی تربیت کاعضر شامل نہیں ہوسکا تھا۔اوپر ہے چی کی شاطرانہ جالوں کو مجھتے اور ان کا مقابلہ كرتے اس كے اندركى معصوم لڑكى بہت يہلے ايك محال عورت میں تبدیل ہو چی تھی۔ ایک اتبی محھاگ عورت جوایئے مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کے بتعکیدے استعال کرنے کا ہنرجانی تھی۔ اورای کھاک عورت نے حسنہ کے لیے نیاز کی فکر د مکید کر تھوں میں ان کے تعلق کی ممراتی کو بھانے لیا تفا۔وہ جان کئی تھی کہ آگر اسے نیاز کی زندگی میں جکہ بنانى ہے توسب سے پہلے حسنہ کواس کی زندگی سے مجی ہے دخل کرنا ہو گا .... درنہ وہ اس کمریس بھی اپنی

المالد شعاع سبر



ہے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر سب
کے سامنے اس کڑی کی ہے۔ اس لیے اس کا خیال
ر کھنا 'اس کو وقت دینا اور اس کے حقوق پورے کرنا تم
ر فرض ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم میرے اور بچوں
کے لیے کرتے ہو۔ ول کی مرضی نہیں تو مجبوری شمجھ
کے لیے کرتے ہو۔ ول کی مرضی نہیں تو مجبوری شمجھ
کے ہی سبی ۔۔۔ جیسے میں نے اپنے ول پر پھرد کھالیا
سے ہی سبی ۔۔۔ جیسے میں نے اپنے ول پر پھرد کھالیا

میں بہ نمیں چاہتی کہ کسی ناانصافی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو اور تم بے سکون ہویا اسکے جہان میں اس زیادتی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے سامنے مجرم بن جاؤ۔ میں تنہیں کسی مشکل میں کر فار نہیں و کیھ سکتی نیاز یا ا

اس کے قول اور فعل میں پچ اور خلوص نیت کے سوا اور کوئی سوچ کار فرمانہیں تھی۔وہ دافعی نیاز کو کسی مشکل میں نہیں و مکھ سکتی تھی ۔۔۔ خواہ اس کے لیے اسے خود ہی کیوں نہ تکلیف اٹھانی پڑتی ۔۔۔

## 

محض کچھ ہی ونوں کا کھیل تھا اور شکفتہ نے اپنی چالاک اور معنوعی بھولین سے نیاز کے ول سے اجنبیت ' تکلف اور جمجک کی تمام ویواروں کو زمین بوس کردیا ۔۔۔۔ اور وہی نیاز جواس سے بات کرنے سے

بھی کترا آتھا 'کھلم کھلااس سے عدم دلیجی کا ظہار کر آ تھا۔۔۔۔ اب اس کی شکت سے لطف کشید کرنے لگا۔ حنہ کے سادہ سے انداز کی نبیت شکفتہ کی ولبرانہ اور معنی خیز اواؤں نے نیاز کو عورت کے ایک نے روپ سے آشنا کیا تھا 'جس نے اس کے اندر شوق اور مجسس کی ایک نئی ونیا آباد کردی تھی۔۔۔ اس لیے وہ ور کشاپ سے آتے ہی جلد سے جلد کمرے میں جانے کی کوشش کر آ۔۔۔ زیادہ سے جلد کمرے میں جانے کی کوشش کر آ۔۔۔ زیادہ سے جلد کمرے میں جانے کی کوشش کر آ۔۔۔ زیادہ سے اور اور قت شکفتہ کے ساتھ گزارتا '

شگفته کو بھی بخوبی احساس تفاکہ نیاز کانی در تک اس
کے کنٹرول میں آچکا تھا گریداس کی منزل نہیں تھی۔
کسی بھی وقت دسنہ کے آنسوا سے واپس اسی مقام پر
لے جاسکتے تھے جہاں سے وہ چلا تھا۔۔۔ اس لیے اس کا
دیما کھی تعلق بھی اس مد تک ختم کر دینا چاہتی تھی کہ
شکوے شکایات اور بچ جھوٹ کی جانچ پڑتال کا کوئی
امکان بی باتی نہ رہے اور نیاز کے پاس شکفتہ کی بات پر
امکان بی باتی نہ رہے اور نیاز کے پاس شکفتہ کی بات پر
افس کی نہ رہے اور نیاز کے پاس شکفتہ کی بات پر

لقین کرنے سوااور کوئی چارہ نہ نے ہے۔
اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے ساتھ
کھانا کھانے کی روایت توڑنے کی ٹھائی ۔۔۔ کیونکہ اب
میح وشام کی ان ملا قانوں کے علاوہ نیاز کاحث اور بچوں
سے اب شاذو نادر ہی سامنا ہو تا تھا۔۔۔ اسی لیے رات
ور کشاپ سے واپسی پر جب نیاز اسے کھانے کے لیے
ملانے آیا تواس نے دھیرے سے انکار کردیا۔
مدیجے بھوک نہیں ہے۔۔۔ "

"دن میں زیادہ کھالیا معالیا؟" اس کے انکار پروہ بریشانی سے پوچمتااس کے قریب چلا آیا تواس نے سر تھی میں سازنا۔

المرار برده نظری جما کرجه جمعی بردی برای سکام ساته کیا ہے۔ اس کے اصرار برده نظری جما کرجه جمعی بردی بردی کی ساتھ کھانا میں دوراصل میں جب بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے کھانے کہا تی جیب کھانے کہا ہوں تال توحسنہ آیا بار بار جمعے اتن مجیب نظروں سے دیکھتی ہیں کہ میری بموک ہی مرجاتی ہے اور پھر جمعے سے کھی کھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور پھر جمعے سے کھی کھایا ہی نہیں جاتا ہے۔

222回答 . ひらは

میں دس دن بھی شیں لگے تنے اس کے لیے یقین کرنا وشوار مورباتها\_

الك كهان كاوه عمل بحرصرف أيك رات تكسى محدود نہیں رہا تھا بلکہ بار بار دہرائے جانے کے سبب معمول كاأيك حصيه بن كياتها- بچول كي اي بي روتين تھی۔۔۔اورحسنہ محض جسم دیجال کی ڈورباندھے رکھنے کے لیے کھانے کاسمار الینے لکی .... ادر دور سرخوان جو بھی بڑی شان ہے سجا کر ہاتھا 'وریان ہو کے رہ گیا۔۔۔ حسنہ خاموتی سے ون رات اسے کام نمٹائے جاتی۔ صبح و شام کا کھانا بنانا اس کی زندگی میں دلچیسی کا واحد سامان ره كيا تها كيونكه وه كمانا نياز كها يا تما اور حسنه كي خوشی کے لیے یہ بھی کچھ کم نمیں تھا۔

منفقہ کافی ون تک بروی کرائی سے ای سو کن کی فطرت کا اندازہ لگاتی رہی۔ مختلف آنوں میانوں سے اسے تیک کرتی رہی ... اور جب اسے المجی طرح تسلی ہو گئی کہ وہ چاہے کھ جمی کر لے .... حسنہ ان وونوں کی ارائی میں نیاز کو تھیٹ کربریشان نمیں کرے كى .... توده كل كرميدان من آئى...

نیاز کے ناشتہ کر کے در کشای کے لیے نکلتے می دہ تن فن كرتى يجن مين آئى اور دروازے كى اوث ميں لفكا کھر کی جاہوں کا کچھا اسے قبضے میں کرلیا۔ بحول کی بحائی رونی میں سے لقمہ لیتی حند نے چونک کراسے و مجصابو ودنول باتھ مربر نکائے طنزیہ تظمول سے اسے کموررسی تھی۔

"كيابات ب\_ ايے كياد كيدرى بوج "اس نے رخمور كرعام ساندازي بوجعاتما تمر فكفته كانداز

عام تعااور نهيى الفاظ "د وكيد ري بول كه بردے عيش اڑا ليے بيل تم مل بچوں نے نیاز کے بیے بر۔ لیکن اب جب تمہاری راجد حالی ختم ہونے والی ہے تو کیے گزارہ کرو کے تم لوك يديماس كودمعن ليح فينه ماستداوي بعي حسنه كو تعييكان تفاعها وه الكانوالدليما بمول كي-

وكما حن النياز كوجرت كاشديد جه كالكار و نتیں ، نہیں ... تجھے یقینا "کُوکی غلط قنمی ہوئی ب من وين مو تابول من في الي كوني بات محسوس نهيس كي-" فللفته جانتي تفي كه دواتن أساني سے نہیں انے گا'اس کیے جھٹ سے آ تھوں میں آنسو بحرلاني-

۔ بھرلائی۔ ''ایی کے میں آپ کو نہیں بتار ہی تھی۔ پہاتھا <u>جھے</u> آپیفین میں کریں کے ... کیونکہ آپ کے ساتھ تو وہ بہت المجھی بنی رہتی ہیں تال ... آپ یو چھیں محر تو مجمی سیں الیں گی۔ آپ کوراضی رکھنے کے لیے ہی تو انہوں نے بچھے قبول کرنے کا ڈراماکیا ہے ....ورندان كى آنگھول ميں 'اينے ليے نفرت ميں صاف محسوس كرسكتي ہول-آيك سوكن سے بھلاكسي كوكيا بمدردي موسلت ہے ۔۔۔ میں جیول یا مرول ان کی بلاسے اس کی بھیلی آ تھوں نے ریکایک نیاز کی سوچوں کا رخ موژویا تھا ہے۔ ادر پھراس کی بات میں وزن بھی تھا۔ نیاز نے واقعی مجھی کسی عورت کا دل اپنی سو کن کے لیے اتنا برا نہیں دیکھا تھا۔ آخر تھی تو وہ مجی ایک

عورت بى نال! اس دفیت ده سه بعول ممیاکه شکفته بمی توحسنه کی سوكن بى تقى علط دە بعى ہوسكتى تقى ..... مربولا توفقط

"چل ایابی ہو گاجیے تو کمہ رہی ہے۔۔ براب اس بات کے پیچھے توساری رات بھوکی تو تمیں رہ سکتی تان!میں ایماکر ماہوں کہ تیرااور اینا کھانا کمرے میں ہی لے آیا ہوں .... دونوں مل کر کھائیں مے میرے سائه وتحمير كوئي بريشاني نسيس موكي تال؟" اس کے محبت سے پوچھنے پر فکلفتہ نے شرماکر میر في من بلادوا- يمي توده جابتي تقي-ده كمرتو ربي تقي اور حسنه کاول بھی ہونیاز کوالگ سے ٹرے میں کھانا تكالت كي كرجرت مدو كيدري سي-اس کے بغیر کھانا کھانے کے تقورے نیاز کے لیے بعوك كا احساس بي من جاتا تعا اور آج وه ووسرى عورت کے ساتھ ... دس سال کی عادت حتم ہوئے

223 28 F. Charles

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTAN



دوپرمیں بے حسب معمول اسکول سے لوٹے تو بھوک ' بھوک کاشور مچاکرمال سے کھانا مانگنے لگے۔ اب حسنہ انہیں کیا بتاتی ... بنیاز ہیشہ اسے اس کی ذاتی ضرور توں کے لیے الگ سے بیسے دیا کر تاتھا' جو بھی خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ... مگر شاید وہ اسی وقت کے لیے رکھے تھے ... اس نے تعور رہے سے بیسے نکال کرانور کو دیے اور بازار سے کھانالانے کو کما۔

و کیاای .... آج گھر میں کچھ نہیں پکایا ؟ رات کانو رکھا ہو گائیں وہی لے کر آنا ہوں۔ '' وہ اسکول سے تھکا ہوا آیا تھا'اس لیے باہر جانے سے کترا آنا کچن کی طرف بھاگا۔ حسنہ نے بھی نہ روکا .... جانتی تھی ابھی منہ لٹکا ہے واپس آئے گااور وہی ہوا۔

"ای .... بکن میں ملا کیوں نگایا ہے؟" ماں کے پاس آگراس نے پوچھا۔ پھرہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ "لا میں چابیاں ویں .... میں فریج سے کھے لے کر آیا ہوں۔"اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسنہ کے دوسطاب بدکہ جیسے سمائل او پیامن بھائی "ہوتی ہے دیسے ہی گھر میں تھم بھی تو اسی عورت کا چلنا ملے ہوتی اسی عورت کا چلنا ملے ہیں ہوتی اسی خورت کا چلنا جبکہ تنہارا شو ہرتو تنہاری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تجربہ چاہیاں تنہارے پاس کیوں .... ؟"سوالیہ انداز میں بھنوس اچکاتی وہ عین اس کے چرے کے سامنے میں بھنوں اس کے چرے کے سامنے رکی اور آنکھوں میں دیکھتے ہوتی ہوتی ہوتی۔

"دبس اس کے میں نے فیعلہ کیا کہ اب سے یہ علیاں میرے یا سے میں کے تعماری حاکمیت ختم ...
اگر نیاز میراہے تواس کا کھراور اس میں چلنے والا تھم بھی تو میرا ہی ہونا چاہیے نال ... کیوں میں غلط کمہ رہی ہول کیا؟"

اس کے چرب پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ حسنہ افسوس سے اسے دیکھے گئی ۔۔ دکھ وطوال بن کرنہ چاہتے ہوئے بھی اندر بھرنے لگااوروہ کے بغیرنہ رہ سکی۔

'وکیوں کر رہی ہے توبہ سب کھی۔۔؟اگر میں نیاز
کی پہلی ہوئی اس کے بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی
ول برا کر سکتی ہوں تو تعوز اسا جگرا تو بھی دکھا سکتی ہے۔
اگر بچھ میں واقعی انسانیت ہے تو!ورنہ جس نیاز کاتو
انتامان کر رہی ہے نال! تیری حرکتوں کے بارے میں بتا
ووں تو ایک منٹ میں چوتی سے پکڑ کے باہر کرے گا
خصید:

وہ استہزائیہ نظریں حسنہ پرگاڈدیں۔
اگایا اور استہزائیہ نظریں حسنہ پرگاڈدیں۔
استہزائیہ نظریں حسنہ بیلم انکالنے کی جرات
وہ اب بھی نہیں کر سکتا کا کھ لویہ بات .... استے وان
تیل نہیں بچامیں نے .... اور اس سب کے باوجوواگر
تم اپناشوق پورا کرنا چاہوتو یا در کھنا .... کہ ہم دونوں کے
اس جھڑے میں نیاز کو پاگل کرنے کے سوا اور پچھ
حاصل نہیں کریاؤگی۔''

المنارشعل م. 224 015 <u>224</u>

ر کھااور لاپر وائی سے سیب دھوتے ہوئے ہوئی۔ ﷺ اینام شعاع کیوووں

چرے برایک افسردہ ی مسکر اہشطاری کرلی۔ و میری کیا او قات کہ آیا سے جھڑا کروں .... ميرے نفيب ميں توبس دن رات ان كى پيشكار سينا ادران کے ہاتھوں ذکیل ہونائی لکھا ہے۔ میتم جو ہوئی اور وواس کھر کی مالکن .... بھلا میں ان سے ارتے کی مت ليے كر على بول؟"

و خير الكن تواب توجعي ہے اس كھرى ....وه بھى بورے برابر حق کے ساتھ۔"وہ اپی پیشانی پر دھرااس كالماته نرمى سيوبات موي بولا

"برميري سمجه مين نهيس آماكه بيرحسنه كوكيا بوكيا ہے؟ وہ الی تو تہیں تھی .... برسی سادہ دل اور احساس كرينے والي فطرت تھی اس كي۔"

د کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی چھ بدلا ہے۔اپے شوہر اور بچوں کے لیے توسب ہی الیچھے ہوتے ہیں .... بس فرق بديراب كدايك بسار الزكى ال كي ستفرزه منی اور ان کے اندر کی طالم اور سخت مل عورت کوباہر نكلنے كاراسته مل كيا-ورنه تھيس تودہ بميشه سے بى اليي ....بس آب بی البیں پیچان تمیں یائے۔"

شک کی طرح نفرت کا بیج بھی بس ایک بار ہونے کی ور ہوتی ہے چراس کو تناور ورخت بنانے میں زیادہ محنت تهیں لکتی .... اس کی بروحتی شاخیس محبت اعقل اور بھردے سمیت سب کھے سلب کرلیتی ہیں سبداور انسان اس کے جال میں یوں جکڑا جاتا ہے کہ پھر نکلنے کا كوني راسته بخهائي تهيس ديتا ....

نیاز کے ساتھ بھی اس دفت میں کھے ہو رہا تھا۔۔۔ اوراس کی ساکت بر سوچ تظریس چھت پر علی تحمیں۔

شام ممرى موكررات مين دهل چكى تقي اور حسنه تنہائی کی لیج سجائے دفیرے دمیرے کمرے کے ساتھ الينول من بمي اند جراات تي محسوس كررى تقي-نیازاس رات جواس ہے چھڑاتو پھراپ تک لوث كر نهيس آيا تعالم بحيمرنا مرف نظرول سے او تجل مونا ہی تو نہیں ہو تا۔ بعض او قات کوئی سامنے ہو کر بھی'

سامنے تنے اور وہ نظریں چرانے پر مجبور۔ و نہیں ہیں میرے پاس کوئی جابیاں .... اس کے لے لی میں اور اللہ بھی اس نے لگایا ہے۔ آج تو تو ا نے جلا گیاتھا آئندہ میسے لے کرجانااورانیے دو پسر کے کھانے کے لیے کھی لیتے آتا ... کیونکہ اب دو پسر میں كى نىس كىلاكرے گا۔"

اہیے آنسوچھیانے کے لیے وہ رخ موڑ کرچزیں الث بلث كرنے لكى تھي ....انور كے چرے ير سجيدى جِعامَی - وہ بچہ ضرور تھا جمراتنا بچہ بھی نہیں تھاکہ کچھ بچە نەپا تا .... باپ كانئ بيوي كى طرف جھكاؤده صاف محسوس كررما تفا اور اي مال كي اداس بھي .... اور بير سب في إسالك احمانين لك رباتها التصاور برے کی تخصیص اس کے معصوم ذہن میں ایک نئی جنگ چھیڑ چکی تھی جس سے نبرد ازما ہو تا وہ خاموتی سے کھانا کینے چلا کیا۔

"ساراون گاہوں کے ساتھ مغزماری کرتے واغ جبحی ہو گیا۔ ذراجو سکون آیا ہو .... سربھی و کھنے لگاہے اب تو .... ہاں آگر کوئی محبت سے دیا دے توشاید آرام آجائے۔" اس نے کن اکھیوں سے کیڑے یہ کرتی متكفتذى طرف ويكصانوه اس كامطلب سمجه كرمسكراتي

آج بہت کام تھا ہے ورکشاپ میں ۔۔۔ اس لیے وه رات مس بعی درے آیا تھااور اب کھانا کھا کرجائے كے بچائے يہ فرمائش .... وہ فلفتہ كاساتھ جاہ رہا تھا لعنی وہ عمل طور پر اس کے کنٹول میں آچکا تھا۔ فکفت این اس کامیالی بر اندر بی اندر خوش ہو تی بطا ہردھیماسا مسكرارى تقى بيناز كاسردبات دبات ده كى باراني پیٹائی بھی مسل چکی تھی ... جسے بالاً خرنیاز نے محسوس کرہی کیا۔

"تیرے سرمی بھی دردے کیا؟ کمیں دونوں کے بھی دردے کیا؟ کمیں دونوں کے بھی دردے کیا؟ کمیں دونوں کے بھی درائے متعانی کرم کروالیا ہوانا۔"اس کے شرارت بحرے استفسار پر اس نے

لمندشعل سمير 225 2015



قریب ہو کر بھی مجھڑ جا تا ہے۔ ایسے مجھڑنے کی اذبت میں خاموش رہی 'اس لیے کوشش کر ماکہ اس بار کی کوئی صد المیس ہوتی۔ شكليت كاموقع نه بي ملي تواجيها ب-" مال کی الیم عزت افزائی پر اس کے اندر وہ طوفان

الماكه تمام نصيحتول كوبھلائے كال بصبھوكا چرے كے ساتھ وہ ان کے سربر جا پہنچا اور براہ راست شکفتہ کی أ تكھول ميں ديكھتے ہوئے ترق كربولا۔

" کیول و موتیں میری ای تمهارے کیڑے ؟ تمهارے ہاتھ ٹوتے ہوئے ہیں اور نہ ہی ہم تمهارے نوكريسي فركول وعوتمس-"

اس کی آنکھوں میں اشتعال تھا اور نفرت بھی \_\_\_ بالشت بحرجهوكرك كي أيسى زبان درازى يروه بهناكرره ئی ....اور رکھ کرایک تھیٹراس کے پھول سے گال پر

غصاور تكليف ب عال موت الوري بمى چر کوئی ادهار تهیں رکھا اور اسے دونوں ہاتھوں کی يورى طاقت سے اسے اس زور كادمكا ديا كه سليمانے كى کوسٹش کے باد جودوہ ہیچھے دیوارے جا گئی۔۔اس کی

کهنی برگئی خراشیں بڑگئیں۔ انور کارردائی کرنے ہی کھرے بھاک کیا تھا۔ شکفتہ بے بسی سے پہلے تو بیچو تاب کھاتی رہی .... مر پھراس كے شاطر دماغ نے اى جھڑے كوائے حق ميں استعل کرنے کا سوچا ...واور حسنہ .... ایسے خاموشی ہے کمرے یں جاتے ویکھ کر ایک اطمینان بحری سائس فارج کرے رہ گئے۔

نیازجب سے آیا تعاوہ دیکھ رہاتھاکہ شکفتہ بڑی جب حیب می اور اواس مجی ... تب بی نیاز نے کمنکار تے "کیابات ہے جناب! آج ماری مینابری حَب ہے معنى ى جان برنو علم نه كرو- "أس نے جو ننى اسے بكر كرياس بثملتا جلا .... فكفته كے ليوں سے سسكاري

وه آن ونوں ایسا ہی کریب جمیل رہی تھی۔ اکثر ساری رات اسی امید بر جائے گزار دیتی که کمیں نیاز اس کے دروازے بر آئے اور اسے سوتایا کروایس ہی نديليث جائے ... مركيان تدكى ير محيط تعلق كو سالوں ت امرئیل کی طرح ول سے لنٹی محبت کو حتم ہونے میں 'مرجمانے میں 'مرنے میں تھن اتابی وقت لکتا

ہے۔ وونہیں انہیں۔"اس کاول ملنے کو تیار نہ ہو مااور مرین میں میں اس کا اس کا میں میں میں اس کا میں اس کا میں کا م سربے اختیار نغی میں ہلاتے ایک نی سوچ طرکے كوا ثول ميں براجمان مونے لكتى كه شايد نياز بے تصور ہے۔ یہ ملفتہ ہی ہے جس نے اپنی عیاری سے اس کی أتكموں يرين باندھ ركمي ہے .... اور جيے بي بيري اترے کی دہ دالیں اس کے پاس لوث آئے گا کیونگہ نیاز اور حسنہ کو معول جائے تا ممکن ہے۔

اے ای ۔۔ سوچ پر شرمندگی ہونے لگتی اور بعی میں آتی ۔ یقین کراہونے لگااور آتھوں میں جھتی ہوت پھرسے جل اسمتی۔

ان بی ونوں حسنہ کی خاموشی نے مخلفتہ کی دیدہ ولیری کومزید موادی-اوروه جو پہلے بی اسے کچے تمیں جهتي تمي اب مند حقيرجانية موئ ملازمه كاسا سلوك كرنے لكى تھي۔ انور كويدسب برداشت نه مو ما تفداى لياس ون وه عام ي بات جومعمول كاحصه محى انوركى موجودكى

كے سبب جمع فرے كى صورت اختيار كر منى-انور بخار کے سبب دوران سے کمریر بی تعا قبین لگانے کی تاری کرتی حسنہ کے سلمنے

بات نسیں۔ مرجب آیا کی سر یا کرانورنے مجھےدھ کا وبالوجحص بهت تكليف موتى نياز! سراوربازو برجوت بمي اس وجه سے آئی۔"

ای کی ورو بھری سسکیاں مسلسل کمرے میں کونج ربى تهيس اورنياز كافشار خون بلندس بلند ترمو تاجار ہا تعاوه جه كاكماكربست يعيار آيا-

'' لَقِين نهين آيا مجھے کہ جس عورت کو میں فرشتوں سامعصوم سمجمتا تھا وہ اس حدیک یجے کر جائے گی۔۔ ابھی سبق سکھائے آ تاہوں ان مال بنیوں کو .... لادارث سمجھ لیا ہے تھے کہ جو مرضی کرتے بھریں کے اور کوئی ہو چھے گا بھی نہیں۔" وہ غصے میں آك بكولاجونني بامرجانے كوليكا عكفته في جصف اس

کابازو پکڑلیا۔ '' نہیں' نہیں ۔۔۔ خدا کے لیے! میری وجہ سے '' آب کوریس جھڑانہ کریں۔آگر آپ میرے ساتھ ہیں تومس سب مجه برداشت كرسكتي مول يقين اب يجه اور چھ سیں جاہے سوائے آپ کے ...

اس نے بھٹکل آپے سمجھا بجھا کر محمنڈ اکیا۔ کیونکہ اسے چھوٹے موٹے جھڑے اس کامقصد مرکز نہیں تنصروه اسے اس مید تک بھردینا جاہتی تھی کہ چھردے وہ معظے توسب کھے مس مہس کردے ....اوراس کی راجد هانی کے کیے خطرہ بننے والا کوئی وجود باتی نہ

رہے۔ وی کتنا پریشان کرتی ہوں تال میں آپ کو ۔۔۔ پر میں بھی کس سے کہوں؟ آپ کے سوامیراہے ہی کون۔۔۔ مججه وربعد جب وه سوخ بجھنے کے قابل ہواتووہ اس کا ہاتھ تھاہے محبت سے کمہ رہی تھی۔ پھراجاتک پچھ ياد آنے پر ماتھے پہاتھ مار کربول-

"اوہو! میں آپ کے لیے جائے بناناتو بھول ہی گئی سرید ابھی بنا کرلاتی ہوں۔"وہ انصنے لگی تونیاز نے میر کردوبارہ بھالیا۔

وو تھرجا ... كمال جائے كى تؤ ... يملے بى جوت كى ہوئی ہے۔ میں جا آ ہوں ' جائے بھی بنا لاؤں گا اور تیرے زخم کے لیے کوئی شوب بھی لیتا آؤں گا۔ چھرما ہر

نکل سی۔اس کی ''زخمی ''کہنی نیاز کے ہاتھ میں تھی اور اس بر کلی خراشیں بھی دہ و مکیم چکا تھا اس کیے ساری شوخی ہواہو کی اوروہ تیزی سے اٹھے بیشا۔

"بيكيا مواب شكفته ؟ كر عني تقى كسيس. تو تھيك توہے؟ وہ اس كابازوالث ليك كرد كھاسوال يرسوال كررباتهااور فكفته بجائح جواب دين كهههك رووى-نيازاوربو كعلاميا-

واوكيا ہو كيا ہے؟ زياده وروجو رہا ہے تو چل واكثر كياس لي چلول تجم-"

ولکیا اس گھربر اور آپ پر میرا کوئی حق نہیں ؟" مسكيول كے ورميان كيے تئے اس كے الفاظ نے نياز بر بست مجمع عيال كرويا تفاوه سنجيره بوكريا-

ودكيامطلب \_\_ آج پيركوني جنگراموا ہے؟ براس جھڑے کا تیرے زخمے کیا تعلق ۔؟" "میرے ہرزخم کا تعلق اس کھراور اس کے جھکڑوں ہے ہنازماحب!"

" او کیوں پہیلیاں جمجوا رہی ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟" نیاز زیج ہو اٹھا تو بالا خردوسیے سے آنسوصاف کرتے دہ کہنے کئی۔ ود آج محرى صفائى كے بعد ميں اپنے كيڑے وحونے للی تو آپ کے گندے کپڑے بھی ساتھ رکھ کیے وحوتے کے لیے مجھے کیا ہاتھا کہ آیا اس قدر برامان عاتيس كى - انهول نے مجھے اتنا برا بھلا كما مكم ميرى جرات كيے ہوئى ان كے شوہر كے كيروں كوہاتھ لگانے ی ... میں صرف ترس کھاکراس کھرمیں رکھی گئی موں اس کیے آپریا آپ کی جیزوں پر حق جمانے کی

میں نے جواب میں احزام کے ساتھ صرف اتنا کما کہ یے شک میں ترس کھا کرلائی گئی ہوں پر ہوں توان کی بیوی ہی ناں ۔۔۔ میرا بھی دل چاہتا ہے آپنے شوہر کے کام کروں ان کاخیال رکھوں ۔۔۔ اتن سیبات پر آیا کو اتنا غصہ آیا کہ میں نے ان کے سامنے زبان چلائی ہے اور انہوں نے میرے منہ پر زور کا تھیٹروے ارا میں اس پر بھی خاموش رہی کہ چلو آیا بردی ہیں کوئی

2015 المنارشعاع سمير

كوئى متھے لگ گياتو خوامخواہ ميں۔"وہ بربرط ما با برجلا كيا تو فكفته كے ليوں بر تھياتی مسكر ابہث مزيد كهرى ہو گئی۔

شکفتہ کی امیدیں شدید مایوسی میں ڈھلتی جا رہی تھیں کہ اس دن اچانک 'بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہی وہ سب ہو کمیاجس کا نظار اور تیاری وہ چھلے کئی ماہ سے کررہی تھی اس

ہوا کچھ ہوں کہ اس ون حسنہ کے پاس محفوظ تمام رقم خرچ ہو چکی تھی اور ساری دوبہر بھوک برداشت کرنے کے بعد بچے شدت سے شام کے منتظر تھے باکہ کچن کھلے اور ان کی مال کھانا تیار کرسکے .... ان کی گفتگو سے خلفتہ بہلے ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ اس لیے جول ہی نیاز رات میں گھر آیا اس کی اوا کاری شروع ہو گئی .... نیاز کے لیے کھانا لینے کے بمانے اعمیٰ وہ فورا "ہی چکرا نیاز کے لیے کھانا لینے کے بمانے اعمیٰ وہ فورا "ہی چکرا معمومیت سے جواب دیا۔ معمومیت سے جواب دیا۔

در کی خوالی کی خرابی کی خرابی کی وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے صبح کے کام نہیں کرسکی نال .... توسزا کے طور مر آپانے دو بہر کا کھاناہی بند کردیا .... شاید اس وجہ سے مخروری ہوگئی ہے۔ "

فراموش کرکے اس بربرس پڑی۔ "اتی جرات تیری کہ میرے کیے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تیرے نزویک .... ساری ہنڈریا خالی کرکے جا رہا ہے ندیدے .... مفت کا مال سمجھ لیا ہے کیا ....؟"

شرر مار نگاہوں ہے اسے تھورتے ہوئے شکفتہ نے بنا کسی فحاظ کے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کوہاتھ مار کر زمین یہ گراویا۔

برش گرنے کی زور دار آواز کے ساتھ حنداور۔۔۔

نیاز بھی کمرے سے نکل آ کے اور اسے دیکھتے ہی شگفتہ

کواحساس ہو گیاکہ جلد بازی میں وہ کیاکر بلیٹی ہے۔

''خدا کے لیے آپا! مجھے معاف کرویں۔۔۔ مجھ سے

غلطی ہوگئی 'آئندہ جو آپ کمیں گی 'وہی کرول گی بس

اس بار معاف کر دیں۔ "وہ زار وقطار روتے ہوئے کہ

رہی تھی اور حنہ اس کے یوں پینٹرا بدلنے پر ہمکابکارہ

گئی کیکن نیاز تیزی ہے اس کی جانب لیکا۔

''کیا بات ہے شگفتہ! تو معافی کیوں مانگ رہی ہے

''کیا بات ہے شگفتہ! تو معافی کیوں مانگ رہی ہے

۔۔۔ اور یہ رونی سالن؟ آخر کیا تماشا ہور ہا تھا اوھر۔۔۔ ''

دوئی تماشانہیں ہے نیاز۔۔۔ساری غلطی میری ہی ہے۔ جب آپانے بچھے ان کے کے بغیر کھانا کھانے سے منع کیا تھا تو بچھے اسے لیے کھانا نہیں لانا چاہیے تھا۔ بس اسی بات پر آپا کو غصہ آگیا اور انہوں نے ٹرے تھا۔ بس اسی بات پر آپا کو غصہ آگیا اور انہوں نے ٹرے گرادی۔ مرکوئی بات نہیں آپا! آپ ناراض نہ ہوں ۔۔ گرادی۔ مرکوئی بات نہیں گی میں تبہی کھانا کھاؤں گی۔۔ میں بھی اپنے کی تھم عدولی کرسکتی ہوں ۔۔۔ بھی نہیں۔ "

وہ ڈرکے مارے کانپ رہی تھی اور حسنہ اس کے جھوٹ اور اواکاری پر ششد ررہ گئی تھی۔

'' یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے نیاز .... تو اس کی بات کا بالکل بقین نہیں کرنا .... تو نہیں جانبا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ نوگروں کی طرح ہم اپنے ہمارے میں رہتے ہیں نیاز .... سارا گھراس نے اپنے بھی رہیے جوں کو مارتی ہے 'وھٹکارتی ہے۔ بیسی کھا سکتے۔ سارا سارا دن بھو کے گزار ویتے ہیں۔ نہیں کھا سکتے۔ سارا سارا دن بھو کے گزار ویتے ہیں۔ نہیں کھا تھے۔ سارا سارا دن بھو کے گزار ویتے ہیں۔ اس کی مرسی کے بغیریہ نہیں اور کھانا نے کر آرہا تھا جو اس نے بیسے میرالیقین کرونیا نہیں۔ بیدوہ نہیں جو بیسے میرالیقین کرونیا نہیں۔ بیدوہ نہیں جو بیسے میرالیقین کرونیا نہیں۔ بیدوہ نہیں جو

المارشعاع ستبر 2015 228



نظر آتی ہے۔۔۔ تم نہیں جانتے۔"

مجھے بھی روک کیا ۔۔۔ اس نے اور تواسی ہے۔۔۔ " وہ انتمائی افسوس ہے اسے دیکھے رہاتھا اور حسنہ میں ا تنی بھی سکت نہیں تھی کہ سر کو تفی میں ہی جنبگ وے لیتی ....اس کی حالت ہے بے خبرنیاز کہتارہا۔ ' د بردے دعوے کرتی تھی نال تو مجھ سے محبت کے ··· میری خاطرایک چھوڑ ہزار سو کہیں بھی برداشت کرنے کو تیار تھی .... اور تو اتنی کم مکرف نکلی کہ بیہ مسكين سي الركي بهي برواشت نه كريسكي ؟ تواجهي اوراسي وفت اینے بچوں کو لے کر میرے گھرسے نکل جا۔۔۔ میں اور پھھ نہیں سننا جاہتا۔ ۲۰ پنا فیصلہ سنا کروہ نفرت ہے منہ پھیر کر کھڑا ہوگیا۔ حسنہ تڑب کراس کے

" رب کی قشم نیاز ایس جھوٹ نہیں بول رہی .... بچھے میرے بچوں کی قسم .... جو تمہیں میری بات کا یعین نہیں ہے تو بے شک انور سے یو چھ لو۔ <sup>۲۰</sup> حسنہ نیاز کے سامنے رورہی تھی اور اس کے دل کو بچھ تنہیں ہو رباتھا۔

ضردری تونهیں کہ ایک چہرہ ہمیشہ ہی پیارا گئے۔ ایک آنسو ہمیشہ ہی بااثر تھمرے۔وقت بدل بھی توجا تا ہے۔۔۔اوروفت بدل چکاتھا کیونکہ وہ اس کے آنسو یو تجھنے کے لیے آئے تہیں بردھاتھا۔۔ "'اچھا۔ اگر سب کھھ اس نے کیا ہے تو تب تم لوگوں نے بچھے کیوں نہیں بنایا؟ تم لوگوں کا اصلی چرو میرے سامنے آچاہے۔۔۔اس کیے اب بہتری اس میں ہے کہ مزید جھوٹ بولنے یا شکفیتہ پر الزام لگانے کے بجائے فورا" دفع ہو جاؤ میرے کھرے ۔۔ میں شكل بھى نہيں ديكھناچا ہتاتم لوگوں كى \_\_\_ وہ بکڑے چرے مبکڑے کب و کہجے کے ساتھ انہیں باہر کا راستہ وکھا رہا تھا۔۔اور وہ اس کے سامنے ہاتھ

" رب دے واسطے نیاز .... اتنا ظلم نہ کرو۔ رات کے اس بہرہم کمال جا کیں گے؟ وعدہ کرتی ہوں اب مہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دول کی۔۔۔

«سب مجھ جانتا ہوں میں ۔۔۔ "اس کی تمام باتوں کے جواب میں نیاز کے ایک جملے نے سارا ماحول ہی بدل كرر كه ديا تھا۔

ورسب جانے ہونیاز .... پر کب سے؟" حسنہ تیزی سےاس کے قبیب آئی۔

ورس المتی تھی بچول سے کہ جب تمہارے ابو کو بچ كا پتاك كاتوسب تعيك موجائ كالمجص يقين تعاتم ير اوراین محبت پر .... کیکن معاف کرنانیاز! میں اب اس عورت کو اور اینے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اينسائه موابر طلم من بحول بهي جاؤل توايين بجول کے ساتھ زیادتی نہیں بھلا سکتی ۔۔۔ اس کیے تم برانہ مانواوراے اس کے جانچے کے کھرچھوڑ آ یا تہیں بھی جہان ہے جانے میں اسے کھر کاسکون اور بریاد نہیں

وہ یان سے نیاز کو ویکھتے ہوئے بالکل ایسے ہی بات کر ر ہی تھی جیسے بھی اچھے و قتوں میں کیا کرتی تھی .... ليكن سامنے بھى كياوى نياز تھا؟

مخلفته کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جو نیاز کے منه سے نکلتے الفاظ کے ساتھ کمری ہوتی جلی گئ-"بان اس گھرے تو ضرور جائے گی۔۔ بربیہ نہیں

اس کے لفظوں میں سختی زیادہ بھی یا آئکھوں میں سفاى وہال كھ اكوئي هخص اندازہ نہيں لگايايا۔ "بيه تم كيا كمه ربي مونياني ؟"حنه كوايك باريم لگاکہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے مرایک بار پھر وہ خورہی غلط ثابت ہو گئی تھی۔ دو ٹھیک کمہ رہا ہوں میں .... "اس نے حسنہ کو بازو

ہے بکڑ کردھ کا دیا اور زورے چلّایا۔ وو تحقیے ذرا شرم نہیں آئی حسنہ! یہ سب کرتے ہوئے ۔۔ سب بتاتی رہی ہے یہ مجھے اکیسے تم لوگوں نے اس کی روتی بند کی .... انور کے ساتھ مل کراسے مارا ... سارے مرکے کام کرائے "اتی زیادتال کیں اور اس نے مجمی اف تک نہیں کی ... ہرمار مجم آیا

سمجھ کے معاف کیا اور آگر بھی میں نے کھ کرنا جاہاتو

مين <u>229 2015 کيمين 229</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"ای ایست سردی لگ رہی ہے اندر چلیں تال!"
اسے شدت سے اپنے بچوں کی فکر ہوئی مگر کچھے
سمجھ میں نہیں آ رہا تفاکہ کیا کرے "کمال جائے ۔۔۔
اس کالو کوئی میں تحدیجی نہیں تھا۔۔ تب ہی اس تاریکی
میں خدیجہ پچوپھی کا چرہ جگم گایا اور خدانے جیسے اسے
راسند د کھاویا۔

### # # #

خدیجہ پھوچھی اتن رات کئے بوں تنااے بچوں کے ساتھ اپنے گھرو مکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ بیری زده مونول بر زبان پھیر کر حندینے کچھ کمنا جاباتها مکروہ اندرے اتن ندھال ہو چکی تھی کہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی ....اوروہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ جب تك اسے موش آيا 'الور \_ سارى بات تفصیل سے گھروالوں کو بتا چکا تھا۔ گھر کے تمام افراد اں وقت اس کے کرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ حند کی آنکھیں ایک بار پھر بھرنے کی تھیں۔۔ "بهت برا ہواہے میری بچی تیرے ساتھ .... اور تو اتنے وفت سے میہ سب اکیلی برداشت کر رہی تھی۔ ایک بار بھی اپنی بھو چھی کوول کاحال نہیں بتایا۔ يرتو فكرنه ميري في \_\_الله كي بعدجب مك تيري مجھو چھی زندہ ہے کھے بھی ہے آمرا شیں ہونے دے ی .... اور جمال تک نیاز کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی جلد ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ایسی زنانیاں زیاوہ دن میں رہیں سے کیاں۔" اسے خوب سکی دینے کے بعد جب انہوں نے اپنی بهيكى أتكهيس صاف كرتة هويئاس كاماتها جوماتوان کے کس سے آتی متاکی خوشبوے اے اس کیاں کی يادولاوي تقى۔

### # # # #

وقت کا ہمیہ اپنی رفتارے گھوم رہاتھا۔ شروع کے دوجارون نیاز کو بچوں کی کافی تعلی ۔۔۔ حالا نکہ وہ کئی مہینوں سے ان سے ملا تک نہیں تھالیکن گھر میں ان کی موجود کی کا حساس تو تھا'وہ بل بھر کواداس ہو تا مگر پھر

''میں نیری کوئی بکواس نہیں سنتا جاہتا ہے۔ نونے کیا ہے 'اس کے بعد بھی میں تخصے مرف کھرسے نکال رہا ہوں ۔۔۔ لیکن آگر تونے ایک بھی لفظ کے بغیر یہ کھرنہ چھوڑا ۔۔۔ تومیں نین لفظ بول کر تخصے بیشہ کے کیے چھوڑدوں گا۔''

اس کالبجہ آتا سرد تھا کہ جنوری کی بخیستہ رات بھی معتقد سے جیسے اس معتقد سے خوف نے جیسے اس معتقد سے جاتی سانسول کو بھی روک دیا تھا۔ ہر سو گھوراند جیرا حجما کی چکتی سانسول کو بھی روک دیا تھا۔ ہر سو گھوراند جیرا حجما کیا اور تمبیمیسر خاموشی ۔۔ مسرف باہر ہی نہیں اندر بھی گھروہ کچھے کمہ ہی نہیں سکی۔ جیب چاپ انتھی اور بحدی کی بحدی کی اور بحدی کی بحدی کیا تھا کی بحدی کے بحدی کی بحدی کی

### # # #

وہ اپنے گھر کے باہری سیڑھیوں پر بیٹی تھی۔
رات کادو سمراپہر شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنے دو بچوں کو دامن میں سینے بار بار اس بند وروازے کو و کیھ رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جے اس نے پچھلے بارہ سال اپنائیت میں اور کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ حنہ انگشت سے کسی اور کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ حنہ انگشت بدنداں تھی کہ بیہ وہی مخفی تھا جو حنہ کی ایک مسکر اہث کے بدلے اپنا آپ وارنے کو تیار رہتا تھا اور آج اس حنہ کو اس چند دان کی آئی عورت کے اس اور آج اس حنہ کو اس چند دان کی آئی عورت کے اس حنہ کو اس چند دان کی آئی عورت کے اس کی اور آج اس حنہ کو اس چند دان کی آئی عورت کے اس کی اور آج اس کی دیوں اپنی ذندگی سے بے وفل کر دیا تھا کہ اس کی شکل و پیمنے کا بھی روادار نہیں تھا۔
کیا محبت ایس ہوتی ہے؟
دوزراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس کی دیوراس تیز ہوا کا بار بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تیا ہونوں ایک بارہ بھی برداشت نہ کر سکے اور ذرہ وراس تی دروں کیا تھی ہونوں کیا کہ کو دوراس تین ہونوں کیا گھی کیا ہونوں کیا گھی کے دوراس تین ہونوں کیا گھی کیا گھی کو دوراس تین ہونوں کیا گھی کیا گھی کیا گھی کو دوراس کیا گھی کو دوراس کیا گھی کی کیا گھی کی کر دوراس کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کی کر دوراس کی کر دوراس کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کر دوراس کیا گھی کیا گھی کی کر دوراس کی کر دورا کیا گھی کی کر دوراس کیا گھی کر دوراس کی کر د

جوذراسی تیز ہوا کابار بھی برداشت نہ کرسکے اور ذرہ

زرہ یوں بکھرجائے کہ جیسے بھی تھی ہی نہیں ۔۔۔

نیاز کابدلا روپ ایک حقیقت تعالیہ مگر حسنہ اس
حقیقت کو قبول نہیں کرپارہی تھی ۔ بے بقین اتن تھی

کہ اس کاذبین ہی اوف ہو گیا تھا اور دردا تنا کہ دل پھٹا
جا رہا تھا۔ تب ہی تکی کی کیکیاتی آواز نے اسے اپنی
جا رہا تھا۔ تب ہی تکی کی کیکیاتی آواز نے اسے اپنی
جایب متوجہ کیا۔

المندشعاع سمير 230 201

کوئی بھی مارے کھر شیں آیا۔ آپ کاشیں خیال کہ ہمیں بروسیوں سے تعلقات بنانے چاہئیں؟ میں سوج رہی تھی کہ کل سامنے والوں کے گھر ہو آول .... ويسے بھی سارادن بور بوتی رہتی ہول۔" "او خبردار ان کے کھرجانے کی توسوچنا بھی مال۔" نیاز توسفتی سنھے۔ اکھڑ کیا۔ " برا آوار ہے ان کا جھوٹالر کا! بریے بھائیوں اور پو کے میسے پر عیش کرتا ہے سارا دن کلی کے تکزیر بعیفا كزيان باذ بارساب-اس كيے كھريس آرام سے بعث أيك تمبركالفنكايوه...." نیازی سختی ہے کی تنبیہ براس نے بطا ہرتوسر اتبات میں ہلا دیا تھا تمراندر ہی اندروہ ول مسوس کررہ

مجبور شکفتہ تھی۔ لیکن اِس آوارہ لڑکے آصف ک الیمی کوئی مجبوری نہیں تھی ۔ اس پر شکفتہ کی مسكرابث نے بارہا اے شد دی تھی جس سے وہ اس ی ''ٹائپ''کواحچھی طرح پہچان گیا تھا۔اس کیے اس دن جب سه پسر کاوفت تقیااور وه در خت کی حیماوک میں لیٹی ڈائجسٹ راھ رہی تھی .... چھوتے سے چھرمیں لیٹاایک کاغذاس کے قریب آگرا۔ چونک کرادهرادهردیکھتے ہوئے اس نے کاغذ اٹھالیا تفا\_ کھول کرد میکھاتو برے برے ہندسوں میں موبائل نمبرلکھا تقااور نیجے "تمهارا آصف" شکفتہ کے لبول بر ایک جانداری مسکرابث آگئی وہ جانی تھی کہ آصف اتی سامنے والے لڑکے کانام ہے۔ حفظ مانقدم کے طور پر نمبرلبنی کے نام سے موبائل میں محفوظ کیااور کاغذیعار کر پھینک دیا۔ ودن خدا جانے كس طرح كاث كر تيسرے دان خود کواس کانمبرملانے سے سیس روک اِنی-"ملواکون بول رہاہے؟"سادہ سے انداز میں کیے كيئ سوال في السي ماؤولاديا-ودخودی نمبر پھینک کر ہو جھتے ہو کہ کون بول رہاہے...

جيسے بي منگفته کاچيره نظرا آنا مراحساس بدل جا آ-اب وہ آزاد تھی مخود مختار ....اس کھرکے ہرسیاہ و سغيدي مالك-نياز تؤسارا دن وركشاپ يرجو تااوروه جو چاہتی کرتی .... اس کیے وہ بے پناہ خوش تھی اور نیاز کو مجمی خوش رکھ رہی تھی ....

شروع کے مجھ دن خوب مزے کرنے کے بعداب شکفتہ بور ہونے کئی تھی ۔۔۔ اس کیے اپنی پر انی عادت کے مطابق اس نے کھرے باہر بانکا جھا تکی شروع کر دی .... اور جیسے ہی سیزی والے کی آواز سنی ضرورت نہ ہونے کے باوجود باہر کی طرف دوڑنگادی۔

" بھائی اکو بھی ہے تہارے یاس ؟"اس نے اپنی بندیده سبری کے بارے میں یو چھا۔ "جياجي"

" بھیک ہے ' دے دو ۔۔۔ اور یہ تماٹر۔۔ " بوچھتے ہوئے یو می اس نے سرسری سی نظرسامنے اٹھائی تو برى طرح چونك كئ-

سیاہ بنیان بر تھلے بٹنول کی شرث چڑھائے وہ منہ میں دیے سنکے کو بہاں سے وہاں تھما یا برے غور سے اے ویکھ رہا تھا۔ شکفتہ نظر انداز کرے خریدا ہوا سامان کیے اندر آگئی۔

مريم الكلے كى روزوہ روزاندى چھند چھ خريدتے ہوئے مسلسل اسے محور رہاہو آ۔

جاجا جا جا ہے کہ بھی وہ کھانے پینے کے بمانے ان چکروں میں بڑی رہتی .... اور ایسے معاملات میں اسے تمهی دشواری کاسامنانجی نهیں کرنا پڑاتھا۔ کیونکہ اس کی خوب مسورتی اور ادائیں ہمیشہ ہی اس کاساتھ فبھاتی

ليكن اب وه كھلے عام ايسا بچھ نهيس كرسكتى تھى۔ ایک شریف آدی کانام اس کے نام کے ساتھ جرچکا تعا- دوسرا کوئی ٹھکانہ اس سے پاس نہیں تھا۔ اس لیے وہ وہ مکی چھیی مسکراہٹ سے کام چلاتی۔ لیکن پھر بھی اس شام نیاز کھرلوٹا تو قد بہانے سے اس سے روجھے بغیر بھی نہ رہ سکی

المام عمير 231 <u>2015 231 2</u>



كربهت خوش بوااورا تهر كر مطيعة لكاليا\_ ''اور سنا احسان .... کیا حال ہے تیرا ؟ بوں ا**جا**نک ۔ سب خیریت تو ہے نال -"اے اینے سامنے بٹھاتے ہوئے اس نے خوش دلی سے پوچھاتو وہ سنجیدہ

' بس نیاز بھائی! خبریت ہے بھی اور نہیں بھی ....وہ دراصل میں انور اور تکی کا اسکول کا سامان کینے آیا تھا. ان کے امتحانات ہونے والے ہیں نال!" وہ صرف نیازے بات کرنا جاہنا تھا اس کیے آنے كى وجد تلاشى .... ماكه ۋائريكث بات كرنے بروه براند

''اچھا! تووہ تم لوگوں کے پاس ہیں۔''اسے ایک گونه سکون ملاتودو سری طرف بے زاری بھی ہوئی۔ "خوب شكايتي لكاني مول كي ميري .... براه جراه کے میرے علم کے قصے سنائے ہوں گے .... سیکن اپنی ایک بھی کارستانی شیں بتانی ہوگی۔

بجائے ان کی خیریت بو حصنے کے وہ ایک دم سے شروع ہو گیا تو احسان نے تمشکل اسے مزید کھے کہنے

ووتو غلط سوج رہا ہے نیاز بھائی ... حسنہ نے آج تک تیرے خلاف کوئی بات شیں کے۔ ہمیں جو کھھ پتا چلاوہ انورنے بتایا .... حنہ نے نہیں۔"

دوہ بھی تواس کی اولادے نال اور وہی کے گاجومال سکھائے گی۔ تو تمیں جانتا احسان .... ان مال بیٹے نے مِل كر كُتنِي زيادتي كي ہے شكفتہ كے ساتھ .....ورنه تو بهی ان کی حمایت نه کرنا۔"

و بیجے ایسے معاملوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنے نیاز بھائی.... اور پھرتو اُن کاسگاباب ہے۔ کوئی سوتیلاتو ، جو وہ تیرے خلاف سازشیں کرس کے ' مجھنے ک كوشش كربهاني .....معصوم ده لژكي نتيس بلكه حسنه اور تيرے يج بن بي تواس كى جالاكى ہے جواس نے اس طرح تحفي انني باتول مين يحنساما كه تؤصيح اور غلط مين احسان جلدی بی شهر کے لیے نکل آیا اور سید هانیاز تمیز بی بھول گیا .... ورنه کیا توحسنه اور اینے بچوں کو

أكر بعولناي تفاتو نمبركيول يحينكا؟" آصف کے ذہن میں جھماگا ہوا اور دہ دھیرے سے

وداحها! توتم ہو .... دراصل دودن کے شدید انظار کے بعد میں اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ دماغ سے ہی نکل

والحِيمالُوكيا معجماتهاتم نے مجھے اکوئی آوارہ اڑکی ؟جو تمهارے ہی نمبرکے انتظار میں بیٹھی تھی کہ جھٹ ے کال ملا دیتی .... ایک شریف آدمی کی بیوی ہوں میں شاید تم بھول رہے ہو۔"

" بیریاد رکھنا تمهاری ذمه داری ہے.... اور آگر تم اسے دیانت داری سے مجھارہی ہو تیں تو آج میرے موبائل پر تمہاری کال نه آتی۔"

اصف کے دوبرد جواب نے اسے بل میں کرچی كرچى كرديا - وه يكدم حيُب كرحمى تووه قنقهه لكاكر بنس

« اب حيب کيوں هو گئي هو؟ احيما بھئي ..... سوري دراصل میں تمہیں بیربتانا جاہتا تھا کہ تم بہت خوب صورت ہو۔ کھ الیا خاص ہے تم میں سے جومی نے آج تک کسی دوسری لڑکی میں مہیں دیکھا 'اسی کیے تهماري ده شادي شده دالي كوالتي بھي بھول كيا .... تىكن میں جھی عام ہر کز نہیں ہون 'یہ میں بھی تم سے منواوٰل گاار م محصص دوسی کردنو ....

اس نے کچھ اس انداز سے بات بلٹی کہ ملکفتہ کا سارا غصبه جھاگ کی طرح بیٹھ حمیا اور وہ خود بخود مسكرانے كئى ... كىلى باركسى سے بات كرنے اور بات بردهانے میں مزا آرہاتھااسے ۔۔۔

ورمیں اتنی جلدی کسی راہ چلتے ہے دوستی نہیں کرتی سوچ کر بتاول کی۔ "ایک اواسے کمہ کر اس فون بند كرويا تقا-

ي وركشاب ير پينجا-نيازات يول اجانك سامنے ديكھ ، جانيانتيں تعا۔"

المنارشعاع

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTIAN

READING Section

" جانبا ہو باتواس طرح دھو کانہ کھا تا ۔۔۔ اور خوب سبق برھاکے بھیجائے تھے حسنہ نے۔۔اپنی نہیں علی تو تحصے و کیل بتا کے بھیج دیا ۔۔ پر ایک بات کان كمول كے من لے احسان!اور جائے اسے بھی بناوینا کہ اب میرے کھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں .... میں ددبارہ اسے محلفت پہ ظلم کرنے کاموقع نہیں دینے والا .... اس کیے تو بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کر... اور جو كرف آيا ہے كركے كر جا ... "وہ كہتے ہوئے موثر سائکیل کی طرف برمھ کمیا تھا۔احسان اس کے پیچھے لیکا

''توایک بار پ*ھرغلط سمجھ رہاہے نیان*۔۔۔ میں توبیہ سب " مجھے اس سے مجھے لیٹا دینا نہیں ہے .... اور نہ ہی

میں اس بارے میں اور کوئی بات کرنا جا ہتا ہوں۔ حُب کرے موٹر سائنکل یہ بیٹھ اور کھرچل .... بس-' اس نے حتی انداز میں کہتے ہوئے موٹر سائیکل اسٹارٹ کروی۔وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ کمیا۔

حسنه اور انوریج کہتے تھے ۔۔۔ اس کالیمین اور بھی پختہ

جب شكفته نے بیر جانے کے بعد كدوہ حسنه كارشتے دارے ایک استزائیہ مسکراہث اس کی طرف احصالی اور برے فخرے گرون اکرا کر گھری جابوں کا کچھا اسے دکھایا .... تمرنیازے نظر بحاکر۔

نیازی عقل پر افسوس کر آوه کھرلوث آیا تھا۔ یچ ا پناسامان و مکیم کربست خوش ہوئے۔۔۔

ملاقات کے بارے میں وہ حسنہ سے بچھ بھی تمیر كمه بإيا تفاييه

ملنے کو ' دیکھنے کو بھی جی جاہتا ہے ۔۔ تم مجھتی کیوں

" ول ميرا مجمي جابتا ہے تم سے ملنے كو ... ليكن ورتی ہوں کہ آگر محلے والوں نے دیکھ لیا ۔۔ یا نیاز کو بتا چل حمیاتو کیا ہو گامیرا .... میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ هی سیں ہے۔"

"اس کے ذہن میں کوندا سالیکا اور وہ پرجوش ہو حميا۔ " مجھو كه حل مل حميا ... ميں بس البھى بندوبست كركے آتا ہوں عم فون بند كرو ... اور آج رات ایک زیروست سی الاقات کی تیاری کرو-" وحَكْر آمف .... سنوتو مهلو .... ميلو- " وہ پکارتی رہ تئی سکن دو سری طرف سے فون بند ہو

ا وهے تھنے بعد بھرکے ساتھ ایک لفافہ ہے كراضحن ميں۔ شکفنہ نے جلدی سے لفافے کے اندر جھانکانو حولیوں کے دویتے اور ساتھ ایک برجی نظر آئی ... جس ير لكها تفايه

" بيه نيند کي کوليال ٻي .... روزانه دوايخ شو هرکي جائے میں ڈال کراہے بلا دیا کرنا۔وہ سوجائے گا۔ تو میں آکر تم سے مل لوں گا۔"

برجی بھاڑ کر شکفتہ نے ردی کی ٹوکری میں بھینکی اور کولیاں چھیا کر ہے چینی ہے رات کا انتظار کرنے

ہر کام صرف بہلی بار مشکل لگتا ہے اور پھر معمول کا

حصّہ بن جاتا ہے۔ محکفتہ نے بھی پہلی بار بہت ڈریتے ڈریتے نیاز کووہ محولی ملی جائے بلائی تھی .... اور پھرسب پھھ آسان ہو تا چلا گیا۔ آصف سے ملنا اور تھنٹوں سامنے بیٹھ کر بإتنين كرنااتناول آويز تقاكه اس كاور زياده دن سانسير لے سکااور خواہش کانشہ زہرین کراہے ہیشہ کی نعند سلامیا۔ محکفتہ کی دن ہے آصف سے جوسوال

READING Section .

مسكراتے چرے براس كاسوال سجيد كى كى سائے

ووكياكام كرون إباب عمائى كوئى بهى مجتم كاروبار یے لیے چیے دینے کوتیار تہیں ہے۔۔۔اور نوکری اس تعلیم کے ساتھ مجھے مل نہیں سکتی ....ایسے میں گلی کے تکریر بیٹھ کر آوار کی کی چھاپ نہ لکواؤں خود پر تواور كرول كيا-" اس كالهجه انتهائي يزمرده تفاجو شكفته كو بالكل احجانبيس لكا-

و کیوں فکر کرتے ہوتم ... میں ہوں تا تہمارے ساتھ .... محبت کرتی ہوں تم ہے اور چاہے دنیا کچھ بھی کے تمہارے بارے میں .... بھی مہیں تنا تہیں چھوٹدل گی۔"

''تو پھر بھاگ کیوں نہیں چلتی میرے ساتھ ۔۔۔ کیا ملے گائمہیں اس پڑھے ہے۔۔۔عمر میں دھنے ہے بھی زیادہ ہے تم سے بیٹی کے برابر ہوتم اس کی۔۔اوراس کے لیے ہربار مجھے انکار کردیتی ہو جبکہ تم جانتی بھی ہو كداب مين مزيد تمهار بغير شين ره سكتا-اس نے نرو تھے بن سے کہتے ہوئے رخ چھیرلیا تو ده برداشت نهیس کرستی-

"سبب جانتی ہوں میں ۔۔ میراحال بھی تم ہے کچھ مختلف نہیں ہے کر کیا کروں ۔۔۔ ؟ اچھی خاصی موثی آسای ہے۔ یوں چھوڑ کرچی تی تو چھھاتھ نہیں آئے

" ہاتھ تو تمہارے اب بھی شاید چھ نہ آئے 'جس طرح لا مج میں بری ہوئی ہوتم .... ذراسوچو آکہ آگر کل اسے اجاتک اپنی پہلی بیوی اور بچے یاد آجائیں اور وہ انمیں واپس لے آئے تو کیا حیثیت رہ جائے گی تمهاري .... ؟ الثابيه جو لا كھوں كازيور اور فيمتى سامان ہائتہ آرنا ہے۔۔۔ ان سے بھی جاؤگ۔''یات میں اس ى دم تھا۔ شکفتہ ویضیر مجبور ہوگی اور وہ کہتارہا۔ و میری مانو تو زیادہ کے لائج میں تھوڑے کونہ کنواؤ… اور بعرجب من تمست كمدربابول كه بحصاور كه نہیں جا ہیے۔ جننا ہے 'بہت ہو گاہارے کیے ۔۔۔ میں کوئی اخیماسا کاروبار کرلوں گاادر ہسی خوشی جی لیس

ھے ہم دونوں .... بر حمہیں تو میرااعتبار ہی تہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ دولت کی بڑی ہوئی ہے .... بھلے اس کے ليے مجھے مى كنوا دو-" دہ غصے سے بولا تواس نے جلدى

ے ہتھیار ڈال دیے۔ "اچھا مگر بچھے تھوڑا ساٹائم اور دوسیے چند اور چیزیں بورلوں اس بڑھے سے تو پھرجو تم کہو گئے 'وہی کروں

اس نے مسکراتے ہوئے تجویزدی۔

وہ انجھی طرح جان عمی کھی کہ عورت سو کن کے نام سے دور کیوں بھائتی ہے۔اس کادل اتنا چھوٹا کیوں ہو جا آ ہے ... کیونکہ مرد کا ظرف چھوٹا ہوجا آ بسائے جار شادیوں کا علم ربانی تو یا دہو تاہے مروہ الصاف كرنا بحول جاتا ہے

بجوں کو بھی اپنا باہ بھر 'اسکول اور اسکول کے دوست بری طرح یاد آرہے تھے اور اب توان کے بیپر بھی ہونے والے تصدیعمان اور عمان کو تیاری کرتے دیکھتے تو مال کے سرہو جاتے 'کیکن وہ بھی کمیا کر سکتی

ملے ہی فدیجہ میں اور احسان برجوان کی وجہ سے بوجھ تھاا<u>ہے بخولی احساس تھا ۔۔۔ اب مزید دہ بچوں کی</u> کتابوں کو نیفارم ادر اسکول فیس کاباران کے سرنمیں والناجامتي تعى

احسان نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجودان دونوں کا واخلہ تعمان عثمان کے اسکول میں ہی کروا دما تھا۔ان کے احسانوں کابوجھ بردھتا ہی جارہا تھااور ساتھ حسنہ کی شرمندگی بھی .... اوپر سے سلمی کا روبیہ .... جوں ہی احسان ان کی ایک اور ذمہ داری اینے سرکیتا' اس کے ماتھے کی شکنوں میں کھاور اضافہ ہوجا آتھا . شروع شروع کی مسکراہث اور نرم گفتاری کی جگہ اب ہمہ وقت چرے کے مجڑے زاویوں نے لے لی

ایسے میں حنہ کوشدت سے اپنے کھر کی یا دستاتی '

المتارشعاع سميرة 234 2015



وہ مختصر سابیعام اسے چونکا گیاتھا 'اور بے اختیار ہی اسے رات ورکشاپ سے لوٹنے ہوئے ساجد سے ہونے والی ملاقات میاد آگئ۔

ریٹائرڈ سپائی اور زبورات کی کسی دکان کا چوکیدار تھا۔ دو سرے چوکیدار کی چھٹی پر بھی کبھارات ویر تک رکنارڈ تا تھا۔ اس رات بھی وہ دیر سے لوٹ رہاتھا تک رکنارڈ تا تھا۔ اس رات بھی وہ دیر سے لوٹ رہاتھا تہ جب نیاز کے وروازے سے اسے کسی کے نکلنے کا کمان ہوا الیکن رات کئے ؟ بھراسے لگا کہ شاید اسے وہم ہوا ہے۔۔۔۔ اور اس وہم کی تقدیق اس نے نیاز سے جائی

" ہاں توبلا لے نال سی بھی دن گھر .... میں آجاؤل گا۔ اتنا کام نہیں ہے آج کل .... اور ہاں ' ایک پرخیال آناکہ اب وہ گھر بھی اس کا کہاں رہاتھا۔
نیاز کے لیے اس کے ول میں کوئی خوش فنمی بجی
مقی اور نہ ہی خوش امیدی ....
وہ جانتی تھی کہ اب باتی کی زندگی اسے یو نمی باضی

وہ جانتی تھی کہ اب باتی کی زندگی اسے یو نبی ماضی اور حال کی دورویہ تکوار بر نظیماؤں چلتے گزارتی تھی۔ کبھی تشکر اور تبھی ندامت کے احساس سے کردن بو نئی جھکائے رکھنی تھی ۔۔۔ کیونکہ واپسی کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو تھے تھے۔ اس کی مجروح عربت نفس کو بھی اب سی مسافر کے لیے بند ہو تھے۔ اس کی مجروح عربت نفس کو بھی اب سی مسافر کے لیے بند ہو تھے۔ اس کی مجروح عربت نفس کو بھی اب سی مسافر کے لیے بند کا انتظار نہیں تھا۔

# # #

اس دن نیاز نے کھانا کھایا تو اطمینان سے کہتے ہوئے برش اٹھاتی شکفتہ کویاس ہی بٹھالیا۔ وہ اندر سے جی بھر کربد مزاہوئی 'لیکن بظام مسکر اکر بولی۔ 'دکیوں نہیں .... میرا بھی بہت دل جاہ رہاتھا آپ سے باتیں کرنے کو۔''

و تو کہا کیوں نہیں ۔۔ بندہ ساری دات جاگ سکتا ہے تھے سننے کے لیے۔ "اس نے کہی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو مجبورا" اسے شرائے کی اواکاری کرنی پڑی ۔۔ اور نیاز اس کی اس ادا پر بھی فدا ہو گیا۔ بھر گیارہ بج کئے اس کی باغیں سنتے سنتے ۔۔۔ مسکرا مسکرا کر جڑے بھی و کھنے گئے تھے تب کہیں جاکر

اس کاچائے بینے کاموڈ بنا۔ شکفتہ شکر کرتی کچن کی طرف چلی گئی اس کے جاتے ہی اس کے موبائل کی میسیج ٹون بجی۔ نیاز جائے کا انتظار کر رہا تھا موبائل اٹھا کر میسیج پڑھنے ایکا

ودكام موكمياكيا .... كب تك أول لبني ...."

235 2015 كرية وا 235 235 وا 235 كان ما المال ال



ضروری بات تو بیس مجھے بناتا ہی بھول گیا۔ "وہ و حیان آنے پر اٹھااور الماری سے کوئی پیکٹ نکال لایا۔ " یہ دولا کھروپے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے کسی دوست کو اوحار دیے ہتے .... وہی واپس کیے ہیں اس نے ' سنجال کے رکھ لے ..." منازی تفصیل نے فکفتہ کی آٹھوں میں چہک بھر دی تھی۔ اس کے سوتے ہی اس نے آصف کو میسیج کردیا۔

"اہے بھی آج ہی لیٹ ہوناتھا۔" وہ بربرط تی یماں سے دہاں چکر کاٹ رہی تھی 'بالاً خر رات کے بونے ہارہ بجے وہ لوث آیا۔ "اتن در کمال لگا دی ۔۔۔ ؟"اس نے جھوٹے ہی سوال کیا تھا۔ نیاز تعدکا ماند ابستر پر لیٹتے ہوئے بولا تھا۔

سوال کیا تھا۔ نیاز تھوگا ماند ابستر پر سیستے ہوئے ہولا تھا۔
'' دوست کی گاڑی آئی تھی۔ کل بارات جانی ہے اس کی ... اس لیے امیر جنسی میں ٹھیک کرنی پڑی۔'' مخضر ساجواب وے کر آس نے آنکھوں پر بازور کھ لیا۔
مخضر ساجواب وے کر آس نے آنکھوں پر بازور کھ لیا۔
مخص۔ کھانا وہ کھا کر آیا تھا ... اس لیے پوچھے بنا ہی جلدی سے جائے بنالائی۔ نیاز نے دیکھی تو بے زار ہو جلدی سے جائے بنالائی۔ نیاز نے دیکھی تو بے زار ہو

"او کراں والی ... پوچھ تولینا تھا کم از کم .... اب بنا لائی ہے تو خود ہی لی لے ... میرا بالکل ول تهیں جاہ رہا اس ٹائم چائے گا۔ "وہ کمہ کر کروٹ بدل کیاتو وہ موہائسی ہوگئی۔ سارا پلان چوہٹ ہو تا نظر آ رہا تھا۔اس لیے بوقت کے لاڈ د کھانا مجبوری بن گئی۔

" روزخود سے بیں اپی مرمنی سے ... آج میرے

لیے بی لیں گے توکیا ہوجائے گا۔ اسٹے شوق سے بناکر لائی ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں۔" اس نے منہ بسور اتودہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھا۔

"اجیماباباً الادے ... بی لیتا ہوں۔"اس کے کب پکڑنے پروہ خوشی خوشی کام نمٹانے کا کمہ کرچلی گئی تو وہ منہ بنا کرچاہئے سے بھرے کب کو ویکھنے لگا۔ جسے پینے کا آج واقعی اس کابالکل موڈ نہیں تھا۔

کیکن آگر نہ پیتاتو شکفتہ کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا۔۔۔ اور پھراہے منانے میں نہ جانے کتناوفت لگ ات

اجائک ایک ترکیب نے اس کی ساری مینش دور کردی۔ اس نے مجلی دراز سے دوا نیون کا ڈبا نکالا۔۔۔ اور اسے خالی کر کے تمام جائے اس میں انڈیل دی اور ڈبا دائیں دراز میں رکھ کروہ اطمینان سے لیٹ گیا اور شکفتہ کے تمنے سے پہلے ہی وہ سے مجمع کمری نیند سوچکا تھا۔

"فدا حافظ نیاز علی ... اپنی ہے و توفی اور مردانہ خصلت ہے مجبور ... بہت ساتھ دیا تم نے میرا ... گر میں تم جتنی ہے و توف ہوں اور نہ ہی کمزور ... انسانوں کی برکھ ہے مجھے 'اس لیے تمہاری طرح گھائے کا سودا نہیں کر رہی ۔امید ہے اس خود غرضی کے لیے تم مجھے معاف کردو گے۔ "

اس نے خالی کپ کودیکھتے ہوئے ایک استہزائیہ نظر اس بر ڈالی ... اور اپنا بیک اٹھا کر اس کھر کو ہمیشہ کے لیے جھوڑدیا۔ ۔

### 口口口口

رات ڈیڑھ ہے کاوقت تھاجب طلق کو خٹک کرتی پاس نے نیاز کو کمری نیند سے جا گئے پر مجبور کر دیا۔ جب سے گرمیاں شروع ہوئی تھیں شکفتہ اس کی سائیڈ نیبل پرپانی ضرور رکھتی تھی ۔۔۔ گراس دن اپنے ہی چگروں میں بالکل فراموش کر بیٹھی اور ویسے بھی جب سے اس نے اسے جائے میں نیند کی کولی دینا شروع کی تھی وہ رات میں انعمای کمال تھا۔

المالد بنواع سمبر 2362015

READING

Section

تھے ؟ وضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے اس نے بوچھا

" بالكل نياز بهائي " ميں انہيں اچھی طرح پہچاپتا

نیاز کابس نہیں چل رہاتھاکہ ان دونوں کے ساتھ

بس اڈے پر چہنچ کرانہیں زمادہ مشقت نہیں کرنی یری تھی۔ تکف کاؤنٹر سے پاس ہی وہ دونوں اسیس مل محے تھے۔ شکفتہ کو مکھ کرنیاز کب سے خود پر کیا صبط کھو بیشا .... ادر اسے بالوں سے مکر کر بوں جھ کا دیا کہ وہ لز کھڑا کر زمین پر آرہی۔اس کا فشار خون خطرتاک حد تک بلند تھا اور جڑے یوں تنے ہوئے تھے کہ اسے و مکھ کر خوف آرماتھا۔ شکفتہ بھی اے یوں آفت تاکیانی ی طرح سربر کھڑاد مکھ کرزردیر گئی۔وہ تو بے فکر تھی كراب ده منج سے بہلے نہيں اٹھے گا۔ اسے بول ا جانک سامنے یا کرجیہے اس کے جسم کاسارا خون ہی نجرہ

"تم ملے تم توسور ہے تھے میں نے خود تمہیں جائے میں نیند کی کولی دی تھی پھراتی جلدی کیسے۔ ؟ منديد خوف ك زير الروه بده مياني من ايناى راز افشا کر گئی تھی۔۔۔ادر نیاز پر جیسے ایک اور بہاڑ ٹوٹ

" توروز مجھے جائے میں نیند کی گولی دیتی تھی؟ تاکہ میں سویا رہوں اور تو ہے فکر ہو کر ۔۔ مس حد تک المراع كي توشكفته المساس مدتك؟

وہ تغی میں سرولا یا نفرت سے اس کے تم عمر خوب صورت چرے کو دہکیے رہاتھاجس پر اس نے جان کٹائی

وركيا كچونهي كيابس نے تيرے ليے تلفت. س چزی کی بر کھی تیری زندگی میں ؟ اس پڑھے نشنی سے بحایا تھے۔ یہاں تک کر تیرے کیے اپنی بيوي بيون تک كو بھى چھو ژوپا .... بر تو پھر بھى ميرى نہ ہوستی ....وہ تنقرے اسے دیکھا ہے نکاررہاتھا۔ لوکوں كاايك وسيع ہجوم ان کے كر دجمع ہو چكا تھا ۔۔ اور

سائیڈ میبل خالی دیکھ کرنیاز خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف جا رہا تھا ۔۔۔ کیونکہ اس دفت دہ تشکفتہ کی نبیند خراب نهیں کرنا جاہتا تھا ۔۔۔ جب اجانک ہی اس کی تظربسترريزي \_وسرى طرف كاخالى بناسے جو تكنے ير مجبور كرهميا .... فكفته بسترير نهيس تهي وه جهي رات اس پہر۔۔ وواللہ خیر کریے۔۔۔وہ تھیک توہے تال!"

اسے بل میں فکرمندی نے آگھیرااور باس کاشدید احساس بن بشت چلاگیا-جلدی سے باہرتکل کر چن مي جمانكا عجر باته روي ... أيك كمره وسراكمره چےت \_\_غرض کے بورا کھ چھان ارا 'بریشانی سے نیاز كابرا حال تھا \_\_ اور عجيب عجيب خيالات جنهيں ده سوچنانسس جاہتاتھااس کی ذہنی سطح کو پراگندہ کررہے ہے کہ مجھی دروازے پر زور دار دستک ہوئی۔ سی خوش امیدی کے سائے میں دہ جلدی سے دروازے کی طرف برمھاتھا ۔۔۔ مگردروازہ پہلے سے کھلا یا کراس کے بیردل کے نیجے سے جیسے زمین ہی سرک حمی کھوئے کھوئے انداز میں اس نے دھیرے سے

دروانه تعول ديا-ودنیاز بھائی \_\_وہ بھابھی!"بو کھلائے ہوئے ساجد نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس بنجا تھا۔ وكيامواساجد إلواتا تعبرايا مواكيول ٢٠٠٠ "وہ نیاز بھائی ۔۔ میں نے ابھی شکفتہ بھابھی کوبس ادے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں ابھی دکان سے آ رہاتھا ابری مشکل سے سائکل دوڑاتے آپ تک پہنچا ہوں۔۔ان کے ساتھ وہ لفنگا آصف بھی تھا۔ مجھے دیکھ كرانهول في جلدي سے جاور ميں مندچھياليا۔" ماجدنے معجکتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ آخروه اس کی بیوی تھی۔۔۔اور ساجد کوئی بچہ تو نہیں تھا جورات کے اس پیرایک شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ہونے کا مطلب نہ سجھتا۔ غصے اور ذات کے جاس ہے اس کی کنیٹی کی رکیس پیو کئے کی میں ادر آنکھوں میں خون اثر آیا۔

237 2015 الهارشعاع

FOR PAKISTIAN



وو محمد يكالفين بساعد اكه وه شكفته اور آصف ي

مر فکفته کی آنکھوں میں اتنا سمسخر تھا کہ اسے لگا جسے اس نے فکفتہ پر نہیں ۔۔ بلکہ خود اپنے آپ پر ہی تعول دیا ہو۔

### \$ \$ \$

ہجوم چھٹ چکا تھااور اکا و کامسافردں کے سوااب وہاں کوئی نہیں تھا۔

وہ دونوں طوفان کے بعد کی سی خاموشی میں بینج پر تنا بیٹھے تھے۔ آصف کی حالت اس کئے ہے مسافر کی سی تھی کہ جس کا انتمانی فیمتی سامان عین منزل کے قریب پہنچ کر چھن کیا ہوا و روہ بالکل خالی اتھ رہ کیا ہو۔ افسوس تو شکفتہ کو بھی بہت تھا۔۔۔ لیکن اس سے زیاوہ خوجی اس بات کی تھی کہ نیاز سے اس کی جان ہیں ہے ہوں کہ نیاز سے اس کی جان ہیں ہے ہوں کی ہوئی شہیں آنے والا تھا۔ ہی بات کی کو ششن اس نے اواس جمیر آمف کو بھی سمجھانے کی کو ششن اس نے اواس جمیر آصف کو بھی سمجھانے کی کو ششن

'' جھوڑو آصف ... جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ افسوس مجھے بھی ہے ان زبورات اور پیبوں کے جائے گا ... اتن محنت ہے پلانٹک کے میں نے سب کچھ حاصل کیا تھا۔ پرتم میرے ساتھ ہو تو ہر چیز میرے لیے بے معنی ہے ۔۔ کیا تمہمارے لیے میری موجودگی ... میرا ساتھ کافی نہیں ہے؟''

مان بھری نظموں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مگروہ جران رہ گئی 'جب اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھنے کے بچائے دہ اسے جھٹک کردور جا کھڑا ہوا۔۔۔

"دواغ تھيك ہے تيرا؟ تو كمان كى مس ورائد ہے كہ تيرے ليے ميں كھر والوں كو كھر دوں إرب تجھ جيسى كي بھل كى طرح جھولى ميں آگر نے واليوں كو تو ميں منہ لگانالپندنہ كروں ... كھركى عزت بناناتو دوركى بات ہے۔ توكيا تجھى تھى كہ ميں تيرے تيجھے ہوں ... ؟ " وہ اس كى خوش فنمى بر قبقہہ لگا كر ہنيا ... بالكل وہ نياز بر ہنسى تھى "اس كى موس قبل وہ نياز بر ہنسى تھى "اس كى ماسى ركنے لكيں۔

آصف بھی اس کے ساتھ تھا۔ نیازا سے کوئی نقصان نظیں بنچاسکا تھا۔ اس کا کھویا ہوا حوصلہ بحال ہونے نگاوروہ تن کراس کے سامنے آگری ہوئی۔
" اور تم خود کسے ۔ ہو نیاز علی! میرا تمہارا تو مرف چند مینوں کا ساتھ تھاوہ بھی مجبوری کا ۔۔۔ اور آس پر تمہیں اتاافسوس ہورہا ہے۔ جبکہ تم نے تواس عورت کے ساتھ بے وفائی کی ۔۔۔ آو معی رات کوذلیل ورسوا کر کے گھر سے نکال دیا۔ جس نے ساری عمر محبت کی ۔۔۔ اور تمہار سے سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سکون کے لیے میری زیادتیاں بھی چیپ چاپ برداشت سے ہو کہ یہ صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا ۔۔۔ اور تم کتے ہو کہ یہ صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا ۔۔۔ اور تم کتے ہو کہ یہ صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا ۔۔۔ اور تم کتے ہو کہ یہ صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا ۔۔۔ اور تم کتے ہو کہ یہ صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا ۔۔۔ اور تم کتے ہو کہ یہ سب تم نے میرے لیے کیا ؟ "اس کا استمزائیہ قبقہہ سب تم نے میرے لیے کیا ؟ "اس کا استمزائیہ قبقہہ سب تم نے میرے لیے کیا ؟ "اس کا استمزائیہ قبقہہ

اتناباند تھاکہ تمام ساعتوں میں در تک کو ندھتا رہا۔
'' یہ سب تم نے میرے لیے تہیں بلکہ صرف اپنے
لیے کیا ہے ۔۔۔ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوکر۔۔۔
تم مجمعے کمینہ کمہ رہے ہو جبکہ تم سے زیادہ کمینہ اور بے
غیرت تومیں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔''

اے اب نیاز سے پچھ لیتا دیتا نہیں تھا اس کیے سبق سکھانے کے لیے سب چیول دیا اور نیاز اس بکسر برای ہوئی شکفتہ کو جیرت سے دیکھ رہا تھا جس کی زبان کا شہد اچا تک زہر میں بدل کیا تھا اور اس پر اس کے انگشافات ۔۔۔ وہ جیسے۔

''لوکیا \_\_جو تو کے حسنہ کے بارے میں کماسب جھوٹ تھا؟''

دوجھے ہے کیا پوچھتے ہو؟جب تم استے سالوں میں بھی اپنی بیوی کو نہیں جان سکے ۔۔۔ "اور نیاز کے منہ پر جیسے کسی نے رکھ کے طمانچہ دے مارا تھا۔ کہ وہ اپنی جیسے کسی نے رکھ کے طمانچہ دے مارا تھا۔ کہ وہ اپنی حکمہ سے اس حکمہ سے اس کا بیک چیس کر چیک کیا جو نفذی اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔

ہوا ہا۔ آمف ہے بس کمڑا رہا کیونکہ کمانی کھل چکی تھی اور اوگوں کے ججوم میں اس کا فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تعالیٰ نیاز نے وہیں کمڑے کمڑے اسے طلاق دے دی

الماندشعاع ستبر 238 2015

تھی کہ دوقدم چل کراہے روکنے کی کوشش،ی کرلیتی اور نہ ہی زبان میں اتن طافت .... کہ آخری باراے

اس نے سم کراردگردد بکھاکہ کسی کورد کے لیے يكار سكے .... كيكن ہربار كوئى نياز فرشته بن كر پہنچ جائے ؟ ئضروري شيس 🖾 🖾 🜣

اینی زبان سے اداموالفظ لفظ .... حسنه کی التجانیں ' مردی سے کیکیاتی رات اور اس کے بھوکے بیچے ۔۔۔ کون سالمحہ تھاجب وہ رات اپنی تمام تر جزئیات کے سائه اس کی یادداشت بردستک نه دی .... اوراس کاجی چاہتاکہ وہ اپنا سردیو ارمیس دیے مارے ....

محبت توحسنہ نے کی تھی سجی اور انمول .... جس نے خود تکلیف سب کرنیاز کوسکھ دینے کی کوسٹس کی

وہ جلتی جاگتی آنکھوں سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جے اس کے مقدّر کافیصلہ کرناتھا۔ "انوريتر اتونهيس آئے گااينابو كياس ؟ ايك



" ویسے تو برسی جالاک بنتی ہے اور اُتا بھی نہیں معجمی کہ ایک شادی شدہ عورت سے میرا کیا کیما دیا ۔ نھیک ہے کہ تو خوب صورت ہے ۔۔۔ پر اتن بھی نمیں کہ ... وہ تو تیرے شوہر کے مال پر نظر تھی 'اس ليے تھے پھنسانا پڑا ۔۔۔ اور تو پتانہیں کیا تھی ۔۔۔ خود ہزاروں کو الوبنا چکی ہے پھر بھی جھے سے امیدیں باندھ

اس كاانداز تخاطب بي نهيس بلكه وه خود بھي سر تايا بدل چکاتھا' شکفتہ کے اسے جانے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ... پھر بھی لیقین تھا کہ آ کے ہی تہیں دیے رہا تھا۔وہ مجھٹی مجھٹی آنکھوں سے اسے دیکھرہی تھی۔

دو مکی شکفته .... میرے ساتھ اور سیرڈراے نہ کر میں بہلے ہی جھ بر اپنابرا وقت بریاد کرچکا ہوں ... دو دن بعد تجفی بهی موناتها نوابهی سهی .... چلنامول... اس نے برے ہی احمینان سے جیسے اس پر کھولتا ہوایانی انڈمل رہا تھا۔وہ تڑپ کراس کے قریب آئی۔ فدا کے لیے آصف اہم جانے ہوتال! تمهارے سوا میرا کوئی نہیں ہے ' نہ کھر بید نہ ٹھکانہ ' میں وعدہ کرتی ہوں تم جیسا کہو گئے میں دیسا ہی کروں گی۔ تمہیں میے جاہی تال ... جتنے کہو کے کماکرلا دول کی بس بجھے جھوڑ کے نہ جاؤ ۔۔ ایک احسان کرو جھیر یا

وہ اس کا ہاتھ تھاہے رو رہی تھی۔ مگر خدا جانے تصف زیادہ بچھرول تھایا اس کے کرموں کا کھیل .... کہ وه ذرائجهی تهیس بیصلا۔

ارے جھوٹے ۔۔ بلاکی طرح جمٹ ہی گئی ہے جان کو '' اس نے اردگرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھاتو چوکنا ہو گیا .... اور اس سے پہلے کیہ وہ سب خدائی فوج دار بن گران کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے وہ اینا ہاتھ چھڑا کر سریٹ دوڑ کھڑا ہوا۔۔۔ شکفتہ پیچٹی پھٹی آنکھوں سے اسے خودسے دور 'بہت دور جا آ

اس کے ادھ موئے وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں

239 <u>2015</u> متي 239 <u>239</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





ہار آکے مل توسمی یار ...."اس کی منتظر نگاہوں نے حسنہ سے انور تک کاسفر کیا۔

انور ابھی تک اس کا ہاتھ تھاہے کھڑا تھا۔وہ تکی کا طرح ناسمجھ نہیں تھا۔ سب کچھ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا۔ اس لیےوہ مال کوجھوڑ کرباپ کے پاس نہیں جانا جا ہتا تھا۔ حالا نکہ اس کادل باپ سے ملنے کے لیے ہمک رہا تھا۔

اس نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا'اور حسنہ سنگدل تو تبھی بھی نہیں رہی تھی جو اسے مزید سزمائش میں ڈالتی۔

مرکی جنبش سے انور کواس کاسائیان لوٹا کروہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بریرے گئی تھی ۔۔۔ اور بیٹے کو سینے سے نگاتے نیاز کو اس کی تھکن اپنی رگوں میں اتر تی محسوس ہوئی۔۔۔

حسنہ جوبیہ سمجھ رہی تھی کدانی پررانہ شفقت سے مجبور ہو کروہ صرف این بچوں سے ملنے آیا ہے اسے

این سیامنے بچھی کرسی بیٹھتے دیکھ کرجیران رہ گئی۔
''جھے ایک بار معانی اسکنے کاموقع بھی نہیں دے گی؟''
اس کے لفظوں سے جھلکتی ہے بسی نے جست مساری ہمت ہی نجوڑلی وہ اس کی گرفت سے اپناہا تھ ہی نہ چھڑاسکی۔

بی نہ چھڑاسکی۔
اب میں نہ چھڑاسکی۔

اور یہ جرا ظرف سے حسنہ یہ اور جھ سے بہت خفاہ۔۔۔
اور یہ جرا ظرف ہے حسنہ ۔۔۔ ورنہ اگر ساری عمر کے
ساتھ کے بعد بھی کوئی مجھے یوں ذلیل ورسوا کر ہاتو شاید
میں ساری زندگی اس انسان کی شکل بھی نہو گھا۔
علم فی میں اور محبت میں تو میں بھی تجھے چھو ہی
نہیں پایا حسنہ ۔۔ '' اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور
چرے پر استہزائیہ مسکر اہث ۔۔۔۔ وہ جیسے آج اپنے
ہرے پر باستہزائیہ مسکر اہث ۔۔۔۔ وہ جیسے آج اپنے
سیر بیا ہواتھا۔۔
لینے پر تلا ہواتھا۔۔

لینے پر خلا ہوا تھا۔ ووکننی راتوں سے میں ایک بل نہیں سویایا ۔۔۔ انہت نے جیسے میرے قدموں میں انگارے بچھا دیے

بیں۔ میں اسی لا کُق ہوں کہ جھ پر تھو کا جائے اور مجھے جھوڑ ریا جائے۔''

نیاز ہے بس سااس کے قدموں میں آ بیٹھا' اور بھیکے چیرے کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ

دیے۔
دیمیں مات ہوں بہت مشکل ہے 'رجھے ایک موقع
دیے ۔۔۔ اپنی غلطیوں کو سدھارنے گا 'اپنے جرم کی
تلافی کا ۔۔۔ اور تیرا دامن خوشیوں سے بھرنے کا 'بس
ایک موقع ۔۔۔ ورنہ ساری ذندگی تجھے دیے ذخموں کی
تکلیف جھے جینے نہیں دے گی ۔۔۔ وہ امید بھری
نظروں سے اسے دیکھ رہاتھا۔۔۔

اور وہ اس کے بندھے ہاتھوں پر چبرہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔

بھوٹ کررودی۔ ۔۔۔وہاس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کسی اور کے در ہر مجبور بیٹھی تھی۔۔۔اس لیے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کوباپ کے

ساتھ ماں کاپیار بھی دیناجا ہتی تھی۔
بلکہ اس لیے کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی
'اتنی ہی شدت سے ۔۔۔ اور بیہ وہ واحد کام تھا جو وہ
صرف اپنی ذات کے لیے کرتی تھی ۔۔۔ لیکن اس
سب کے باوجودوہ اب بھی اس پر پہلے کی طرح اعتبار
نہیں کریائے گی ۔۔۔ بیہ اس کا خیال تھا۔ مگر کون جانے
کہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں وہ اس پر پہلے
سے بھی زیادہ اندھا اعتماد کرنے گئے۔ کیونکہ وہ حسنہ

جس کی محبت کو وقت کے منصف نے کندن ثابت کیا تھا ۔۔۔ وہ کوئی رہت کی دیوار تھوڑی تھی 'جو ذراس تیز ہوا کا ہار بھی برداشت نہ کرپائے اور ذرہ ذرہ بول بکھر جائے کہ جیسے بھی تھی ہی نہیں ۔۔۔۔





ماورا مرتعنی ٔ عافیہ بیگم کی اکلوتی بٹی ہے۔فارہ کے ساتھ یونیورٹی بیں پڑھنی ہے۔عافیہ بیگم اس کا این سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پہند نہیں کرتیں۔اس محے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خود اعتماد اور ا ہے۔ مافیہ بیکم اکٹراس سے ناراض رہتی ہیں۔البنتہ لی گل اس کی حمایتی ہیں۔

فارہ اپنی تمینہ خالہ کے بیٹے آفاق برداتی ہے منسوب ہے۔ دوسال ہتکے یہ نسبت آفاق کی پیند سے ٹھمرائی گئی تھی مگر

اب دہ فارہ سے قطعی لاِ تعلق ہے۔ منزہ 'تمینہ اور نیرو کے بھائی رضا حید رکے دوئے ہیں۔ تیمور حید راور عزت حید ر۔ تیمور حید ربزلس بین ہے اور بے حد شان دار پر سنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمٰن اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے مگر دونوں کے در میان استیٹس جا کل نہیں ہے۔ نیرو کے بیٹے سے فارہ کی بہن حمنہ بیاہی ہوئی ہے۔

عزت اپنی آنکھوں سے یونیورٹی میں بم دھا کا ہوتے دیکھ کرایئے حواس کھودی ہے۔ دلیداسے دیکھ کراس کی جانب لیکتا ہے اور اے سنبھال کر تیمور کوفون کرتا ہے۔ تیمور اسے اسپتال نے جا تاہے۔ عزت کے ساتھ مید عاد ٹاتی ملا قات دابد اور عزت کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ تاہم عزت کھل کر اس کا اظہار کردیتی ہے۔ولید ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔

آفاق فین کرکے فارہ سے شادی کرنے سے انکار کریتا ہے۔فارہ روتی ہے۔اشتیاق بردانی 'آفاق ہے حد درجے خفا ہوکر اس سے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کرشادی پر راضی ہوجا تا ہے۔فارہ دل سے خوش مہیں ہو پاتی۔ ، ضاحیدر 'تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد جیجے ہیں۔فارہ اپنی تاریخ میں مادرا کوبھید اصرار مدعو کرتی ہے۔

## تيسوياقيه





اس کے چیرے یہ خراشیں نظر آرہی تھیں ہجیسے کسی نے اس کا چیزا نوچ ڈالا ہو۔ '' ہیں۔ ہیں۔ کیاہوا ہے اور ا۔ ؟'' تیمور دیکھ کرہی تڑپ گیا تھا اس کے جسم کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے تھے سکین ماورااس کے اس قدر تشویش زدہ سوال کاجواب دینے کے بجائے سرچھکائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ "اورا..! من آب سے کھ بوچھ رہا ہوں۔ کس سے کوئی جھڑا ہوا ہے کیا۔ ؟" تیمور کی پریشانی ہرردھتے سکنڈ "بال الماموا ہے جھڑا ۔۔ "اس نے بے صد دو ٹوک سے کہے میں جواب دیا تھا۔ ''کس کے ساتھ ....؟''تیمور کاسوال بڑا ہے ساختہ اور حسب توقع تھا۔ ''اینے آپ کے ساتھ ... ''ماورا کاجوا بالبتہ غیرمتوقع تھا۔ ''واٹ...؟اپنے آپ کے ساتھ...؟' تیمور کواچنبھا ہوا تھا۔ ماور ای بات اس کی جمدی ہیں آرہی تھی۔ "بال...!اب آب كے ساتھ... دراصل ميرے چرے يہ كسى اور كاچرا نظر آنے لگا تھا ،مجھ سے برداشت نہیں ہوا... میں نے نوچ ڈالا۔" اس کے جواب پر تیمور کواس کی ذہنی حالت پر شک گزراتھا۔ د ميتره نوچ دُالا ....؟ مگر كيول ....؟ "اس كى البحض سلجه ہي نهيں رہي تھي۔ ''جِنایا توہے...میرے چرے یہ کسی اور کاچہرہ نظر آنے لگاتھا۔''وہ ہنوزاس طرح تھی۔ ودليكن كس كا....؟" پھرزمان ـــے سوال پھسلا تھا۔ "آپ کا..."ماورانے یک وم سراٹھا کراس کے چرے کی سمت دیکھا تھا۔ ''میراچرہ۔۔؟ آپ کے چرے پی۔۔؟'' تیمور مزیدالجھن کاشکار ہوا تھا۔ "بال !"اس نے سروے لیے میں ہال کہا۔ "اورا..! بجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت تھ یک نہیں ہے۔" تیمور کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ اس صور تحال کوکس طرح سنبھالے اور کیا کہے؟ "نطبیعت تھیک ہی توکرنے آئی ہوں۔"اس کی بہلی بہلی باتیں ہنوز تھیں۔ د دمیں سمجھا نہیں ... "اس نے ماوراکی آئکھوں میں دیکھا وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ''میں واپس فیصل آباد جانا جائتی ہوں۔''اس نے یو نہی نظریں جھکائے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ''واپس فیصل آباد۔؟ مگر کیوں ماورا۔۔؟ آپ تو یمال جاب کے لیے۔ ''میں جاب جھوڑ کرہی جارہی ہوں۔''اس نے تمام ف<u>صلے پہلے سے ہی کرر کھے تھے۔</u> ودُمكر آب كے بهال آنے كاكوئي مقصد تھا۔ آپ نے خود ہي تو كها تھا؟" تيمور نے اسے جيسے مجھ يا دولانے كي تعیں اپنے ہرمقصرے دست بردار ہونا جاہتی ہوں میں ہر چیز کو پیمال ہی جھوڑ کر جارہی ہوں۔"مادراجیے جیے سب کھ جھوڑنے کی بات کر رہی تھی 'تیمور ویسے ویسے شنش کے گھیرے میں آیا جارہا تھا۔
''آخر کیوں۔ ؟ یہ تو بتا نیں۔ ؟' تیمور جھنجلانا نہیں چاہتا تھا' مگر پریشانی دیدنی تھی۔
''آپ کے اس کیول کا جواب میرے چرے یہ لکھا ہے۔'' وہ بے حد آہ شکی سے بولی تھی۔
''آپ کے چرے یہ زخم تحریر ہیں ماورا۔ اور میں یہ زخم کیے تحریر پڑھ نہیں سکتا۔ جھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔
بلیز۔۔'' یمور بے بسی سے بولا تھا۔ ''بالکل اسی طرح میں بھی اپنے چرے یہ آپ کا چرو نہیں و مکی*ہ سکتی تھی۔ جھے میں بھی انتا حوصلہ نہیں تھا۔*'' ابند شعاع سمبر 15 244 READING Seedles

ماورا کی ہرمات عجیب اور سمجھ سے باہر تھی۔ ''آپ کمنا کیا جاہتی ہیں ۔۔۔'' وہ سوال بدل برجواب اگلوا تا چاہ رہاتھا۔ ''جو آپ ایک سمال سے کمہ کمہ کر تھک گئے ہیں۔''اس کے جواب میں اب بھی ریٹم جیسی البحق تھی۔ ''میں تواکک سمال سے محبت کمیہ رہا ہوں ۔۔۔ کہ بجھے محبت ہے ۔۔۔ محبت ہے۔۔۔ محبت ہے۔۔۔ محبت ہے۔۔۔ ''تیمور کے لبو "اور بچھے دو سرے کمہ رہے ہیں کہ تنہیں محبت ہے... تنہیں محبت ہے... تنہیں محبت ہے..."ماورا بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ ورس سے ۔۔ ؟ "اس نے بہت بے ساختگی ہے یوچھاتھا۔ ''تیمور حیدر ہے۔۔'' ماورانے ذراتوقف ہے کہا تھا اور تیموریک دم ٹھٹھک گیاتھا'لیکن پھرچند سینڈزکے توقف يصوه قتقهدا كأكربنسااور بمربنستا جلاكما تها-" بی گل کا ۔! "ماورانے دیے دیے لیجے میں کہا۔ "ریکی ... ؟ آج تو پھرمیراحق بنتا ہے کہ میں ان کامنہ چوم لوں۔" تیمور کی سرشاری اس کے لیجے اور اس کے لفظوں ہے،ی ظاہر ہور ہی تھی۔ ''میں نداق نہیں کرری سر۔۔!''اس نے چباکر کہا۔ ''میں بھی نداق نئیں کررہا ۔۔ جھے واقعی ان کاخیال س کرخوشی ہوئی ہے۔ابیاخیال تو بھی جھے بھی نئیں آیا۔ اور اگر ان کو آیا ہے تو یقینا"اس کے بیچھے بھی کوئی وجہ ہوگ۔'' تیمور کہتے کہتے تھوڑا سنجیدہ ہوگیاتھا'البتہ کہے قدرے متبسم ہی تھا۔ نے بڑی بے جارگی کااظہار کیا تھا۔ دسیں آپ کوسزادے نمیں رہی بلکہ سزاہے بچارہی ہوں۔اگر میں یہاں رہی تو آپ کے حصے میں سزاہی آئے گ۔"ماورائے بمیشہ کی طرح آج بھی اسے بازر کھنے کی کوشش کی تھی۔ دست میں سرائیں سرائیں سے بازر کھنے کی کوشش کی تھی۔ وسیں نے آپ کو پہلے بھی کما تھا اور اب بھی کمہ رہا ہول ... مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے... منظور ہے سب پھے۔بس آپ نظروں کے سامنے رہو۔"

کتے ہوئے تیمور کالبجہ منبھیرہوگیا تھا اور ماور ااس کے لیجے کی آنج سے مزید پکھلی تھی اس نے یک دم سراٹھا کر

میں ہرصورت بہاں سے جانا جاہتی ہوں۔"مادر اکمہ کرائی جگہ سے کھڑی ہوگئی تھی۔ "اوکے ... چلی جاہے گا... مگرنگاح کے بعد ... " تیمور بھی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ماور انے کرنٹ کھا کے اس کی سمت بلٹ کردیکھاتھا۔ "تکاح کے بعد ؟"

"السافكاح كي بعدسين بن آجياكل مين ال سب مجهديدي كروالول كا-"وه اي كرى كى جانب المناسطعاع . 245 015 <u>245</u>

READING Seeffer

نکل کر ماورائے قریب آگیاتھا۔وہ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی ایک ہاتھ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ ودمكر...!"ماوران يجهد كهناجا باتها-سرسة، ماور سے بھر سم بوہ سور اور امر تضی سے بیراول ہے۔ مٹی کا کوئی تھاونا نہیں ہے کہ جبول جاہا ''اباگر مگرسہ چھ بھی نہیں مس ماور امر تضیٰ سے بیراول ہے۔ مٹی کا کوئی تھاونا نہیں ہے کہ جبول جاہا تھیل لیا اور جب دل جاہا تھا کر بچینکا اور تو ژویا ۔۔۔ اسے ہاتھ میں جھینج کردیکھو ۔۔۔ آبھی زندہ ہے اور خوب دھڑ کہا ہے۔جس روز حیب ہو گیا بھر بے شک جلی جانا ... سمجھ لینا کہ مرگیا ..." تیمورنے اس کے بے حد قریب آگر چھاس طرح کہا تھا کہ ماوراا پی جگہ پر جم سی گئی تھی۔اے یوں لگا جیسے تيموراس په حاوي بورېا بو\_

اوربیاحساس ہی اس کی تراب اور ہے بی کے لیے بہت تھا۔ اس نے بے اختیار تیمور کے چربے کی سمت دیکھا تھا۔

''جاہے۔۔گھرجاہے۔۔۔اور آرام بیتیجے۔۔۔ زخم مرھم کرنے کی کوشش کریں 'دلہنوں کے چرے صاف ہی اچھے

تیمور جیسے اپنے قدموں پہ اور اپنے فیصلے یہ جم چکا تھا اور ماور ااب جاہ کر بھی اے اس فیصلے ہے ہیجھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔وہ اپنے مردہ قدموں سے جلتی اس کے کمرے ہے یا ہر نکل آئی تھی مگر بہت سی سوچیں ۔ بہت سی ب چینیاں اور بہت سی بے بسی اس کے ہمراہ تھی۔وہ بڑی لاجار حالت میں گھر پہنچی تھی۔

''ای \_!ای \_! دیکھیں کون آیا ہے ہے؟'' ولیدنے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مجادیا تھا اور عزت اس کے الیے شور پر اندر ہی اندر شرمندہ سی ہو گئی تھی کہ آنٹی کیاسو چیں گی؟ ے توریخہ مدروں میرو سر سال اور اس میں ہو ہیں ہے۔ ''کون آیا ہے بھی ہے؟'' زبیدہ خاتون دو بیٹہ اور دھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں 'لیکن عزت پہ نظر پر تے ہی خوشی کے مارے ان کی آئیس تھیل گئی تھیں۔ ں کے مارے ان کی آنکھیں چیل گئی ھیں۔ ''ارے میری بہو آئی ہے۔''ان کالہجہ بھی خوشی کے باعث جبک اٹھا تھا'اور وہ لیک کے عزت کے قربیب آئی

ں۔ ''السلام علیم ۔!''عرنت نے برے دھیمے ہے انداز میں انہیں سلام کیاتھا 'گرانہوں نے اسے مکلے لگالیا تھا۔ ''صرف سلام ہے کام نہیں چلے گا۔ یہاں تو بروی شد تیں ہیں۔'' ولید بال تھجاتے ہوئے کہ کربر آمدے کی طرف بريه كيا تفااور زبيده خاتون كے ملے لمتى عزت اس كى بشت و كھ كررہ كئے۔ "ای ! آپ کے بیچے کمال ہیں؟"ولید آج برے مودیس نظر آرہاتھا۔

ود كرے ميں ہوں گئے۔ او بيتا ... تم بھی اندر ہی آجاؤ۔" زبيدہ خاتون وليد ہے كه كرعزت كي طرف متوجہ ہوئی تھیں اور اے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بردھیں 'اتفاقا"ولید بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف بردھ آیا تھا اور اندر قدم رکھتے ہی یک وم شور نج کیا تھا وحید اور کلکونے پھولوں کی بتیاں مجھاور کرتے ہوئے برے پر زور اور بھرپور انداز میں عزت کا استقبال کیا تھا'جس یہ دلید اور عزت دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے' ۔ أنهول في ان دونول كوسريرا تزديا تحا-

"السلام عليكم بما تبحى...!" ككوب اختيار آم برحى تقى اور عزت نے اس كے كال به بيار كرتے ہوئے

جروحيد آمے برسما۔



''السلام عليكم...!<sup>›</sup>'وه تھو ژاجھجك رہا تھا۔ ''یاس آؤ۔۔''عزت نے شرارت سے کہا۔ " کیوں؟ کیا مجھے بھی گلے لگا ئیں گ ۔۔۔؟"اس نے شرارت کاجواب شرارت سے دیا تھااور دہ سب ہے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ "شریسہ! تنہیں تمہاری وہ کلے لگائے گ۔۔"عزت نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بھیرے تھے اور وحید نے تو یوں کارخ ولید کی طرف مو ژویا تھا۔ ''بھائی۔۔! بچ بتا ئیں۔۔ کیاابیاہو تاہے۔۔؟'وحیدنے بے جد آہتگی ہے سرگوشی کی تھی۔ دیمال سالتہ تا تھے کی اسال منہ "بهارے ساتھ لواتھی تک ایسا ہوا نہیں ۔۔ جب ہوگاتیب ہی کھ بتاؤل گا۔" ولیدنے کہتے ہوئے جھک کر ٹیبل پیرر تھی پلیٹ ہے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا اور پھرسیدھے ہوتے ہوئے ذومعنی نظروں سے عزت کو دیکھا 'وہ اسے گھور کررنے موڑ گئی تھی ہجس پہ وحید ہے ساختہ قبقہہ لگا کر ھا۔ ''بھابھی بیٹھیں تا۔۔!'' ککونے کری کی طرف اشارہ کیا۔ ''میں کہاں بیٹھوں ہے۔؟''ولیدنے اوھراوھر دیکھا'وہاں انہوںنے صرف ایک کری رکھی ہوئی تھی بیٹی صرف ''میں کہاں بیٹھوں ہے۔ " "میں کوئی نیگ دیں۔۔ کوئی ٹریٹ دیں۔۔ کوئی پارٹی دیں تواہمی جیٹھنے کی جگہ مل جائے گ۔"وحید آج پیش " بیں ماں ''وحید۔! تم بھی یار۔ کمال کردہے ہو آج۔ یہ لڑکیوں والے کام تم نے کبسے شروع کروہے؟''ولید بروے آرام سے کہتا آگے بردھ کے کری پہ بیٹھ گیا تھا اور وہ سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے'کیوں کہ کری اس نے سندال کی تھی عال کی حص۔ ''بھائی پلیز…! بیہ بھابھی کی جگہ ہے۔'' ککو منہ ہی منہ میں منمنائی تھی۔ ''ارے میری جان …! بھائی ہو گانو بھابھی ہوگی تا… ؟اس لیے پہلے میری جگہ پھراس کی جگہ… جھے کرسی مل ''ارے میری جان '' ایس '' عنی ہے۔اباس کے لیے لے آؤ۔۔" وہ برے مزے سے کرئی پر براجمان ان کو سمجھانے کی کوشش کررہاتھا۔ زبیدہ بیٹم مسکراتی ہوئی یا ہرنگل گئی میں۔ ں۔ ''بھائی بیرچیٹنگ ہے۔'' ک**کو ی**اوٰں بیٹنی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور اس کے ساتھ وحید بھی۔اور عزت کمرے کے نیچوں پیچ کھڑی اس کامنہ ویکھ

منتوں چھڑی اس عامنہ ویکھے ہی۔ ''قریبے۔اسے اچھاموقع اور کہاں ملے گا۔۔؟ دروا ندبند کردوں۔۔؟''ولید بے ساختہ لیک کے اٹھا تھا۔ ''ولید۔۔!''عزت یک دم ہدک گئی تھی اور ولید کے قدم رک گئے تھے۔ ''قلم میری جان۔۔؟''وہ بڑے ول برانہ انداز میں اس کی طرف پلٹا تھا۔ "مد کیاکررہے ہیں آپ۔ ؟"وہ دیے لیج میں بولی-"سوقعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہا ہوں بس۔ اور تو بچھ نہیں۔"اس کا ندا زہنوزلا پروائی تھا۔

دویلین ایس بهال سے چلی جاوی گی- "اس نےولید کووهم کی وی۔ رعب جمانے کی کوئشش کی۔





'کول ... ؟ بین کول آئیس جا عتی ... ؟ ۴ س نے تنگ کر پوچھا۔ ''کول کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شو ہر ... تم نے میرا تھم ماننا ہے ... ہرحال میں ... ؟ ولیداس کے قریب آر کا تھا عزت دوقد م بیچھے ہوگئی تھی۔ ''اوہ تو بڑی جلدی شو ہروں والی اصلیت سامنے آگئ ... ؟ 'عزت بڑے اسپتزائیہ سے انداز میں کہتے ہوئے میں ، کہ تھ ''ابھی کمال…؟ابھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔''ولید کالہجہ اور بات معنی خیز تھے۔عزت کواحساس ہوچکا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بیری بدل رہاہے۔ ' میں چکتی ہوں۔ میری ساس کے بچے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ ''وہ جانے کے لیے پلٹی۔ولیدنے اس کی کلائی کی سیانٹر مانہ میری ساس کے بچے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ ''وہ جانے کے لیے پلٹی۔ولیدنے اس کی کلائی بكزكراسے اين طرف گينجاتھا۔ "نیہ بچہ بھی آپ کی ساس کائی ہے۔ پہلے اسے توراضی کرلو۔"وہ اس کے کھینچنے پہ بمشکل توازن قائم رکھ پائی فی ورنہ سیدھی اس کے سینے سے عکراجاتی۔ ''ولید پلیز۔!با ہر آئی اور بچے۔۔''عزت نے اسے بازر کھنے کے لیے پچھے کہنا چاہاتھا۔ ''انہیں پتا ہے! ندرِ دونوں میاں بیوی ہیں۔''اس نے اس کی کلائی مزید دبائی تھی۔ ''ہر بہر نہر سیر '' ووس كنده شيس أول كي- "اس في منه بسورا-' قلیں اٹھا کرنے آوں گا۔'' وہ اسے بانہوں میں بھرنا چاہتا تھا'لیکن عزت نے یک دم اسے پرے د تھیل دیا -"اتنا آسان نہیں ہے اٹھا کرلے آنا۔ سمجھے آپ۔۔؟"وہ اسے پرے دھکیل کر کہتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔اور چیچھے ولیدا یک زور دار قبقہہ لگا کر ہنساتھا۔ عزت كے قدم دروا زے كے نتيوں جي آگر ٹھٹك كئے تھے اس نے پلٹ كرد مكھا وہ بڑے مزے سے كھڑا ہنس رہا ودبس اتنی سی خوداعتادی تھی؟' دومنٹ میں گھبرا گئیں۔؟ تہمیں پتا بھی ہے میں ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہوں کیا۔؟' ولید بردے سکون سے کھڑا ہوچھ رہاتھا اور عزت اپنی ہو کھلا ہٹ پہ بے اختیار جھینپ گئی تھی۔ ''آؤ بیٹھو۔ میں ان دونوں کو بھی بلا کے لا تا ہوں۔'' ولید کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اور عزت سرجھٹک کر مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔! پھریوں ہوا کہ تیمور کے ا<u>سک</u>ے چندروز سکون سے گزرے تھے۔ نہ کوئی رضاحیدر کی طرف سے ایٹو کھڑا ہوا تھا اور نہ ہی مادرا مرتضیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے اس کے چندون مرآج گھرآتے ہی وہ ٹھنگ گیا تھا کیونکہ عزت اس کے انتظار میں ایک نیوز لیے بیٹھی تھی۔ ' نخبریت ؟ تم کال کیوں کررہی تھیں؟ ' تیمور کیڑے تبدیل کرکے سیدھاایں کے کمرے میں آیا تھا۔ "بایاجان آئے تھے میرے اس "عزت چرے سے کھیریشان لگ رہی تھی۔ "تو پھر۔؟" تیمورنے سوالیہ نظروں سے مکھا۔ "دی کے مکٹ کیے ہیں انہوں نے ان کے دوست احمد شیرازی کی بیٹی کی شادی ہے۔"وہ کہتے ہیں تم بھی

READING

Section

المنافعاع سمبر 115 248

سائھ جگو۔"عزت فے اپنی پریشانی کی دجہ بتائی۔ '''احمد شیرازی کی بینی کی شادی۔؟'' تیمورنے یا و کرنے کی کوشش کی۔ "بال شادي تو ہے۔ میں نے بھی چندروز پہلے ذکر سنا ہے۔ " ليكن بھائی ایک ہفتے کے لیے۔؟ "عزت کسی طور بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ "ارے میری جان و و نف وری- حمیس وریے کی ضرورت نہیں ہے۔ابور کھے بھی نہیں کرسکتے۔ تم بے فکر ہو کر جاسکتی ہو۔ ویسے بھی مام بھی توساتھ ہوں گ۔"تیور بردے پر سکون اندازے کہتا اس کے برابر ہی صوفے پہ "مام کیا کر سکتی ہیں بھلا۔؟ انہیں تو گھرمیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہورہا ہے اور کیا نہیں۔؟وہاں کیا ہوگ۔" عزت مندبنارہی ھی۔ ور پیلوسا تھ توہیں تال۔؟ تہیں کچھ توسمارا ہوگا۔"وہ اسے تسلی وے رہاتھا۔ «لیکن بھائی!میراجانا ضروری تونهیں ہے۔ میں بابا کوا نکار کردوں گی شام کو۔ "عزت مطمئن نہیں ہور ہی تھی۔ "ديكھوعزت! ہرماتِ په انكارِ بھی اچھانہیں ہو تا۔ ہم ہلے ہی جوقدم اٹھا چکے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اب اپنے اس قدیم کے لیے بابا جان کو تھنڈا کرنے کی کوشش کن جا ہیں۔ موقع اچھا ہے۔ اگروہ کہ رہے ہیں تو تم چلی جاؤ۔ تہلیں دہال کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو گا۔ میں تم ہے رابطے میں رہوں گا'اور میرا ایک خاص آدی تہماری الملب کے لیے تمهارے ساتھ ساتھ ہوگا مگراس کالسی کو بھی بیا نہیں جلے گاسوائے تمهارے۔ ویسے بھی وہاں جاکے وہ لوگ تمہرارے ساتھ کوئی زورو زیردستی نہیں کرسکتے۔ کیونکہ یہ کام یماں ہی ہوسکتے ہیں وہاں نہیں۔ بس تم باباجان کوخوش رکھنے کی کوشش کرو۔" تیمورنے اسے ہر طرح ہے مطمئن کرنے کی بوری کوشش کی تھی۔ و مرجهے ڈِرلگ رہا ہے۔ کیونکہ قیام مرزاکی فیملی بھی جارہی ہے۔ "اسے ہر طرف ہے خدشہ تھا۔ "ارے یا گل۔! ڈرکس بات کا۔؟ میں ہوں تال۔؟" تیمور نے اے اپنے بازدیے گھیرے میں لے کرا ہے بھائی ہونے کآمان بخشاتھااور چند سکنڈ زے لیے عزت سچ مچمطمئن اور بے فکر ہوگئی تھی۔ "تهنگ يو بھائي!"وه آستگي سے مسكرائي۔ "وليد كوساته بينج دول-؟" تيمورنا است جهيزا تقااور عزت جهينا تي تقي "بلیز!اس کے گال گلابی ہو گئے تھے اور تیموریک دم تبقہہ لگا کرہنس دیا تھا۔ "احجها-بيه بتاؤجاناكب ٢٠٠٠ تيم ورنے اس كاكندُها تھيكا-«نریسول جاتاہے۔"اب وہ مظمئن مح "تُوشادی کے کیے کوئی شانیگ وغیرہ۔؟اِس کا کیا کردگ۔؟" تیمور کواب اِس کی شانیگ کاخیال آیا تھا۔ "وہ بھی دہیں سے کرنی ہے۔ باباجان نے کما ہے۔"وہ منہ بھلا کے بولی تھی۔ وہ اور ہی اسے میں ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ اور ہاں۔ ولید کو بھی فون کر کے بتادینا کہ تم وبئ جار ہی تیمورنے صوفے ہے اٹھتے ہوئے اسے تاکید کی تھی۔ "جی اچھا!"اس نے اثبات میں سرملا دیا تھا اور تیمور کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ READING Seeffor

ولید آج این ایک کیس کی ربورٹ تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف ہیٹالوں کے چکر کاٹ رہاتھا۔اے ایک ہارٹ اسپیشلٹ سے ملنا تھا اور اس ملا قات کے لیے اس نے پہلے ہی ٹائم لے رکھا تھا۔ تگرجیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس کے قدم ڈاکٹر کے کمرے کے باہری ٹھٹک کررک گئے تھے۔ اندر ڈاکٹری کسی کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی اور جس کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی ولیدا سے دیکھ کرہی تو تھٹکا تھا۔ يكن اندر نهيس گيا تھا' بلكه اک طرف ہوگيا تھا اور تقريبا"دس منٹ بعديہ ميٹنگ ختم ہوگئی تھی۔وليداس كى پشت كود يكياد اكثرے كرم كادروازه بجاكراندر أكباتها۔ '' السلام عليكم وْاكْتُرْشَا بِنُوا زَصاحب ''وليدنے بِرْے بِرِجوش اندا زميں سلام كيا نفا۔ وْاكٹرشا بنوا زاسے و مكھ كر ''وعلیکم السلام ولید صاخب! کیسے ہیں۔؟ڈاکٹرشاہنوا زبروگرام کے حوالے سے اسے بہت پیند کرتے تھے۔ ''اللّٰد کا برطا کرم ہے۔ آپ سنا میں 'برسی سیریس میٹنگ چل رہی تھی۔؟''ولیدنے کریدنے کی کوشش کی وہ جاننا -انڈیک میری کا سنا جابتاتفاكه مسكله كيايے؟\_ ''ہاں۔!کیس ہی بچھ ایسا ہے کہ نہ کھل کے ٹریث منٹ ہورہی ہے اور نہ ہی مسئلہ حل ہورہا ہے۔''ڈاکٹر شاہنوازایی ہے دھیائی میں کمہ رہے تھے۔ «كيامطلب؟» وليد الجها-''مطلب کہ آفاق برزدانی کے دل میں سوراخ ہے اور اب مسئلہ بردھ چکا ہے۔ اس کیے وہ بھی پریشان ہے اور ہم بھی۔''ڈاکٹر شاہنواز حقیقتا ''بریشان لگ رہے تھے'جبکہ دلید کے چبرے کارنگ بھی بدل کیا تھا۔ درمین ت " آفاق برزدانی کے دلِ میں سوراخ ۔ ؟ "وہ آہستگی سے بردبرایا تھا۔ "مول-بست بى تائس آدى ہے۔ مگر تكليف بهت سبه يكا ہے۔" «كب سے ہے بير تكليف-؟ "وليد كودلى د كھ يہنچا تھا۔ ''تین سال ہے۔''ڈاکٹرشاہنوا زفا میل کھو <u>لنے لگ</u> "تين سال \_\_ ؟"وليد كوجيرت موتى-''ہاں۔!اوران کی فیملی میں کسی کو خبر بھی تہیں ہے۔' ‹ کیوں۔؟ اتن برسی بیاری اور کھروالے انجان؟ پیچیرت در حیرت تھی۔ دو کیونکہ آفاق بردانی کے جھوٹے بھائی انیق بردانی کی دہتھ بھی اس وجہ سے ہوئی تھی اس کے ول میں بھی سوراخ تھا وہ بھی میرائی پیشنٹ تھا۔اس کی ڈہتھے اس کے مال باب بہت ٹوٹ گئے تھے۔اور آفاق جاہتا ہے كه ان كواب اس كاتبانه علي كيونكه اس كى مال جيتے جى مرجائے گي۔" ۋاكٹرشاہنواز كى بات په وليد كے كانوں ہے دھواں سانکل گیا تھادہ جیسے کم صم ساہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے آفاق برزدانی کا چرو گھوم گیاتھا۔ اور اس کے بعد فارہ کا چرہ ۔جس کی زندگی آفاق کی زندگی سے جڑی تھی۔! (باقی آئنده ماهان شاءالله)







" زری! "بمی ی کیاری کے گلاب والے حصے کیاں سمج سمج قدم رکھتی وہ ذرار کی۔ و کیا ہے؟ "وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی کلو بھنڈی سے بھرا تھال جو امی اس کے سرتھوپ کئی

و الرميرے ليے بالول ميں بيد گلاب لگ جائے تو کیسا لگےاورہائھ بھی کسی ہینڈسم کا ہوتو؟" وہ ایک ہاتھ اینے بالوں پر رکھے مسکراتی مگن سی

بولی- زرین نے ایک نظرادیرے نیچے تک اس پر ڈالی جوسفيد چوژي دارياجامااور كمبي كهيردار فراك ميں انزاتي

' میں بیر تھال اٹھاکر تمہارے سریر دے مارول گی۔ بھر سرخ گلاب تو تنہیں سرخ عومر ضرور بھیے گا۔ شرافت سے آگر بھنڈیاں کٹواؤ۔"اس نے بری طرح

وكياب يار؟ براسامنه بناكريولي- "اوربيه جواتن متیں کر کرکے ای ہے کیڑے بنوائے ہیں تا! ان کے آنے سے پہلے اتاردو ورنہ عصرکے وفت حمہیں سفید كيروں میں تھلے بالوں كے ساتھ كيارى كے ياس چہلیں کرتے ویکھ کرجو حشرہوگا تمہارا'وہ حمہیں پتا

زریند سر جھنگتے ہوئے دوبارہ بھنڈی کائنے کئی۔وہ ان سی کرتے ہوئے کنت پر بیٹھ کر سرخ برے برے گلابول کودیکھنے لگی۔ "زری! ہمارے نام بھی کتنے عجیب سے ہیں

برائے کھے ہے -میرا دردانہ تمهارا زرینہ-وہ تومیں

نے دری ازری کرے ذرا بھرم رکھ لیا ہے۔ ناولز میں ويكهو! كتنے پيارے نام ہوتے ہيں۔ فرشتے عليزے عفيرا "شازك..."

"بس بس-" زرینه نے اس کی بات کائی۔ "جم ایسے ہی تھیک ہیں اور خوب صورت نام توواقعی ایکھے لکتے ہیں۔ مگرایسے بھی نہ ہوں کہ چار بار بتانا پڑے۔'' اجانک دروازے بر کھٹکا ہوا تو دردانہ ایکھی اور فٹا ف كرے ميں كھس كئى۔اى سودائے كروايس آگئى

تھیں۔وردانہ کیڑےبدلنے لگی اور زریندنے بھی اپنی ر فآر برسما وی۔ کھ ہی دریس ابو آفس سے اور رضا سينشرك آنيوالي تق

' حیلوزری! بیر بلاؤ سامنے والے کرائے داروں کے

وروانه نے جاور لیتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیکم ہرمفتے کسی نہ کسی بروسی کے ہال کھانا بھجواتی تھیں۔ زرین جھی جادر کینے للی۔

'''<sup>جہ</sup>یں بتاہے'وہاں ایک اسارٹ سالڑ کا بھی نظر آیا ہے۔" دردانہ مسکراتے ہوئے بولی۔"وہ توامی کو بس اس کی موتی سی امال اور چھوتے جار بیجے نظر آئے

د حیلو! آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیر اسارٹ کیابلا ہے۔"زرینہ بھی آج مودیس تھی۔

وروازه كفنكهايا تؤوه دستك كابوجه ندمسها سكااور کھلتا چلا حمیا۔سامنے والے مرے میں بچوں کے

لمندشعاع سمير 🔞 🗓 252 :





نے جلدی سے اسے مکرا۔ اندر والے مرے میں

کھلونے بھرے ہوئے تھے۔ربری بلی دردانہ کے پیر نے جلدی سے اسے پکڑا۔ اندر دالے کمرے میں ایٹا وجود ہو کھلا کر ہا ہر نکلا تو دونوں نے بے ساختہ ایک سے آگئی۔ دوسرے کودیکھا اور پھر نظریں جھکالیں۔ بنیان اور ہانس دوسرے کودیکھا اور پھر نظریں جھکالیں۔ بنیان اور ہانس

ع المارشعاع السمير 253 <u>2015</u>



رسان ہے سمجھایا۔وروانہ جیب سی ہو گئی۔زریندنے آگرایناکپ اٹھایا اور تخت کے کنارے ٹک کئی۔ ''اجھا!مگرمیری مرضی کے بغیر کسی کوفائنل نہ سیجیجے گا-"وه بولى سے بولى

"وہ تو ظاہر ہے کوئی زبردستی تھوڑی ہوگ۔" ر خسانہ بیکم نے کہا اور حمزہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لکیں جو ان کی جیمالیہ نکال رہا تھا۔وہ نے وھیائی میں گلاپ کے بھولوں کو تکنے لگی۔ زریبنہ مسکراہث دباتی

وہ باور جی خانے میں گئی تو زرینہ آٹا گوندھ رہی تھی۔وہ کوشت دھونے لگی۔

"بالِ! اب آیا نا اونٹ بیاڑ کے بیچے" وہ اسے

چھٹرنے کی۔ "جیپ کردتم۔ میں بھی کسی ایسے دیسے رشتے پرہاں نہیں کروں گی۔ تنہیں اندازہ تو ہے۔ میں کیا جاہتی ہوں۔"وہ اور ر گر کردھونے گئی۔

وورى السارشته آنا آسان بات نهيس- بميس ايخ مطابق سوچنا چاہیے۔" وہ آئے کو مکھال مارتے

۔ رہے۔ ''جھے نہیں بتا۔ ماسٹرز بھی نہیں کروں تو تم از کم رشته تواحیما ملے"وہ ضدی انداز میں بولی۔ "اجها! جو بوگا الله بيتركرے گا-"وه بات ختم كرتے بوئے آٹا كوند حنے لكي۔

" پار! میں استنے دنوں سے اس اڑکے کو دیکھ رہی ہول۔ کتنا ہینڈ سم ہے تا۔" دردانہ کالج کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے زرینہ سے بولی۔ زرینہ نے کن المحيول سے اوھرد كھا۔ الركائيمي اوھرى متوجہ تھا۔ "بال الكاريمي زيروست ہے۔"وہ اس كى لمى سياه كارى كود يمين كالج كاليث يعلانك كراندر أتى-"جھے لگتا ہے جیے وہ مارا انظار کرتا ہے۔" دردانه شوخ تهييم مين يولي.

بینٹ میں ملبوس لڑ کا آگے آیا۔ ورم سامنے والے گھرے آئے ہیں۔"زری نے یلیث تھام کروردانہ کی طرف دیکھاتوات جھ کاسالگا۔ پلیٹ خالی کرے اس نے وروانہ کے ہاتھ میں تھائی اور بھربور مسكراہث كے ساتھ دونوں كود مكھ كربولا۔ "وراصل ایال خالیہ کے ہال گئی ہیں۔"وہ دونوں سملاتی واپس آئنس- کمرے میں آگرزری نے جاوز كأكولا بناكر يهينكا اورجارياني يردمري موكئ " الإلااسارث! ورى تيرب سائه بي كايار! مريه سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے پیند کون آیا۔ "وہ بنس ہنس

یر بے حال تھی۔ دردانہ غصے میں بھری ہوئی کھڑی

۔ ''کیسے سمجھ میں آنا میں کی ایک آنکھ تیری طرف' ''کیسے سمجھ میں آنا میں کی ایک آنکھ تیری طرف' ایک میری طرف تھی۔"وہ بھی بننے لگی تؤ دردانہ کی جھی ہنسی چھوٹ کئی۔

"وليے يار! ہے بہت اسارث كيا ہوا جوذرا سابھينگا اور دانت پیلے ہیں۔ اس کی ہنسی کا فوارہ پھر چھوٹا تو وردانہ بھی ہنتے ہنتے اس سے لیٹ کر مے مارنے گئی۔

ر خسانہ بیکم تخت پر جیتھی پان بنانے میں مصوف تھیں۔ حزہ ان کے پاس بیٹھا ہوم درکی کررہاتھا۔ شام کی محندی خوشبودار ہوا سرسرار ہی تھی۔درداندنے سب کے لیے کرما کرم جائے لا کر پیج میں رکھی اور خود ایناکے کے کر قریب پرڈی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وفينا تهارا في كأم مونے والا ہے۔ ابھی سے تمهارے کیے کچھ تیاری شروع کرتی ہوں۔" وہ پان مندمين ركھتے ہوئے تولیں۔ وواجمی نهیں ای اجھے اسٹرز کرناہے۔"وروانہنے و بینا[استے وسائل نہیں ہیں۔ رضاابھی میٹرک اور حزہ آتھویں میں ہے۔ جنتی جلدی تم لوگول کے

فرض سے فارغ ہوجا تیں تو بھتر ہے۔"انہول نے

بيد شواع مر 254 201



وه بودوں کوخوب سارا پانی ڈال کر مڑی اور تخت پر بينه كراجميس ديكھنے كئى-دودن سے پانی نميس آرہاتھالو بودے دھلے بھی تہیں تھے۔ برونق سے مورب مصے زندگی بھی توالی ہی ہے۔ آس امنکوں کا پاتی نہ ملے تو مرجھائی سی لگتی ہے۔ بے رونق بیدورہ ایسے بھیلے شب وروزیر غور کرنے لگی۔ کالج سے گھر گھرے كالج\_ يل يرات رشك آنا۔

" بينرسم ولت مند كالبيخ والالا تف بيار ننراور كيا چاہے۔"وہ بولی سے اول اللے لگی۔ "دردانہ!"امی کی آواز پر وہ چو کی اور اندر کمرے میں آئی۔وہ مسہری پر ہاتھ میں ایک تصویر لیے بیٹھی تھیں۔ اس نے تصویر دیکھی اور امیدول پر اوس یز گئی۔ انتهائی عام سی شکل و صورت۔ موصوف کافی حد تك فارغ البال بهي تص

وحتمهارے ابو کے جزل اسٹورے ہی تھوڑی دور اس کی ریڈی میڈ کیڑوں کی دکان ہے؟"وہ آرام سے بتا

رہی تھیں۔ ''عمی! مجھے نہیں پہند۔''وہ جھنجلا گئی۔ "ایک دم ایسے کیے سیس پند-"وہ حران موتے ہوئے کھ عصے بولس

"سرد کھا ہے؟ ہر چیز پھل جائے گ۔" وہ غصے ہے بولی تورخسانہ بیکم ہنس پڑیں۔

«بری بات دری بینا! بیه خاکی چیزین خاک میں مل جانی ہیں۔ مہیں سکون اس کی عادات اور کرداروے گا۔امجھی سیرت ہو کی توخوش رہوگ۔"وہ سمجھاتے

ہوئے بولیں۔ ' مبیرت کا بھی مجھے کیا ہا۔'' وہ بدستور منہ پھلانے

ہوئے تھی۔ "تہمارے ابونے پاکردایا ہے۔ کچھ ہی دن سلے وکان کھولی ہے۔ محنتی اور شریف ہے۔ انشرہے۔ مگر

و منتهارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کسی تاول کی ہیروئن نہیں ہو تم باز آجاؤ۔ ''وہ اسے جھاڑنے گی۔ وردانہ آکما گئے۔ سجل ان دونوں کو دیکھ کرلیک کران کے

ں آئی۔ '' آج میں اپنی منکنی کی تصویریں لے کر آئی ہوں۔ اسمبلی ہوجائے مجرد کھاؤس کی۔" دونوں نے خوش دلی ے سرملا دیا۔اسمبلی کے بعد مس فرحین کاپہلا ہیریڈ تھا مگروہ آئی تہیں تھیں۔ وہ تینول نیم کے ورخت کے ينجي جابينهي اور تضويرين ويلحنه لليس

"ارے!"ان دونوں کے منہ سے ہے ساختہ نکلا۔

''یہ تو وہ ہے۔'' ''کون؟'' مجل حیرت سے بولی۔

''وہ ابھی ماہر دیکھا تھا۔'' زرینہ جلدی سے

۔ "ہاں! کامران مجھے لینے اور جھوڑنے آ تاہے۔"وہ

«اجها!» دردانه که حسرت بحری انداز میں بولی۔ واخیما خاصا برنس ہے کامران کے والد کا۔ میں ای تھیھو کے بیٹے احمہ بھائی کی شادی میں مٹی تھی نا چھکے دنوں 'وہیں کامران نے <u>مجھے دیکھا۔ بس پ</u>رمنگنی کرمے

سجل این دهن میں ہیرے کی اعمومتی ہے سجاہاتھ اراتے ہوئے بول سیل سی امیر قیملی سے تعلق میں ر کھتی تھی۔ چھلے دنوں ہی اس کے والدنے سکینٹر ہینڈ مران لی تھی اور وہ خود کسی پرائیویث کالج میں لیکچرار

"بس! اینا اینا نعیب "وردانه رشک کے ساتھ سوچ رای تھی۔ جبکہ سجل اور زرینہ تصویریں دیکھنے ميل ملن تحيي- وه مجمي تصويرول ير جيك كئ-كسي مشہور ہوتی کی بیش قیمت کام داری کرین فراک پہنے سیل کے چرے سے رد شنیاں پھوٹ رہی میں۔ اس کا سسرال بھی بہت پردھا لکھا اور مہذب لگ رہا تھا۔اس نے آیک معنڈی سائس لیتے ہوئے اس کے

لبدوهاع سير 255 Mil



ابھی اور پتاکروانا ہے۔ اچھی طرح تسلی کے بعد ہی کوئی فيمله كرس كي-" رخسانه بيكم تصوير ركھتے ہوئے

ر بس مجھے نہیں پتا۔ "وہ دھپ دھپ کرتی چلی "بس مجھے نہیں پتا۔ "وہ دھپ دھپ کرتی چلی گئی۔ رخسانہ بیگم نے فکر مندی سے اسے جاتے ديكها- پھر سرجھنگ كرائھ گئيں۔

ابصار صاحب بریانی کھانے میں مشغول تھے۔وہ لوك مجه ديريك رات كا كهانا كها حكے تھے ابصار صاحب کو آج دیر ہوگئی تھی۔ رخسانہ بیگم قریب ہی تبیقی تھیں۔ دھیمی آواز میں خبریں چل رہی تھیں۔ د میں نے آج آور معلومات کروائی ہیں۔"کولرے یانی نکالتے در داند کے ہاتھ کھے۔ " پھر کیا ہوا؟" رخسانہ بیگم اشتیاق ہے بولیں۔ " طوے کی قبلی بہت بردی ہے۔ وہ دو سرمے تمبربر ہے۔ چھ اور چھوتے بھن بھائی ہیں۔ دکان بھی جمی ہوئی نہیں تھی۔''وہ برسوچانداز میں بولے۔ ''مگر بجھے تو شریف اور اچھے لوگ لگے۔''رخسانہ بیکم کی آواز بلکی پڑ گئی۔ ''ہاں! مگر اتبھی دردانہ کی کوئی خاص عمرِ نہیں گزری۔ میرے خیال میں ہمیں اور انظار کرلینا جاسي-"وه بات حم كرتے ہوئے بولے۔ مهوں-"رخسانہ بیکم جیب ہو گئیں-دردانہ کاول جابا لیری والے وہ مسکراتے ہوئے کھونٹ کھونٹ ینے کی۔ پھراہے اور زرینہ کے کمرے میں آگر ہولی۔ ''مشمنچے میاں ہے جان چھوٹ گئی۔ابو کے دل کونگا نهيں۔"وہ لهكتے ہوئے بولی-

"اجھا!" زرینہ جزل پر ڈائیگرام بنانے میں غق تھی۔وہ سکنڈ امیر میں تھی اور اس کے پیپرز بھی قریب

ے۔ " یہاں تو کوئی خوشی با نفنے والا ہی نہیں۔" وہ اس کی عدم توجه ير بعيناتي بوت با برنكل عي-

میلادے والیسی پر دردانہ کے دانت ہی اندر تہیں چارہے تھے۔ جبکہ ذریبنہ بھنائی پھررہی تھی۔ رخسانہ بیلم بھی خوش لگ رہی تھیں۔ان کی سہیلی صبیحہ نے ا پنا گھر بنوانے کے بعد وہاںِ میلا در کھا تھا۔ انہوں نے زرینہ کو کانی عرصے بعد دیکھاتو وہ انہیں اپنی بہو کے روب میں بھاگئی علاقی آئیمیں ورمیانہ قد کول سے چرے کے ساتھ مسکراتی مسجھ دارسی زرینے پر انہیں بیار آگیااور اس وفت رخسانه بیگم سے بات کرڈال۔ ان کے برے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹا بیٹا زین بینک میں ملازمت کرتا تھا۔ قبول صورت وہے وار تھا۔ دیکھے بھالے لوگ تھے۔ رخسانہ بیکم مظمئن میں-مرزریند آرام سے بردھناچاہتی تھی۔ "امی! سلے دری کا تمبرے تا؟" وہ منہ بسورتے

''ہاں آبواللہ نے جاہاتواس کا بھی جلد ہوجائے گا۔ ہیں کون ساکل ہی رخصت کررہے ہیں۔"رخسانہ بيكم كالطمينان قابل ديد تقيا-

"ميري باري مين تو کيسي نفيهجت بيتم بن پھرتي تھیں۔اب خود پر بڑی تو پڑھنا ہے۔" در دانہ اس کی نقل ا تارتے ہوئے بول۔

''ای! ابھی تو ابو سے بھی نہیں یو چھا۔''اس نے ايك اجم نكتے كي طرف توجه دلائي۔

''ائنیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔۔ادر ابھی میں بات کر بھی لوں گی۔ س بات کی اتن بے چینی ہے؟" وہ کھے خفاہوتے بولیں۔

"مگرای! انہیں وری کے لیے کمنا چاہیے تھا۔ وہ برای ہے۔"اے ایک اور نکتہ سوجھا۔ دردانہ تو زین کی ہم عمرای ہے۔جوڑ تمہارا بنآ

ہے۔" یہ کمہ کروہ وضوکے لیے اٹھ گئیں۔ "بہ کیابات ہوئی بھلا۔" وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ "بيه اي نوبات هے مائي دُرير مستر-" دردانه شوخي

المنادشعاع سمير



"م بست خوش بوربی بو-" ده چر کر بول- دردانه ہنتے ہوئے کچن میں جلی کئی۔وہ منہ بنائے جیتھی رہی۔

دردانه کیفنگری ملایاتی مهاسول پر لگار ہی تھی۔ آیک مہینے بعد زرینہ کی گھر میں ہی چھولی سی رسم ہوتی تھی۔ مگرایک دو دانے تنگ کررہے تھے۔ زربیند احمینان سے رٹا لگانے میں مشغول تھی۔ ابونے بھی "بال" کردی تھی۔اس نے ماں باپ کوخوش دیکھاتوراضی بہ رضا ہو گئی۔ رخسانہ بیکم کا پروگر ام ابھی صرف رسم کا تقا- پھرایک سال بعد دونوں بیٹیوں کو ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ تھا۔ کچھ دن بعد دردانہ بھی لی کام ہے فارغ ہوجاتی۔اس کے ہیرزچل رہے تھے۔ ''یار! تم تو بردی جلدی ہار مان کئیں۔'' دہ زریہ نے سامنے کتاب لے کر بیٹھ گئی۔

° ال الو تهماري طرح اي ابو كويريشان نهيس ديكهنا جاہتی۔ "دہ جھٹ سے بول کر پھرر ٹالگانے لکی۔ °'اچھا!بس چھا خاصا ڈھنگ کارشتہ مل گیانا۔ میری طرح آنا كوئي فارغ البال... تب يو جيفتي-" وه منه بناتے ہوئے بولی۔

دمیں تب بھی ہای بھرلیتی ... اور زمن کا بھی کیا بھروسا... شادی کے بعد سنجے ہوجائیں گے۔ آفٹر آل ان کے والد کی مثال سامنے ہے۔"وہ مزے سے بولی۔ "احھا! بجھے نیند آرہی ہے۔" دردانہ کتاب رکھ کر لائٹ بند کرکے لیٹ گئی۔ زرینہ باہر جا چکی تھی۔ میکروہ کافی دیر تک ایپنے

بارے میں سوچی رہی۔ سرکتی رات اور ہو جھل سوچوں نے بلکیں بھی ہو جھل کردیں اور نیند نے سوچوں کی جگہ قبضہ کرلیا۔

"بہت مبارک ہو زرینہ! گر دردانہ بڑی ہے تم سے "سجل مبارک باد دیتے ہوئے بولی۔ دردانہ کو

کھ صروری نولس لائبرری ہے بنانے تھے۔ زرینہ بھی اس کے ساتھ کالج آئی تھی۔ دیاں تجل سے بھی نگراؤ ہو گیا۔ دردانہ کی مسکراہٹ پھیکی می ہو گئی۔ "ارے یار!کیا سال دوسیال کا فرق بھی کوئی فرق ہے اور میں تو اس سے بردی لکتی ہوں۔ شادی ساتھ ہوگی ان شاء

الله-"زريندن فوراسبات سنبهالي-" معلو! الجھی بات ہے۔" سجل بینج پر بیٹھتے ہوئے

"میراتو بھی کامران نے لی کام کرنا دو بھر کیا ہوا ہے۔ اس کا بس نہیں جاتا' کل رکھنٹی کروا لے۔ بمشکل پییرز تک رکے ہیں سب۔"وہ مونگ بھیلی کا داند مند میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ساتھ ان دونوں کو بھی بیش کش کردی- زریندنے ایک دانہ منہ میں ڈال لیا۔ مكردردانه كادل برابور بانتعا-

''تم لوگ کھاؤ بار۔ میں لائبرری سے ہو کر آئی ہوں۔"وہ چل پڑی۔ زربینہ نے اسے دیکھا۔ پھراجھی آئی کمہ کراس کے پیچھے بھائی۔

'دکیاہے در ''اتناول یہ کیوں لے رہی ہو؟'' دور <u>ص</u>مے

'' بچھے نوٹس بنانے ہیں۔'' وہ سیدھا دیکھتے ہوئے

-''میوپِ ری ایکٹ کروگی تو کام نہیں جلے گا۔'' زرینہ بھر بردبروائی۔ دمیں منع کردیتی ہوں۔ ہماری رسم بھی سائھ ہی ہوگی۔"وردانہ مڑی۔

وونهيں ياكل إمين توبهت خوش ہوں۔ تم سے زياده تیاری کررہی ہوں۔بس لوگوں کی باتوں پر کچھ عجیب لگا- مراب خوش ہوں۔"وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ «جھوٹ مت بولو۔" زرینہ خفاس بولی۔ ''سجی یار!میری پاکٹ میں بچے آخری سوکے نوٹ کی قشم-"وہ شوخی سے بولی تو زرینہ ہیں بڑی ۔ پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لائبرری میں کھس کئیں۔

المندشعال سمير 2015 255



بہنچ چکی تھی۔وہ صبط کرے رہ گئیں۔

"دری!"وہ اینے گلاب کے بودوں کے یاس تخت پر ساکت جینھی تھی۔ زرینہ اس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ ر خسانہ بیکم درزی کے پاس کئی ہوئی تھیں۔ گھر میں دونوں اکیلی محس یے کل سے وہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ مگروہ توسب سے خفاتھی۔وہ منه چیر کربینی گئے۔

وہ اس کے اتھ رہاتھ رکھے ہوئے بول۔ ابونے چھان پھٹک کرکے نواز کے لیے ہاں کروی تھی۔ دبی میں ان کے ایک جانبے والے بتھے۔ انہوں نے سب معلومات کیں۔ اب ا<u>تحکے ہفتے</u> زرینہ کی رسم کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ کیونکہ کاغذات بنوانے تھے۔ پھر نواز تین چار ماہ بعد کمبی چھٹیاں لے کر آ نااور رحصتی ہوجاتی۔ زریبند کی ہونے والى ساس صبيحه ايني جلدي شادي كرنهيں علق تھين-حال ہی میں ان کا گھر بنا تھا۔ لنذا طے بیدیایا کہ فی الحال وردانه کی رحصتی کردی جائے بعد میں زریبنہ کی شادی آرام سے ہوئی رہے گ۔

دوحتہ میں تو خوش ہونا جا ہیے مجھ سے پہلے شادی ہور ہی ہے۔"وہ اس کا چڑو اپنی ظرف موڑتے ہوئے

"ہاں! بال =" وہ اس کا ہاتھ جھنگتے ہوئے بھٹ یری- ''تم تو کہوگ۔جس کے ساتھ ہو باہے'وہی جانتا ہے۔ زین ایسا ہو تا'تب یو چھتی۔ میری شادی کہاں كرواريم بين-ايك الكيريش سے عام يكھونواز-اتنا يرانا عرويلموس چھ ہے خوش الے کے

اس کے آنسونواز بمہ رہے تھے۔ زرینہ نے وکھ ے اے دیکھا۔

" د منس دری!" وہ بہت بیارے بولی۔"ای ابولے تمهارا اچھاہی سوچاہے۔ نواز بھائی لی اے کر چکے ہیں۔

"مرسول کے تیل میں میتھی دانہ ہیں کر پیکاؤ۔ پھر نمانے ہے پہلے لگاؤ۔ مرتمہیں توبیہ بھی گوارا نمیں۔" رخسانه بتكم نے اسے جھاڑا۔

بييرزكے بعدوہ فراغت ہے تيل كامساج كرنے جيھى

ومعلوا بیابھی کرکے دیکھ لوں گ۔ مگرمیراتیل تو ختم ہو۔اتنامنگامنگوایا تھا۔"وہ جھڑنے والے بالوں کوا نگلی میں کیسٹتے ہوئے بولی۔

"اجھا!اوهر آؤ-"رخسانه بیکم نے مسری پرسے کیڑے مٹاکراس کی جگہ بنائی۔ وہ فرش پر سے اٹھنے

۔ ''بلکہ پہلے ہاتھ دھو آؤ۔''وہ اس کے چکنے ہاتھوں کو د مليھ ڪريوليس۔

"اف!بيرسسهنس-"دهائ دهوكرآگئ\_ "جھے پتا تھا۔" وہ اِن کے ہاتھ میں تصور دیکھ کر بولی- رخسانہ بیکم نے تھورا تواس نے تصویر لے کر آیک نظردٔ الی- سریه توبالول کا گھنا جنگل تھا۔ مُرعمرزیا رہ لگ رہی تھی۔ جسم بھی قدرے بھرا بھرا تھا۔ در میانہ فترو قامت تھا۔

ووتمهارے ابوے دوست کی بمن کابیٹا ہے۔ جھوتی تنیوں بہنوں کی شادی کروی۔ چھوٹا بھائی پڑھ رہاہے۔ ساتھ جاب بھی کر تا ہے۔ والد بوت ہو تھے ہیں۔ یہ دئ میں ہو تا ہے۔ "انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ <sup>ود</sup>مگرامی! بید تو میرے انکل لگ رہے ہیں۔ "وہ منہ

«فضول بات مت كرد دردانه!» رخسانه ببيكم سختي

سے بولیں۔" ہررشتے میں آرام سے کیڑے نکال دی ہو۔ انتی زیادہ عمر بھی تہیں۔ بلیس سال کا ہے۔ دس ہارہ سال کا فرق ہو گاتو اتنا فرق جاتا ہے۔ ذمہ دارہے ملے بہنوں کی شادی کی۔ ورنہ خود غرضی سے سوچمانو کب کا شادی کرچکا ہو تا۔" انہوں نے اچھی طرح جھاڑ دیا۔وہ آنسو پنتی اٹھ گئی۔ ''کرلیتا۔ میری جان جھوٹت۔'' بریرطاہث رخسانہ

المند شعاع سمبر 15 الله 258

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



مزید پڑھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے بڑھٹے پر بھی یابندی نہیں۔ رہی بات الکیٹریش کی۔ توان کی جاہے بہت اچھی کمپنی میں ہے۔اچھی خاصی آرنی ہے۔ کم عمری میں ذمہ واریاں سنجالنا بڑیں تو اور کیا کرتے ہے جارے؟ جربہ بر ھے گا كواليف كيشن بر ھے گی تو كوئى اور جاب كرليس كم وه تهرجانے والول ميں سے تهیں کلتے۔ اور رہی نام کی بات تو تمہارا نام بھی کوئی نیا نهیں۔ جس طرح تمہیں اپنا نام رکھنے کا اختیار نہیں ملا- انہیں بھی نہیں ملا ہو گا۔ تم رکھ لینا کوئی اچھاسا نك يم-" وه اسے بهلاتے ہوئے بولى- مكروه ب زاری سے رات کی رانی پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی۔ زرینه تھنڈی سائیس بھرتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب وہ ہونٹ کاٹرہی تھی۔

مرے میک اب میں اس کے چرے کا سیاٹ بن نمایاں تھا۔ میردن لب اسٹک سے سبح خوب صورت ہونٹ سختی سے پیوست تھے۔ آنکھوں میں جمایانی بھی محسوس ہورہا تھا۔ سلور گرے شرارے میں میرون بارۋر كاامتزاج بهت كل رماخها- مگردل مرده موتوجعلاكيا احیما لگیا ہے۔ سادگی میں بھی وہ زرینہ سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی۔ تمریک آتے رکیتی بال ستواں باک شرارتی آنگھیں کھلٹا گندی رنگ مونٹوں میں خمادر دائیں رخسار برسجاد مکتاسیاہ آل۔ ابھی بھی وہ زرینے کے برابر بیٹھی اس سے زیادہ

حسین لگ رہی بھی۔ مگرواضح فرق دونوں کے تاثرات کا تھا۔ گلالی تخنوں کو چھوتی گھیردار فراک میں ہلکا سا میک ایس میے دھیمادھیمامسکرائی زرینہ کے چرے پر بے عدرنگ بھوے تھے۔نکاح کے بعد نواز کووردان ے برابرلا کر بٹھایا گیاتواں چرنے پر سختی چھاگئی۔اس نے ایک بار بھی نظرافھاکر نہیں دیکھا۔اب زرینہ کی ساس اس کی رسم کررہی تھیں۔

ماحول بے حد خوش گوار تھا۔ رخسانہ بیکم اور ابصار

صاحب مسكراتي نظرون سے اپني بيٹيون كو ديكھ رہے تھے رخسانہ بیکم کے ول کودردانہ کی طرف سے دھڑکا تھا۔ مگرانہیں اللہ یہ توکل تھا کہ دفت کے ساتھ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ رضائصوریس اٹار رہاتھا۔ حمزہ چمکتا پھررہا تھا۔ بس بے حدیفاص کچھ رشتے داردل کو ہی بلواياً كميا تها- يجه در بعد كهانا لكادياً كميا-ابصار صاحب نواز کو لے کر چلے گئے۔ وہ دونوں چھ لیجے اکملی رہ كئي - چند بچے دوڑتے پھررے تھے۔ وہ ایک جھلے سے اتھی اور اپنے کمرے میں چلی گئے۔ زریبنہ نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی ادر دوبارہ نظر جھکا کر بیٹھ

"رخیانہ!" دروازے یہ کھڑے ابصار صاحب کی آواز میں کھھ انبیاتھا کہ کیاری ہے دھنیا توژتی رخسانہ بیم کاہاتھ ایک لمحے کے لیے کانے ساگیا۔ ' «نواز کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جلنے کی تیاری كرو-"وہ نظريں جھ كاكرد هيمي آواز ميں بولے۔ "والده كا انتقال " وه ب يقيني سے بوليں - ودمكر كب؟ اجانك كيه-" ب ربط سے جملے تھراہث میں اداہورے تھے۔

«کل رات <sub>ہ</sub>ارث اٹیک ہوا تھا۔ اب جلدی جلو۔ دردانه كو مجھى لے لو-"وہ عجلت ميں كمرے كى طرف جائے ہوئے بولے۔

میجھ در میں وہ ان کے گھر بہنچ ملے تھے۔ ابصار صاحب باہر مردول میں رک کئے۔ رخسانہ بیگم دردانہ كوليے اندر برمھ كئيں-دردانه كے ذہن ميں دھيمے لہج میں بولتی وہ شفیق سی خاتون آرہی تھیں 'جواسے نکاح والے دن ساتھ لپٹائے بیٹھی تھیں۔ مگراس نے جب بيرسب محسوس ہى نەكياتھا۔اسے بھى دكھ ہورياتھا۔ اندر برے سے ہال نما کمرے میں خواتین جمع تھیں۔ رخسانه بیکم اس کی متیول نیرول کودلاسادینے بردھیں۔ اس کی بردی نند عفت جھوتی دونوں نندوں کے زبیج میں

> المنادشعاع سمير 259 4015



ند مال سی بیتھی تھی۔ اس نے تظرافھا کر وروانہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے مہری چیک

ودتم؟ "وه امحمد كمرى بوئى- "كيول آئى بو- "دهبلند آواز میں بوں۔ رخسانہ بیلیم پریشانی سے اسے دیکھنے لكيس-وروانه بهكابكا كفري تهي-

"اور كس كو كھانا ہے؟ ميري مال كو تو كھا گئے۔" وہ وحشت زدہ آواز میں جلائی۔ اس کے بال کلب سے نکل کر بھورے تھے۔ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ دردانه کاول بری طرح دهر کے لگا۔اے وہ کوئی بدروح لكى وه ب ساخته دوقدم ليحصي منى ـ

''وو دن حمیں ہوئے اور میری ماں مرکعی۔ سب تیری تحوست ہے۔ جس دن سے کھر میں تیرا نام لیا

خوشی روئھ گئی ہے۔" دہ اب مٹھیاں بھینچ کر چیخ رہی تھی۔اس کی چھوٹی دونوں بندیں جشکل اسے تھینج کراندر کمرے میں لے کئیں۔اندر سے بھی اس کے چینے کی آواز آتی رہی۔ دردانہ کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہوریا تھا۔اسے بے اختیار کیلی سی چڑھ گئی۔اتنی عورتوں کی نظریں ایک ساتھ اس پر تھیں۔ بے رجم مسخرانہ ' ترس کھاتی اُ جانے کیسی کیسی نظریں۔ زندگی میں اس کا ایسا تماشا مجھی نہیں بنا تھا۔ رخسانہ بیٹم نے اسے تھاما اور باہر ے ابصار صاحب کولے کر گھر آگئیں۔

"موں دو گھڑی کے لیے تعزیت کی جاتی ہے؟" اصل معاملے ہے بے خبرابصار غضہ ہے ہو کے۔ "بير تواس سے بوچھو۔" رخسانہ بيگم نے اس كى طرف ہاتھ اٹھاکر کھا۔جس دن سے نواز کارشتہ آیا ہے رد رو کرنخوست ڈالی ہوئی ہے۔ بیرسب تو ہوناہی تھا۔" دہ اسے کھوزتے ہوئے ملخ کہتے میں بولیں۔

اس نے ڈیڈبائی نظروں سے مال کو دیکھا۔ پھر لیث كر كمرے ميں جلى كئي۔ اس كا دماغ سن ہورہا تھا۔ مسهری برلیٹ کروہ تم ضم سی روتی چلی گئے۔ اپنی ذاہت' اليي ناقدري اور سكى مان جھي حال دل سجھنے کے بجائے ای کودوش دے رہی تھی۔اس کے دل میں ابال اتھنے

" ہاں! میں ہوں منحوس۔" وہ زور سے چلائی۔" یا الله! ميرے ساتھ ہى ايساكيوں ہوا؟" وہ بے قرارى سے ہاتھ سمانے پر شخ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پنی چوڑیاں زخم دیتی اس کی طرح بگھرتی جارہی تھیں۔

بورا جانداني دهيمي روشن بمهيرر بإتفا- دودهياس چاور جھت یہ جھی تھی۔ خنک ہوا جسم سرو کررہی می ۔ مگرول سلگ رہا ہو تو وہ تیش سرد موسم سے بھی بے نیاز کردیتی ہے۔ دردانہ نے دونوں ہاتھ دوبارہ کھٹنوں کے کرو کیلئے اور سر اٹھاکر چاند کو دیکھا۔ مما مکت تو بھی۔وہ آسان پر تنهااور بیہ زمین پر۔ آنسو پرہنے لگے جبکہ اسے لگ انھاکہ اب آنسونہ آسکیں ئے۔کس کس بات کوسویے 'روتے روتے سراٹھاکراس نے خوربر ترس کھایا۔

اس دن ہونے والے تماہتے بر اگھروالوں کی بے مری بر ' برسول ہونے والی ر حصتی بر ' مستقبل کے انديشوں ير 'يوں سادگ سے بابل كا گھر چھوڑ دينے پر ' آخروہ کس کس پر آنسو بہائے۔ کیا کیا نہ سوچا تھا۔ سب خاک ہو گیا۔ مایوں والے دن ایساجو ژابنائے گی۔ میں لمال ڈھولگی رکھیں گی وہ پھولوں سے لدجائے کی گیروالے اینے ارمان نکالیں کے۔مکرسب دھواں ہو کر تحلیل ہو گیا۔ اور باتی بیجے بس اندیشے وف واہے۔ جیسے تاریکی میں سفر کیا جائے اور نہ منزل کا نشان ہو'نہ رہتے کا پتا۔جس گھر میں اس کا بوں تماشا بن چکاہے وہاں اس کو بھلا کیا عزت ملے گی؟ اس نے سردونول ہاتھوں میں تھام کیا۔

رخسانه بيمم نے کھودن سلے اسے بتايا تھا كه نواز نے سادگی سے جلدی رحفتی پر زور دیا ہے اور اسکلے مفتے رمفتی ہے۔اب وہ اس کے ساتھ ہی دبی جائے گا۔ دہ امی کامنہ تکتی رہ گئی۔

يهروه اور ابو اس کی شادی کی تیار یوں میں مصروف ہو گئے۔ زرینہ

> **260** 015 المنارشعاع سميز



کے ٹیسٹ چل رہے تھے۔وہ اے کہتی تھی جوہو نا ے 'بہتری کے لیے ہو تا ہے۔ اگر نیہ اس کے ساتھ ہو آلووہ پوچھتی۔اس کے ساتھ توابھی تک سب احیما ہوا تھالووہ کیے اس کاو کھ سمجھ سکتی ہے۔وہ خود سے بھی خفا اپناغم منارہی تھی۔ نڈھال ہوتے ہوئے اس نے وبوارے سر تکادیا۔

'''آبا بیا۔'' باہرے رضانے آوازلگائی۔ اس نے ایک نظرانیے گلاب کے پھولوں کو دیکھا۔ ایک گلاب نیچے گرا ہوا تھا۔ رات کی رانی افسروہ سی کھڑی تھی۔ جیب جاپ مرجھائی ہوئی۔ایے ایک دم بے تخاشا ردنا آیا۔ آے لگا اس کے بیودیے بھی اس کے ساتھ رورہے ہیں۔ جسے وہ اس کاد کھ جھتے ہول۔ اس نے ہونٹ کاشتے ہوئے ضبط کیا۔ زرینہ ڈیڈبائی المنتهمیں کیے کمرے کے دروازے یہ کھری تھی۔

صاحب نے اس کے سربر ہاتھے رکھا تواس کے آنسو چھلک گئے۔ رخسانہ بیٹم اے تھیکتے ہوئے ایک ہاتھ میں سامان کیے دروازے کی طرف بردھ سمیں۔ اس کے اتھ بیرے ہورے تھے جسے دھیرے دھیرے جان سرکتی ہو۔اللہ کویا و کرتے ہوئے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی چے سمندر طوفانی لهرول سامنے ہارمان جائے۔

گلاب کی بتیاں بیڈ پر بھری ہوئی تھیں۔ دو گلدستے بھی دائیں بائیں موجود تھے کمرے میں مہک کا قبضہ تھا۔ کولڈن میرون غرارے میں اس کے دکتے حسن نے ملکوتی روپ وھار کیا تھا۔ مگروہ گھری جیپ کے زیر اڑ تھی ۔۔۔۔۔ نواز آگراس نے برابر بیٹھ ''قرج امال ہو تیں تواہ گئے۔ وہ بے حس بیٹھی رہی۔ سلام کاجواب بھی نہ کے حصار میں رکھتیں۔'' دیا۔ ''وردانہ! ہماری شادی ذرا مختلف حالات میں ہوئی

ہے۔ جیسا ہم نے سوچا'اس ہے بہت مختلف۔ " وہ كهنكهاركريولناشروع بوئ ورداندن سرجمنكا اب ان باتوں کا کیا فائدہ۔وہ حیب جمیمی رہی۔

و معفت شروع سے ہی ضدی مزاج کی ہے۔ سرال پر دھاک جمانے کے لیے اپنی سند کی شادی جھ ے کروانا جاہتی تھی۔ مگرمیں دئے سے کا قائل سیں ہیوں۔امال کوبھی اس کی سندیسند نہ تھی۔انکاریہ وہ بچپر کئی۔ ہمارے نکاح میں بھی اس نے شرکت نہ کی۔ اماں نے اس کی طبیعت خرابی کابہانہ کیا۔ میراخیال تھا کے جلد اے منالوں گا۔ مگر پھراجانک اماں کا انتقال ہو کیا اور اس پہ اس نے جو تماشا کیا' وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ میں نہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ " وہ تھوڑی در کو حیب ہوئے۔ دردانہ ماؤف وماغ کے سائھ سب سن رہی ھی۔

"میرے دبی جانے کے بعد عفت مزید مشکلات پیدانہ کرے'اس خیال ہے میںنے جلدی رحفتی یہ زور دیا۔ آمال کے بعد تو والنے ہی رسومات اور دھوم دھام کادل ہی نہ تھا۔"وہ رنجیدہ ہو گئے۔ ' بجھے پتا ہے در دانہ! حالات نے آپ کے ساتھ

احیما نہیں کیا۔لڑکیوں کے بہت ارمان ہوتے ہیں اور برعفت كاسلوك."

وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے۔ در دانہ نے کوفت سے ہاتھ چھڑاتا جاہا۔ مگر نوازنے اس کا ہاتھ آنگھوں سے

" وردانه! سب باتيس بهول جاؤ – در كزر كردو – الله در گزر کرنے والے کو پیند کرتا ہے۔ وہ ہمارا وامن خوشیوں سے بھر دے گا۔"اس کے ہاتھ کی پشت نم ہونے لگی۔اس کا ہاتھ دھیلارٹر ماجلا گیا۔ "معاف كردو-" انهول نے اس كا سرسينے سے لگاکرانی تھوڑی اس کے ماتھے یہ تکادی۔ ''قرح امال ہو تنیں تو ایسا نہ ہو تا۔ وہ ہمیں دعاؤ*ل* 

وہ مضبوط مرد آنسوؤں سے رورہا تھا۔ خوشی کے سب سے برے موقع پر اپنی چھاؤں کھو دی تھی۔ کئی

261 115



دنول کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تھک گئے تھے۔ آج ای شریک حیات سے اپناغم بانٹنا چاہتے تھے۔ دردانہ کو نواز کے سینے میں جھپ کر ایبالگا جیسے شل ہوتے جسم کو سستانے کو دو گھڑی مل جائے۔

اس کادل تکھلنے لگا۔نواز کے آنسو بہتے ہوئے اب اس کے آنسوؤں میں مدغم ہورہے تھے۔

### # # #

''رحمت مبارک ہو۔''نواز اس کے قریب آگر دھیے سے بولے۔ پھربے قراری سے گلابی گل گوتھنی بھی کے گوری سے گلابی گل گوتھنی بھی کو گور میں لیے۔ 'کی کو گور میں لے لیا اور اسے جو منے لگے۔ ''ماہ! بیہ کون ہے؟''فہدا نگلی اٹھائے بہن کی طرف اشارہ کررہا تھا۔ انداز میں پچھے غصہ تھا۔ آج بابا کسی اور کو بیار کررہے تھے۔ میں پچھے نقابت تھی۔ نواز اب فہد کو شخصی گریا و کھا میں پچھے نقابت تھی۔ نواز اب فہد کو شخصی گریا و کھا

''دبیٹا! میں آپ کی جھوٹی بہن ہے۔''وہ بولی۔ آواز میں کچھ نقابت تھی۔ نواز اب فہد کو تنظمی گڑیا دکھا رہے تھے۔ وہ اب سب خفگی بھول کر بروے اشتیاق سے بہھی اس کے گلابی گال چھو تا' بھی منہ میں انگلی ڈالیا۔

رونیں کی بات بیٹا!" نواز نے ٹوکا۔ بیکی کسمساکررونے گی۔ وجیمی آواز میں دردانہ کوخوب کھانے بیٹے کی تلقین بھی کررہے تھے۔ وردانہ کی کے سہارے بیٹھتے ہوئے انہیں محبت سے دیکھنے گئی۔ ابنی تصویر کی یہ نسبت وہ کائی کم عمر گئتے تھے۔ نواز اس کے غور سے دیکھنے پر مسکرانے گئے۔ وہ بھی مسکرادی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ بھی کہ بھی مسکرادی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ بھی کم بھی تو وہ انہیں چھیٹرتی کہ آپ تو اول کی طرح میرے کئی وہ انہیں چھیٹرتی کہ آپ تو اول کی طرح میرے کو سے اٹھاتے ہیں وہ ہنس دینے۔ وہ گزرتے وقت کو سے جی تو اس کی انتخاب اس کی دھتی سوچتی تو اب گئا کہ نواز نے بالکل ٹھیک کما تھا۔ اس کی دھتی سے مبرکیاتو اللہ نے بہت بیٹھا بھی دیا۔ اس کی دھتی میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ میں بھی عفت شریک نہ ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دھتی۔ اب سی دو تو سی دی ہوئی تھی۔ نواز نے اب سی دو تو تھی۔

نوازی محبت نے اسے اتنا تحفظ دیا تھا کہ وہ ذرا ہردانہ کرتی۔ ساتھ عفت کادل بھی جینے کی کوشش کرتی۔ ان کا ارادہ کی جینے کی کوشش کرتے جمع کرلی تھی اور کی جمع کرلی تھی اور کی جمع کو ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ پاکستان جاکر جھوٹے بیانے پر الیکٹرو نکس اشیا کا برنس شروع کرنے کا تھا۔ زرینہ کی شاوی پر دہیا کتان میں شفٹ برنس شروع کریں کے اور مستقل پاکستان میں شفٹ ہوکر برنس شروع کریں گے تو خوشی ہے اس کی ہوکر برنس شوع کریں گے تو خوشی ہے اس کی آنسوصاف کرتے ہوئے مسکرادیں۔

### # . # #

"ارےای! آب نومیرے بودوں کابست خیال ر کھاہے۔"اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آگئے۔ وہ لوگ ابھی رونے دھونے کے سیشن سے فارغ ہوئے تھے کہ اِس کی نظرایے بودوں پر گئی۔ رخسانہ بيكم مسكران لكيس-رات كيراني ترو مازه مهك راي تھی۔ بودا کانی گھنا ہو گیا تھا۔ گلاب کے بودے بھی نيانه موكئ - عصر آتى مرخ اور زرد گلاب اين بهار و کھارہے تھے فہدنے جھٹ سرخ کیاب تو ژلیا۔ "ماما!اتن بياري خوشبو- "وه يھول سوينگھنے لگا<u>۔ بھر</u> اس کی ناک سے قریب کردیا۔ رخسانہ بیلم نواسے کی حركول يرمنن كليس-حمزه 'ذرينه كوساته لي آرباتها-ساتھ زین بھی تھا زرینہ نے اسے لیٹالیا۔ معمولی ہو گئی ہو۔"زرینے آنسویو تجھتے ہوئے بولی۔ وہ بھی بھیٹی بلکوں سے مسکرا دی۔ دو بچوں کے بعد اس کا جسم خاصا بھر گیا تھا۔ جبکہ نواز دینے ہی ہتھ۔ جیے شادی کے دفت تھے بلکہ اب اور جاذب نظر ہوگئے تھے۔ان کاجوڑ ابہت احیما تھا۔ نواز کو اس کے فرید ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی شدت ے اے جائے تھے۔ وہ اب اینے شادی سے پہلے کے خیالات پر شرمندہ ہولی رہتی۔ جانے انسان کس بل بوتے غرور کر تاہے۔اس نے

262 415 ... والله 262 ....



تووہ بولی ۔ 'وکننی بدل گئی ہو۔''مسکرانے لگی۔ ۔

دردانہ ہنس پڑی۔ ہرنی بات اس کے دل میں شکر کے جذیبے کو بردھا دی تھی۔ وہ ایپے رب کی ہے حد شکر گزار تھی۔ میں تو تچی خوشیاں تھیں۔

بادر جی خانے سے آتی بریانی کی خوشبوسب جگہ چکراتی پھررہی تھی۔ابھیار صاحب نواز کے ساتھ اندر واخل ہورہے تھے۔ابی منی سی نواس کوانہوں نے گود میں لیے رکھا تھا۔ فہد پودوں پر اڑتے نڈوں کے بیچھے میں اس نے اپنی رات کی رانی کو پیار سے دیکھا۔ اس نے اپنی رات کی رانی کو پیار سے دیکھا۔ پھر گلابوں کو نظروں میں بھر کر مسکرانے گئی۔ میں بھر کر مسکرانے گئی۔ صبرو شکر کے رنگ بھر بھے شے اور اب منظر مکمل تھا۔

\*\*

ابن انشاء کی شخصیت اور علمی وادبی خدمات پر واکٹر ریاض احمد ریاض کا تحریر کرده متعالہ ایک میں ایک کا کی کی ایک

ورق المشياء



قیت: -/ **1200**روپے ڈاک فرخ: -/ **50**روپے

ؤن *نبر:* 32735021 مکتبه عمران دانجسٹ 37. اردد بازار ،کراٹی زین کوسلام کیا۔ وہ اسے کمزور لگا۔ بال بھی کافی جھڑ گئے تھے۔ چھ برانی یادیں ہازہ ہو گئیں۔ اس نے سوچتے ہوئے تورینہ کے بیٹے کو گود میں لے لیا۔ زین پہنے کو گود میں لے لیا۔ زین پہنے کو گود میں لے لیا۔ زین پہنے کو گود میں اسلام ساتھ ہا ہمرتھے۔ اب رات کے کھانے پر سب اکٹھا ہوتے۔ با ہمرتھے۔ اب رات کے کھانے پر سب اکٹھا ہوتے۔ وہ دونوں پہیں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگیں۔ "دری! مجل یادے تمہیں؟" رضانہ بیگم اٹھ کر گئیں تو زرینہ نے یو چھا۔

" مال! اسے کینے بھول سکتی ہوں۔" وردانہ ہنتے ہوئے بولی۔

"اس کے شوہر کامران نے دوسری شادی کرلی ہے۔ ایک ٹاپ اول آس کی خوب صورتی اور دولت پر فدا ہوگئی تھی۔ زبردست افیٹر کے بعد شادی ہوئی ہے۔ "
ہے۔ تجل ہے جاری خون کے آنسو روتی ہے۔ "
زرینہ نے بتایا۔

''اوہ!''وردانہ کودلیافسوس ہوا۔ ''میہ مرد بھی بس۔''زرینہ منہ بناکر بولی۔ ''اب ایسے بھی نہ کہو۔ہمارے شوہروں کی مثال سامنے ہے۔ کامران تو لگتا ہی ایسا تھا۔'' وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔

''اور زین کی جاب کمال ہے؟'' وہ موضوع بدلتے ویئے بولی۔

''بس … زرینه پیشکی سی بنسی بنس وی۔''وہ بینک کی جاب تو شادی کے چھ مہینے بعد ہی ختم ہوگئی تھی۔ اس کے بعد سے کوئی ڈھنگ کی نوکری مل نہیں بائی۔ تم دعا کرنا۔''اب وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ''ہاں زری! مشکل وقت کے بعد زندگی میں برسکون دور بھی آ تا ہے۔اب یہ ہم برہے کہ ہم صبر کرکے اس کے پہندیدہ بندے بن جا میں یا بے صبری اور ناشکری کرتے ہوئے وہ دور گزاریں۔'' وہ ذریخہ کا ہاتھ اسے ہاتھ میں لیے بولتی جارہی تھی۔وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب جیب ہوئی

ر شعل سمبر 15 263



# www.Paksocielu.com

جب ایک دشت کو توش خبریال مُنائی گیسُ عصراس زین سے نعلیس نئی اُگائی گیس یں جانتا ہوں اس ایک شخص کی خاطر كبال كہاں سے يہ آسانياں بيس لائى گيش خداکے نام پہ ہم نے بسائی جو بستی خداکے نام یہ واں بنتیاں جلائی گین بناکے کشتیاں کا غذکی سٹاہ زادوں نے ہمارے واسطے ملعنیا ینوں میں لائی گئیں مجهة ويادنهي شكل أبيغ منسنك مجهے تو یاد ہی سزائی جوسنائی گیش

زیں پہ اپنے لیے جنیش ب ان گیسُ حقیقتوں کو چھبلے نے کی کا وشول میں عطاً کہانیاں ہمیں کیا کیا مہیس مشنائی گیسُ عطارالحق قاشی

بهاری دُنساکو ووزخ بنا دیا اور مچر

رتارگی ، زندگی باگیشری ، مبارنگ، دیبک سو هی نبت تراشی ، دخص ، موبیعی ، خطابت ، شاعری

پنکمتری شلی صنوبر دوب سریس جاندنی لاجوددی شربتی وهانی مطلابی به جمینی

زعفزانی ۱۰ سسمانی ادعوانی ازندگی لاجونتی معطام مری کومل، متهانی زندگی

ہرنفس موتی بروتی، کھُول برساتی ذندگی خیمۂ ذربعنت میں پازیب حبنکاتی ہوئی

مُركياں ليتي، مُعْمِكتي ، ناچتي، عماتي بوئي دورتي، برطتي، مُمِكتي، جيُومتي المَّاتي بوئي دورتي، برطتي، مُمِكتي، جيُومتي المَّاتي بوئي

اک منہری تان کی زنجیر بل کھاتی ہوئی اک انگرائی دمنک کے پل پر لہراتی ہوئی

. ذندگی مریق بیون به بوندول کی کعنک صبح سرماکی کرن ،ستام بهادال کی دهنک

شہرتن میں مجول والوں کی گی سہے ذندگی گردن اضاق میں جہا کی سہے ذندگی بوسٹس ملیج آبادی

المارشعاع سمبر 15 1/2 264





اعتراف،

كجُولتاكون سے وتت کے گھاؤکو ہجرکے مندطوفان کی وصل کے خواب کی ڈوبتی ناؤکو مجولت آكون سيسے مفرولت اکول سے ایسے قاتل کے قاتل خدوخال کو دكه اعطات دلول اورمه وسال كو مُعُولَت أكول سع محولت اكون سبع عمرى شاخ پر كفينة والى اس اكساق لين بيب بولگلهداى الزام كو نوشی کسیدلانی

تیرے میرے درمیاں اب رہا کھ بھی نہیں میری جال دتیرے لیے تو ہوا کھ بھی نہیں

اک بعرم ہی رہ گیا تھا اینے دشنے کی بنا یہ جو ڈوٹا توسمجھو تھیر سبجا کید بھی منہیں

کس قدر اُ داس تھا چئے۔ دیا جب بھی ملا سانکیس کہ رہی تقیں ایمندسے کہا کچو بھی ہیں

بن کچر کھے سنا دیا فیعسلہ اس نے بھے کیا خطا ہوئی بھی واس نے کہا کچر بھی ہیں

سائم بھی وبال تھا، بھوڑ نا بھی تھامال کیوں نبلہ مے ملتہ تھے ہم' پتا کچہ بھی نہیں ناکہ ماوید قریشی

ابندشعاع ستبر 2015 205





مارکیٹ سے ساڑھے بارہ سو کالائی تھی اور تمہارے بار بار مانگنے پر ایک بار خود پہن کر میں نے تمہیں دے دیا تھا۔ میں نے فورا "تمہیں بہچان لیا۔" بہلی والی یہ من کر ۔ شرمندہ ہوگئی۔ "اب یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے بہچان لیا؟"

دو سری نے پھر چوٹ کی۔
''ہاں شاید میں بھی تہمیں آتی آسانی سے نہ بیجان
پاتی 'گیکن تہمیں آج وہی دستانے بہنے دیکھ کر 'جوایک
دن اچانک میرے گھرسے چوری ہو گئے تھے 'میں نے
مہمیں نور اسبجان گیا۔ ''بہلی والی جھٹ بولی۔
نویدہ قدریندا ۔۔۔اسلام آباد

غلطي

بازارے واہی بربیوی نے شوہر کوبتایا۔ ''گاڑی کے بونٹ پر ذراسی خراش آگئی ہے۔آگر تم دیکھنا چاہو تو'آیک نظرد کھے لو۔ بونٹ ڈگی میں رکھا ے۔''

افشال ریحان.... کراجی

اظهارمسرت

روفیسرصاحب کے گھر کی کال بیل بھی توانہوں نے ابی خوبصورت بیوی سے کہا۔ ''اگر ہا ہر پروفیسرراحیل ہوں تواس سے کمہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔'' میں گھر پر نہیں ہوں۔''

''لون تھا۔۔۔؟'' ''بروفیسرراحیل ہی تھااور اسنے بیہ س کر بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔'' بیکم نے تجربه كار

ہال دوؤی ایک اواکارہ جو تیسری شاوی کررہی تھی شادی کی رسومات سے فارغ ہوئی تو روایت کے مطابق اس کے بنے شوہر نے اس کا بازو تھام لیا۔

"مم نے میرا ہاتھ غلط طریقے سے پکڑا ہوا ہے۔"
اداکارہ نے اعتراض کیا۔"میرا ہاتھ چھوڑدو۔"
"میں نے ٹھیک طریقے سے ہاتھ پکڑا ہے۔"دولها مین اواکارہ چڑکر ہوئی۔ میرا تجربہ زیادہ ہے یا تمہارا؟"
اداکارہ چڑکر ہوئی۔"میرا تجربہ زیادہ ہے یا تمہارا؟"

تبديكي

شوہر و دبیگم اسمہیں یادہے میڈیکل کالج میں ایک لائے کا کاشف ہاری کلاس میں ردھتا تھا۔ یو نمین کا صدر بھی تھا۔ وہی جو تم سے شاوی کرتا چاہتا تھا؟"
بیوی و ''ہاں یاد ہے۔ یہ تقریباً ''تمیں سال پہلے کی بات ہے۔"
بات ہے۔"
شوہر و ''ترج اس سے ملاقات ہوئی وہ تو اتنا موٹا گئجا اور بد ہیئت ہوگی اے کہ اس نے مجھے بہچاٹا ہی نمیں۔"
نمرہ 'اقرا

بيجإن

دو سیملیوں کی کافی عرصے بعد ایک بازار میں ملاقات ہوئی۔ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ایک نے کہا۔

"ارے انیلا! تم نے اتن جلدی مجھے کیسے بہجان لیا۔ حالا نکہ میں تو کافی بدل گئی ہوں؟" "میں تو شاید بہجان بھی نہ باتی کیکن تمہیں وہی سوٹ بہنے دیکھ کر جو آج سے نو سال قبل میں باڑہ

**266** 2015

المتدشعان



مسرت الطاف أحمه ميثروول كراجي

مرغا بانگ دینے دینے عاجز آجکا تھا ہمیونکہ اس کی بانگ ہے بمشکل دویا تین نمازی ہی نماز کے لیے اٹھتے تصایک دن مرغے نے بانگ دیتے دیتے جینا شروع

ووست التحري نماز كاوقت هوكميا فورا"ہی کافی تعداد میں لوگ اینے اپنے گھروں سے نکلے۔ تمازیز ہے کے لیے نہیں 'بلکہ اس مرغے کو

مرت الطاف احمد كراجي خوب گزرے کی ...!

طالب میاں سعدیہ کو بحیبن ہی ہے پہند کرتے تھے اور اس کے ساتھ متلنی ہوجانے پر بے حد خوش تھے ا یک روز ترنگ میں طالب میاں نے سعدیہ سے

وتهميل کچھ کھاتاد غيره بھي بكا ناآتا ہے ياشيں؟" ودکھانا لکانا میں نے بھی کیاتو تہیں۔"سعدیہ نے شرملے کہتے میں کہا۔ وولیکن بجین کے کھانے پکانے کے طریقے مجھے ایجھی طرح یاد ہیں۔ حمہیں یاد نہیں جب ہم بجین میں گفر گھراور مہمان مہمان کھیلا کرتے تھے تو مٹی کے بینکن آلوجوہڑ کے یائی میں دھو کر جھوٹ موث کے چو لیے بر کتنااچھالیاتی تھی۔" مسرت الطاف احمه... كراجي

چھٹ میکتی ہے۔اس لیے مرغیاں بھیگ رہی ہیں۔

سن ملک کے وزیر خزانہ بے تکلف احباب کے <u> حلقے میں چ</u>نک رہے تھے۔ ' دبچین کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہو تا ہے۔ان دنوں میری تمنا تھی کہ براہو کرڈاکو بنوں

ومبارک ہو۔"کسی ستم ظریف نے کہا۔ "آپ کی خواہش پوری ہو گئے۔" فوزييه تمريث ... ام بانيد عمران لجرات

جنگ عظیم دوم کے دوران بچھے بطور جیب ڈرائیور ایک شیطان سم کے میجرے ساتھ لگادیا گیا۔ایک دن میں اسے کیے ایک برے ہی معروف بازارے گزررہا تھا کہ سرک کے دو سرے کنارے پر اسے آیک خوب صورت لوکی مخالف سمت میں جاتی و کھائی وی تو وہ

«سار جنٹ! فوراس گاڑی کورد کو 'جلدی۔" میں نے ریکایک چو نکتے ہوئے گاڑی کا انجن بند کردیا۔ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس نے بچھے رکنے کا علم دیا ہے اور پھر جب میں نے انجن اسارٹ کیاتواری نجانے کہال کم ہو گئی تھی۔

''ایمرجنسی کے دفتیت تم انتهائی نقصان وہ ثابت ہوگے سارجنٹ۔"میجر کرجا۔

"میرے خیال میں میں نے بالکل تھیک کیا ہے میر۔" میں بنے کہا۔ ''وہ لڑکی دراصل میری دوست

جعفرصاحب نے اپنی بیٹم سے مشورہ طلب انداز

میں ہوجھا۔ ''آگر ہم دجاہت کو سائنگل لے دیس تو تمہارے ''کو گئے جا' خيال مين اس كي شرار تين كم موجا كيس كي؟" · ' دیقینا''' بیکم جعفرنے جواب دیا۔ ' کیوں کہ پھروہ زیادہ بڑے رہے پر تھیل جائیں گی۔"



) یبی -(۱ مام شانعی ً) مدیحه نودین مهک - برنالی

ایمی مکومت کی نشانی کا ایک بارقدیم پین کے عظیم قلسی کنینوسسے
ایک والئ دیامت نے دوریا فت کیامقیار
ساق ای بہ بناڈ کراچی محومت کی نشانی کیلہے ؟ "
کنینوسٹس نے جواب دیا ۔
ساخرام است مکومت کی کئی یا مرسال کی ہے ۔
ساخرام است مکومت کی کئی یا مرسال کی کئی ناصر کراچی عذوا ناصر سال کھی ناصر کراچی

اقوال لعمان المحتاجي كابلعث الوما المدر والمدر المعتبية المدر المعتبية المعتبية المعتبية المعتبية المدمر وت كو مجتاجي دين كونتك ، عقل كوضيعت المدمر وت كو داكل كرق سبعيد عالم شدر كوجره

، ملال غذا کھا تا۔ ، سیج بولنا۔

• جی بوندا 6 حب د کولورا کرنا 6 مہان کی عرصت کرنا ۔

، بدوى كى عايت كرنا-

، جس باست کوئی فائڈہ نہ ہواسے ترکم کردینا۔

دیول الدصلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا ، بسی بھرکے دودانوں بسی بھر کے دودانوں کواکیہ وسلم کے دودانوں کواکیہ وہ مایا کے کامکم دیاجائے گا اور دورانوں دور سے مذاب دور سے مذاب دیاجائے گا ، پہنا تھے ) سے مذاب دیاجائے گا ۔ دیاجائی ہے دیاجائی

۱- بی شخص نے خواب بنیں دیکھا، اپنے ہی پاک سے بناکر بیلن کردیتا ہے۔ اس کا یہ جوٹ بہت بڑا گناہ سے ر

2۔ جوٹا خواب بیان کرنااس کیے زیادہ براسے کہ اس کی کمی طرح تعیق نہیں کی جاسستی کہ اس سے دانوں سے جانسی کے جاسستی کہ اس سے یا نہیں ۔

3. بعض افرادی آرم صلی الدعلیه وسلم واکسی اورایم شخصیت کے خاب بی تفایت کا دلواکر تے بیل عام لوگ اسے ان کی بزرگ کی علامت بچورجیت احترام کا فہاد شروع کردیتے بی حالانکہ امسل شرف نیک اعمال کا بخام دنیا سے ورم کا فر اورم افق توقیق طور پردلول الدملی الدعلیہ وسلم کو دیلیت تقریبی طور پردلول الدملی الدعلیہ مسلم کو دیلیت تقریبی کو است کے یاویودوہ می احترا

ر خواب کسی تر مائز یا نامائز کا تبوت نہیں۔ شرعی مسائل کے لیے شرعی دلائل صروری جی کسی کا یہ دعواکہ مجھے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فلال کام کی اجازت دی ہے۔ قابل تبول

ہیں ۔

قرمان و ابنی زبان کو دومرول کھیبول سے آلودہ منکرو کیونکر عیب دارتم بھی ہوا ور زبان والے دوسرے لوگ

المنادشعاع سمير 2015 208



# عمره واقرأ كراجي

فراسوبیسے ، جارج کی عمر پہاس سال سے کید زمادہ ہے۔ وہ اپنی بیوی اور دو بچر ل کے ساعد واسٹنگٹن میں دہتا ہے۔ دہتا ہے۔ فیدالاضی قریب آرہی عتی ۔جارج اور اس کے

گھروللے فی وی، دیڈیوا ود اسٹرنیٹ پر دیکورہ ہے ۔ سخے کئیدکس ارتی کو ہوگی ۔ نیکے دود اسلامی دیب سائٹس پر چیک کر دیسے ہے ۔ سب کوعید کا ہے عبری است انتیا ۔ ان سے انتیا کی سے انتیا کے شروع ہوا ۔ ان ایک فارم اور می تھا ۔ وال سے انہوں نے ایک تعبیر کو بردی ۔ جی کے جناؤیس تمام اسلامی امولوں کومدنغل مؤیدی ۔ جی کے جناؤیس تمام اسلامی امولوں کومدنغل مؤیدی ۔ جی کے جناؤیس تمام اسلامی امولوں کومدنغل مؤیدی ۔ جی کے جناؤیس تمام اسلامی امولوں کومدنغل

بخر کا فرشی سے ماسے کوئی محکا تا متعاربان کی بیوی میں میں اس کے ماسے کوئی محکا تا ما محاربان کی بیوی میں میں ا

روسید. پرتمام معلوات اسے اسلامی ویب سائٹس سے ملی عیس -ملی عیس -

میخ دن کے استطار کے بعد عید کا دن آئی گیا۔ سینے فوشی فوشی صبح سورسے جلکے اور تیاد ہوسکے۔ اب بعب کو ذن کرسے کا مرحلہ آیا۔

ابنیں قبلے کی سمت کا بہان تھا ایک اندازاً مقد کی طف استان کرے مارہ سے بھیرڈ ڈرٹ کرئی کیسیتی گوسٹت کو بن صفول میں تعنیم کردہی تھی کہ اجا تک جادت کی نگاہ کھڑی برمڑی روم بھی کی طوف مُنڈ کرسک میلایا۔ اور بہیں چرچ سے لیے لیٹ ہوسکے رابع منڈسیس

سرع الراسان إلى سصير ما

"آب سنة بمين كنفيوزكر دياسه رمادح مسلمان سهد ياكرنجن ؟" بإدى نه جواب ديا "مادن كريجن سب سوه الله كونهين ما تنار حفرت عينى عليد المسسلام كونغوذ بالله

مارع سراتوار باقامر كىسے اپنى بوى پول كوں ك

بهسال تک یول کر بادی جئی بروگیا۔ بال بی

رب بهرت بورسیماک کی باست سن دسیے عقے۔اک

کے ماموش ہونے پرایک بندہ بول اعقار

ساعة جرج ما تايخا - ليكن آج ميديك كالول كي وجس

جري لانام نكل كياء

خدا کا بیشاما نتا ہے ؛ یرش کر ہال میں چرمیگوٹیاں شروع ہوگیٹی۔ آخرا یک شخص کہتے لیگا۔

«باذی ده کری کیسے بوسکتا ہے۔ اگروہ کر سی بوسکتا ہے۔ اگروہ کر سی بوسکتا ہو تا توسلما فول کا تہوا دہ سنے ہوش اور مقیدت سنے کیوں ما آیا ۔ عید کی تاریخ کا خیال دکھتا ، پیسر خرج کرا ۔ مید مرح دی اسے اسسلامی طریقے پر ذریح کرنا ۔ مید مردی یہ من کرمسکرایا اعد بولا۔

ر میسید عماری ایک وید کهانی این ناقابل یعین کبل موجود الاسلی سے باکسی کو لقین بیسی اراکدایسی کرچن منا موجود الاسلی سے بکیا نجمی بم مسلمان میں میں سے کوئی عبدالذ کوئی خالہ، کوئی خدیجہ، کوئی فاطر بہیں دیکھی جو کریچن کے موادمنا ہے بول جاہیے مسلمان میا بیٹوں کو کرمسی برائد ویلفائی، بالویز، برعقہ وسے وعیرہ مناہتے بہیں دیکھا ؟ اگر وہ مسب حیران کن بہیں تو آپ کو یہ بات کیوں جران کر دہی سے کرعیر مسلم بھارے تہواد منابق ؟

مارخ کاکرین باوکر ویدمنانا بمیں جیب لک دیا سے دیکن تمام ویراسیای تبوادوں میں بروور وکر وعت ایس توکسی کر عیب بہیں گلتا ۔ بخدا میں دس سال امریکہ میں رہا ہم میں میہودی با عیسان کومسلانوں کا تبواد مناہتے ہیں دیکھا ۔ لیکن جب میں والیس ایسے مسلمان مکار آیا تومسلمانوں کوان کے تبوار بہت جوش دخوان سرمنا تدریکھا ہ

ال مى سب خامى كقد بادى كى يات يى

المنامة شعاع سمبر 2015 209

امراسیل نے واپ دیا۔ میں ہے اس کے علم كى وجرسے أس كى عرصت كى سبے كيو تكر علم سب سے برا ترب سے " اسی دانت امیراسمعیل سفرواب میں دیکھاکہ

پیتمبرصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ " میری امت برکے ایک عالم کی توسف عربت کی اور أسه يليف كم بليه توساست قدم السحر برمعا . مي الدُّ تعالى سے درخواست کرتا ہوں کہ تیرا نام اورنسل زندہ دہے۔ اورتیرے بعدتیرے سات فرز نزبادشائی کو بہنیں۔ تسريع يمائى كانسل منعلع بوماك تأكداس كا ولادين سے تسی کوبادشاہی نصیب مزہوہ

قيامت اورمعافي ،

ایکب مرتبرامبرالمومنین مامون نے احمد کو والیت سے معرول کرکے در با رفاانت میں ماعز ہوسنے کا علم ديا رجب وه ماحر ہوا تومامون نے سخنت سنسست کہنا شروع کیا ۔ اور آس نے جوخطامیں کی تمیں ایک ایک کرے گنوانے لیگا۔

حبية تمام جرائم كى قبريت دُبرا چيكا قوا حدسة

" کل تیامت کے دان ایرالمومنین سے بھی اس طوح صاب ليا بلية كاا ورايك ايك برم بتاكر واب طلب كياملية في أس وقت امرالمومنين كس بيزكوبسند زمایش کے ؟»

مامون نے جواب دیا شعصے معانی کا مکم نیستد

اعدسف جواب دياية توميسه حق مي عي معاني ای کیسند قرمایتے ؟ اس ر ما تون بیزاس کے تمام غرم معاف کردیے ندا، ففنه - فيصل آباد

ایک کروی سیان می ر عالت، توجم بر گرجمو

لفيظ لو ليے بين، هر حن توگول کے دلول میں تعبیت کی کوئیلیں بعنیری صلے یا تمثار کے کھڑئیں، وہ سائے جس جنیں سائے مریق

ہوستے ہیں۔ م دل کی سلبٹ پر مکھنے سے پہلے مون کیں کرفیتی مٹلے جنیں منتے۔ مر اہم باست یہ مہریں کراپ یا دیسکئے۔ اہم بات

يها كم اسف كالعدائب بمت توجئين

(مستعرصين تارد) قوذريه تمريث مرتجرات

ين - صنيري علالت مي مزود جائے كيونكه وال فيصل غلط ہمیں ہوستے۔ رو ۔۔ جوری سلامست ہوب تو ٹنڈ منکر درخوں پریمی

موسم برسانتے ہی میکول آ ماستے ہیں ۔ معيرانوشين مندى بها ۋالدين

اميراسميل بن احدساماني محراسان كابادشاه تقاراس کاسب سے بڑا ممائ امیراسخان بی اس کے درباربول میں شامل مقار

أيك دن بخادا كاكونى عالم كسى مزودتس اميراسليل سهملاقات كمسية أيا- الميرسة ادب ادماحترام كے طور برسات قدم برص كرأس كاستنال

ميراسحاق كويه ناگواد كردا ادراس في اسمغيل

بادشا موں كوشايان شان نيس-سے آ کے برصنے کی تمیس مزودت مدمتی ج

READING Section



لادم منیس که اس کو بھی میراخیال ہو جومیرا مال سے وہی اس کا بھی حال ہو مبان \_\_\_\_ حاجی واه نومن مل کا کوئی ایسی نمی بات نہیں ترومن است را بعدا قبال \_\_\_\_ توسف والم تيري خيرا بريشان كيون سي نوریہ منیف میں مرکزدھا حیات میں دیں بھورٹ سے ساد کے بدلے یہ کارو بارتھی تیرے علام کرتے ہیں آصفه عالکشه \_ مجول تھی جاڈ بیتی یا تیں ان یاتول یم کیا رکھا سے چنب چنب کیول رہتے ہونامئر یرکیا دوکس نگا دکھاسے ب میراب میرید بهان بی مل کردستاسکا بالبرس تو در محد لبالاب الدر ماكر ومك ول کے سر کھیل می ہوتا ہے بہت بعان کا زیال عثق کو علق سمجد ، مشغلم مل سر بت و مسم، و مملم تيري عادست مي نه او

المرا المراسى مادا في تواصاى بوا آ ترما بن جودل بن عَبلات بني جات زين وأنعت بهيي بنتي فلكب سايه بهيي دينا خوشى ا وردكه كے موسم رہنے اسے است ہوتے ہی ٠ ١١١٤ بر ورق سے لیٹ ہوا درد و عم یس مبعی فرصت ملے توسوصیت اسے دورت يرسال بمى كزرگيا تيرسه بجروفراق بي تنا اسان مبی منہیں تھے سے عبت کرنا سكرا دياس بنزنجى اتنى كالمتسا وا قعہ یہہے کہ بدنام ہوسے بات اتنی معیٰ کہ آنسو سکل



رہیہ فہرہے! آپ نے جاری فارٹی: من کے موال كاجواب دياب آپ كاجواب بم ما أنشه خيل تك بُه نيا، بينه

يهاا خط جزالواله سته كوثر خالد كابت سانه ول نے اپنے م<sup>بن</sup> سوص ادر دلجی-پ اندا زین لکھا ہے۔

مياعلي كانام اور زنده دل سا"نا آ" پيند آيا ـ " تونيه وجارا اى نا" آۆٹ اشىنلانگ رېا-داه....": ورازاني كردگندے بچو-"نفعت د عمه من تو منتور نیمول"کی قبولیت سندے۔ ''دسن کی باتیں'' کلمہ ہے اوسب ہے درنہ یکھے ''میں…اور صدقے ہے بڑوں کر تو آجھے 'میں ہے۔''دیا آر زو کا''سب نے میرے دل کی باتیں لکھ ویں مفاض کر عائشہ جمیل نے... تاریخ کے جمروے اور کتابوں پر سبرواس کی انفرادیث کا ثبوت ہے اور معیار نوسب ہے باندے۔اگر مجھے مستقین ملیں تو نس ان کو تکتی رہ دن کی۔ سوال او تھنے کی ضرورت جمیں کہ ان کی تخریر دن سے اسمی جان لیتی ا ول- بهمي او نام ول سنة بهي ريجيان ليتي و ول كه تشخف سنة . نام کا اثر ضرور او تاہے۔ "بندھن" تناسمجھ دار ہے اور تعيك بيغام دياب "ايك تهي مثال" حسب توقع جاري ہے۔ ''آلٹی ہو گئیں تدبیریں'' الجیب و سبق آموز رہی۔ احماس ملكيت سرف الله كو سجنان، "شازے كى ساس "تم میرے باتی سب ته مارا...انعانی کمانی میری عمر کی جمع ہو بھی بھی بس ایسی ہی عبادت ہے اور ہم بھی قطرہ قطرہ سمندر بنانے میں کوشان ہیں۔ "وہ اک لیحہ" ایک طویل اور ڈھیٹ داستان... نایا ب جی اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں بدبودار لمحیہ آئے۔ ہم تو خوشبو دار انھوں ہے یحیل کی دعا ما تکیں گے۔ ام طیفو رکامیڈی وٹر پجٹری کی خاص ملكه.... بهترين تحرير 'بهترين گانا' جاو دلدار جاو' جاند کے پارچاو'ہم ہیں تیار چاو' ذرااس پر لکھے نا... آج ہم آین دعاؤں کا اثر دیکھیں گے۔ میری بنی نے ان کا ''قصاتی ہرجائی'' دوباریز ها تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں پڑھنے کا۔ وہ میرے گھر کی مردہے نا۔ مگر ہم اے عورت بنانے کا چکر چلارہے ہیں۔اللہ کرے جلد .... چھوٹی نند مهنازاجی ہاں بقینا" خدائے سواکسی ہے مدد نہیں مانکنی چاہیے۔ مند تو دور کی بات سکی مال ہے بھی ہم مدد نہیں مانگتے 'اللہ ہے نا۔ ''تعویذ حب'' دل نکال کرلے کیا۔ایمل رضا کا تو نام پردھ كرى دل نے كوائى دے دى سے كى كيد زبردست موكى أور





خط بھوانے کے لیے پتا ما منامه شعاع -37 - ازود بازار، کراتی -

Email: Info@khawateendigest.com shuaamonthly@yahoo.com

آپ کے خط اور ان کے جوابات لیے حاضر ہیں۔ الله تعالی سے آپ کی سلامتی عانیت اور خوشیوں کے

الله اتعالی آب کوئم کو جمارے بیارے وطن کواسیے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کا برا چاہئے والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام ان کے چروں کو بے نقاب اور ان کو دنیامیں برتزین اِنجام ہے دوجار کرے (آمین)

بجیلے ماہ سالگرہ مسریں سروے ''ایک دیا آر زو کا'' دیا گیا عماجس بیں قار نمین کے دہ سوالات شائع کیے گئے ہتھے جووہ مستفین ہے کرنا جا ہی ہیں۔

الله عائشه بميل نے فرح بخاري سوال کيا تھا کہ عازم حيدر حقيقي كردار ہے يا فرصني ....؟

بہن فرح بخاری نے اس کامیسیج کے ذریعے جواب دیا ہے۔ جواب ہے کہ ''عازم کا کردار یوں تو فرضی ہے الیان اے آپ کچھ حقیقی کرداروں کا مجموعہ کمہ سکتی



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



چېرے ہے بھی بہت کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن ناموں والی آب کی بات ہے ہم متفق نہیں۔ ایک ہی نام کے ہم نے اتنے مختلف ذہن اور خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کہ

زمین آسمان کا فرق کہیں۔ آپ کی مید بات بہت چھی لگتی ہے کہ ہرحال میں خوش آپ کی مید بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہرحال میں خوش اور الله کاشکرادا کرتی ہیں۔ ٹائٹل کے بارے میں بھی آپ نے صحیح کما۔ بے جان آٹر سے عاری چرے ہمیں بھی · التجھے نہیں لگتے۔

عِلامه ا قبال نے اس شعر میں عقبہ بن نافع کی جانب اشارہ کیا ہے جب مراکش میں دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اجانك إن كے سامنے دریا آگیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت کھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دین کی سربلندی کے لیے دریا کی روانی کو بھی خاطر میں نہ لائے۔

"جب بجھے نا تا جوڑا ہے"ہمیں آپ کا سلسلہ مل تھوڑی تفصیل ہے دوبارہ لکھ کر بھجوا میں۔ آپ کے توخط بھی اتنے دلچیب ہوتے ہی تواس سلسلے کو تو بہت مزے دار ہونا جاہیے۔ آپ کی بنی کے لیے دعائیں عورت کو عورت کی ظرح رہنا چاہیے۔عورت کادر جبہ اور مقام بہت بلند ہے وہ مال ہے جو کشی قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ نیولین نے کما تھا تم بجھے الیمی مائیں دو میں تمہیں الیمی قوم دوں گا۔ تنزیلہ ریاض نے عهدالست میں بری اچھی بات لکھی

"اللہ نے بنی دی ہے تو تخرہے اے بنی والی سوچ کے ساتھ یالیں اے اس کے ہونے کا مخروس عروردین ماکہ وہ کل کونہ صرف اینے گھرکے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک صحبت مند گردار اوا کر سکے\_''

### شائله شريف لکھتي ہيں

پیارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی پیاری باتوں کے بعد نورا" مبینی "ایک تھی مثال" ہے۔ مگر میر کیا؟ بمیشہ کی طرح بہت کم صفحات اور جیرت در جیرت عفت کے دباؤ میں آگر عدیل' مثال کی زندگی تباہ کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ ''تعویز حب"ايمل رضاكي بهت الجيمي كاوش لگي اور خوب صور تي ہے اپنے اختیام کو بینی۔ ''سیاہ حاشیہ'' بلاشبہ ایک اور ملل کی تحریر بینے والی ہے۔ افسانوں میں "النی ہو گئیں

واقعی جھوک دیپ بھی دل لے کئی تھی۔ انہیں سلام اور ان کے انٹرویو کی فرمائش قبول کریں۔ ''رنگ خوشبو''نعیمہ ناز ... نعمہ عباسح سعدیہ عزیز سب سے پہلے آپ کے عم میں شریک ہولوں۔ اللہ آب کی ماؤں کو اعلا در جات ہے نوازے۔ (آمین) مگر آخر نصل بہار از آئی۔ شکر کی بات ہے۔ دکھول یہ صبر کرنے سے واقعی اطمینان کاانعام دل کو عاضل رہتاہے۔ میری چہارم کلاس کی نیچر نعیمہ یاد آئنیں۔ "کرم کی بارش" مارے حسب حال اور ماری دل پند تحریه... اور انور شعور جی کابیه شعرسب کے . حسب حال ہے۔

بہتی ہوئی ندی پہ کے اختیار ہے میری ہے زندگی نہ تماری ہے زندگی مسكرا ہوں میں افضی مجھے ہسانے پر مجبور کر گئی بس... "باتول سے خوشبو" بھلا کسے نہ آتی ہوگی۔ توحید کی طافت ... برے سالوں پہلے اللہ ہے سوال کیا تھا ہے شعر من کر...(برنبانی سسر)

وشت تو دشت ہے دریا بھی نیہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے تو آج پہا چلا...غالبا" یہ شعر حضرت سعد کے لیے ہی فرمایا گیاہے اور کسی کے ریا کو جان کر ہم نے کیا کر: ہے۔ ہم انجان ہی ایسے کہ اللہ کا ہم ہر جتنا کرم ہے شاید ہی دنیا میں مسی بر ہو۔خط آپ کے ... مسزایس کے زندہ باد ۔ تی

وي ديکھنا چھوڑ دو نا سبد... جو لڑ کمياں نا با... سردے ميں حصہ نہیں لے سکتیں۔افیوس کا ہے کا... آپ کے سکھنے کے لیے تو رو دادیں اور جرمات پیش کیے جارہے ہیں۔ اہےلائحہ عمل کو ترتیب دینا سکھیے اور شادی کے بعیرایک کامیاب زندگی آب کی منتظر ہواور امتیل آبی کوتوفون کرنے کو دل جاہتا ہے۔ مگر... این آداز کی دہشت سے ڈر... سب ہی عاجز ہیں ہماری آواز کی بد صورتی ہے...سمیرا شريف كوشادي مبارك اور دعائيس تهي.... البيته اس بار سرورق کی تعریف کرنی پڑرہی ہے۔اتبے تیزمیک آپ میں بھی شرادلس بی ۔ پانے کیوں اُچھی لگرای ہے کہ اس کا "اندر" دلس کے جذبات کی عکامی کررہا ہے۔ ورنہ حدیات میں اثر نہ ہو تو خوب صورت نمین تقش صرف ایک ہے جان بت ہوتے ہیں۔ ج'۔ کوٹر! تحریر واقعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

جس سے باتی قاری بہنوں کا متفق ہونا ضروری نہیں 'وہ ب کہ اس سکسلے میں بہت ہے ایسے سوالات ہیں جو کہ کسی بھی شادی شدہ قاری بھن کی برائیویٹ لا کف اور پرائیولی کو بری بری طرح ہے ڈسٹرب کرنکتے ہیں۔اس ماہ میاعلی کے جوابات کوہی لے لیجنے میاعلی کے ان جوابات کی روشنی میں اگر کچھ کماجائے تو میں کمہ سکتی ہوں کیہ اس قسم کے جوابات یڑھ لینے کے بعد میا علی کی خوب در گت بی ہوگی۔ انتھے یا برے زاتی زندگی کے تجربات کو کسی ایسے رسالے کی زینت بنادینا جس کی پہنچ دور دور تک ہو 'انتمائی غلط بات ہے۔ لیدا اس سلسلے کو جلد از جلد ختم کردینا <u>چاہیے۔ باقی قار تین اپنی آراء ہے ضرور آگاہ کریں اور</u> میا علی مجھی کیہ آیا ان کے جوابات کی اشاعت کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔اب آیئے تبھرے کی جانب شعاع اس باه بھی سوسورہا۔ تایاب جبیلانی کومبارک باد 'اچھا تاول تقا-تعیمه نازادر سعدیه عزیز آفریدی مباسحران تمام را نیزز کی ماؤں کے لیے ڈھیر ساری دعائے معفرت کرتی ہوں' افسانے مارے انتھے تھے۔ ج ۔ بیاری اقصی اور اسوہ! قار ئمین کی زندگی کے اجھے یا برے تجرّات سامنے لانے كامقصديہ ہے كه مسرال والوں کواحساس دلایا جائے کہ ایک لڑی اپنے گھر کے ماحول ہے نکل کربالکل مختلف ماحول میں آتی ہے تومسرال والوں کے

رویوں ہے اس پر کیا گزرتی ہے۔ والدین کو بھی ہیا حساس دلانا مقصود ہے کہ اینے جگر کے مکڑوں کو غیروں کے حوالے کرتے ہوئے احجی ظرح و مکیمہ بھال کے اور سوچ

چراں تک درگت منے کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے كداينا اصلى نام لكھاجائے۔ قار تين اس سلسلے كے ليے فرضى نام بھي استُعال کر سکتي ہيں۔

قارِ نین کی اس سلیلے میں کیارائے ہے۔ آیا ہے سلسلہ جاری رکھا جائے یا بند کردیا جائے نیہ فیصلہ ہم قار تمین پر

چھوڑرے ہیں۔ شعاع آپ کوبسند نہیں آیا۔معذرت خواہ ہیں۔مزید بهتربنانے کی کوشش کریں گئے۔

اقرااشتیاق نے طور جملم سے شرکت کی ہے الکھتی

ید بیرس "ادر ''طاند کے یار چلو'' بہت سبق آموز تحریس فيس-ناياب جيلاني كا''وه اك لمحه "جهي بس تھيك رہي۔ اگست کاممینہ تھا اور ساجدہ صبیب کی آزادی کے حوالے ے کوئی تحریر دیکھنے کو نہیں ملی۔

ح - پیاری شائلہ! بوے عرصے بعد ہمارا ساجدہ صبیب ے رابطہ ہوا ہے ہم نے ان تک قار مین کی فرمائشیں مینجادی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ جلد شعاع اور خواتین تے لیے لکھیں گی۔

"شعاع كى يسنديدكى كے ليے مدول سے شكريد

ايم اسرارنے مردان سے لکھاہے

شعاع جیسے ڈانجسٹ نے "پیر کامل 'جنت کے ہے" اور"یارم"جیے شاہ کار ناول ہمیں دیے۔ کانی سالوں سے ذرر مطالعہ ہے شعاع مگربہ خط خاص طور پر رقص سکل کے کیے لکھ رہی ہوں۔ شعاع کے تنس سالہ سفر میں اس جيساناول بھی شائع نہیں ہوا۔ (معذرت کے ساتھ) کمانی آگے بروجنے کا نام نہیں لے رہی اور اور سے ہردو ماہ بعد عَاسُ مِن مِن بهت ہوتے ہیں یا پیج صفحات لکھنے کو مگر یول لگتاہے نبیلہ چ منجد هار میں کھنس کئی ہیں۔ان کی خود تتمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا لکھیں۔خدارا کچھ تو سوچیں' شعاع کے معیار کواننامت گرائیں۔''سیاہ حاشیہ''صائمہ اکرم بہت خوب صورتی سے کمانی کی گریں کھول رہی ہیں۔ بخناور عرف ڈیزی ہی صالحیہ آیا ہیں۔ نایاب جیلانی عرصے بعد آئیں اور خوب لکھا 'مگراٹنی شدت کیوں ہوتی ہے تایا ب کے کرداروں میں۔

ج - بیاری ایمن اہمیں بے مدافسوس ہے کہ شعاع کے باول آپ کوبسند ملیں آرہے ہیں۔ ہمیں خود احساس ہے كيه رقص سل كے صفحات بہت كم ہوتے ہيں اور كماني آگے نہیں بردھ بارہی ہے۔ نبیلہ بہت اچھی مصنفہ ہیں مگر اس وفت پریشان کن حالات کاشکار ہیں۔اس کے باعث

لکھ نہیں یا رہی ہیں۔ آب دعا کریں کہ ان کی پریشانی دور ہوجائے ' باکہ وہ میسوئی ہے لکھ سکیر

اكت كے شارے سے شعاع ایك نیا سلیلہ شروع کرچکا ہے۔"جھ سے نا آ جوڑا ہے"میری ناقص رائے

ابندشعاع سمبر



یہ کون ی رائٹر تھیں یا قار ئین میں ہے تھیں۔خط آپ کے میں قار ئین بہنیں بہت ہی عمدہ خطوط لکھتی ہیں۔ انٹرویو سب کے اجھے تھے۔اشعار بالکل بھی پہند تھیں آئے۔

ج - بیاری تمیرااشعاع کی پندیدگی کے لیے ته دل ہے شکرریہ۔ میا علی ہماری ایک قاری بهن ہیں الیکن ان کی تشکرریہ کی روانی دیکھ کر ہم نے بھی انہیں افسانے لکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت التھے افسانے لکھ سکتی ہیں۔

عروج يوسف نے كراجي سے لكھاہے

آج کا خط لکھنے کی خاص وجہ ''جہب جھے ہے نا آجو ڑا ہے"اووووف كيوں شروع كرديا بير سلسله- 100 ميں 99.9 پرسینٹ شادی شداؤں کے ٹائے ادھیر کرر کھ سے آپنے۔نام الگ ہوں گے ،مگراحساسات سب کے ایک ہے ہوں گے 'کس کس کے زخموں پر مرہم رتھیں گی آپ۔ آبی آج T-20 کیج دیکھتے ہوئے آیک بات ذبن میں آئی توسوچا آپ سے اور اپنی بہنوں سے ڈسکس كرتى ہوني كہ دہ اس بارے میں كیا كہتی ہیں اور بليزا ہے ايْد ث ند يجي كا بھلے ايثريث قسم كائلے آپ كو- ايك شادى شده لژگی 'عورت اور اس کاسسرال بھی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے میچ کی طرح ہیں۔ ایک طرف وہ عورت اور دو سری طرف سسرال و بی مخالف تیم و بی امپایز و بی تھرڈ امیار حتی که تماشائی بھی وہ۔ بے چاری عورت تنہاو کٹ کو بچانے کی تک ورومیں رہتی ہے۔ (مصباح الحق کی طرح) اور بھی تو پول ہی عمر بیت جاتی ہے اور بھی بلکہ زیادہ تر اسی باؤلركے بإتھوں اس كى سارى و تئيں اڑ جاتى ہیں جو انفاق ے اس کے مجازی خدا کے عمدے پر فائز ہوتے ہیں۔ بِاوَنْسِرِ بِاوَنْسِرِ مارت رہتے ہیں اور بالاً خرایک نے وریش کھفاڑی کو (دو سری بیوی) وکٹ کے سامنے فا کھڑا کرتے ہیں ادر وہ پہلا کھلاڑی ناکام اپنی کوششوں پر آنسو بہا یا بویلین لوث جا تا ہے۔ (یہ بویلین مھی تو مال باپ کا گھر

ہوتا ہے اور بھی ابدی گھر) آھ۔۔ کیا خیال ہے؟ بلیز ضرور بتائے گا ایسائی ہے تا؟ میں این دوستوں کی رائے بھی جانتا جاہتی ہوں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ نہیں بوچھوں کی کیونکہ اس کا جواب آپ سمیت کسی کے پاس نہیں

خواتین مہیں ملا۔ سرورق تو بہت خوب صورت ہے۔ میک اپ بھی اچھا ہے اور مهندی تو کمال ہے۔ بازگی کا احساس ہو ما ہے۔ "سیاہ حاشیہ" اور "تغویز حب" کی تعریف کے لیے الفاظ بھی کم پڑ گئے ہیں۔ نایاب جیلانی کا نام بى بناديتا ہے كەناول كمال كاموگا\_نياسلىنلىر "جب تجھ ے نا تا "احیما ہے۔ غیرشادی شدہ لڑکیوں کو سکھنے کاموقع کے گا۔ تونبہ وجدا ای نا 'مجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کے جھروکے میراسب سے پندیدہ سلسلہ ہے۔ آپ کے تمام پرچوں ہے اسلامی معلومات اور اچھی ہا تیں میں نیہ صرف توٹ کرتی ہوں بلکہ عمل کرنے کی بھی کو سشش كرنى مول- آب كے يرجول سے مجھے بہت كھے سلھنے كوماتا ہے۔ بلیزشاہین رشید سے میری در خواست ہے کہ وہ مشهور صحافى اور اينكروسيم باداي كالنزويوكري-ج - پیاری اقراا میہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے تتینوں پرچوں کی ہا قاعدہ قاری ہیں۔شعاع کی پسندیدگی کے کیے شکرید۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہے۔

حميرانوشين نے منڈي بهاؤالدين سے لکھاہے

ایک ماہ کے طویل اور صبر آزما انظار کے بعد شعاع بل جانے کی خوشی دیدتی تھی اور اس خوشی میں میراساتھ دینے کے لیے دودھ اہل اہل کرنے فرش پر خوب او نمیاں لگارہا تھا۔ ساتھ ہی دو سرے جو لیے پر چڑھا گوشت کا سالن اپنے میری بے توجمی برداشت نہ کرسکا اور وہ جل کر کہاب ہوگیا۔ میاں اور بچے لیس منظر میں چلے گئے اور میں ''سیاہ عاشیہ'' میں غوطہ زن ہوگئی۔ ایسل رضا کے ناول سے زیادہ مجھے ناول کا نام ببند ہے۔ میں اس کو در میان در میان سے قائل بچھے ناول کا نام ببند ہے۔ میں اس کو در میان در میان سے قائل بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو رکی تحریر شروع میں مزاح کا عضر بوجاتی ہوں۔ ام طبیعو کی جالاگی پر بے حد غصہ آیا' اتی اس جھوٹی نند'' پڑھ کرہا نیہ کی جالاگی پر بے حد غصہ آیا' اتی

اچھی بھابھی کو اتنا عرصہ بریشان کیے رکھا۔ ایسے نندوں کو تو سبق لمنا چاہیے۔ قرۃ الغین خرم ہاشمی کی کہانی کے اینڈ پر عامراور ثانیہ کے جملے بہندیدگی کی سند حاصل کر تھے۔ نئے سلسلے میں میاعلی کی از دواجی زندگی کے را زوں ہے واقفیت ہونے پر ان کے لیے دل ہے ڈمیروں دعائمس تکلیں۔ ویسے

والمار شعل ع م 275 2015



-850

ج - ہاری عودج اکسے ہیں جب کوئی تنازعہ ہوتا ہے۔ صرف آیک طرف کی کہانی کن کرفیصلہ نہیں کرناچا ہیں۔ ایک طرف کی کہانی گڑھے میٹھی ہوتی ہے۔اگر کہیں بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کہیں ساس 'نزوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے 'کیا آپ نے ان ماؤں کو نہیں دیکھا جن کے بیٹے شادی کے بعد ہوی اور مال کے بھڑوں سے نگل آکر مال کو گھرے نکال دیتے ہیں۔ بیہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہال زیادہ تر بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لیمن سوفیصد والی بات بالکل غلط ہے۔

نئ ابھرتی باصلاحیت مصنفہ فریدہ پاک یتن سے شریک محفل ہیں تکھاہے

خوب صورت ماہ اگست کے انتہائی حسین ٹائٹل سے
لطف اندوزہو کر فہرست تک پنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی بیاری ہاتیں حرف حرف سینے میں آ مار کر'' ایک دیا
آرزو کا'' تیں ہر سکھی کی رائے پڑھ کر ہم توجیعے نہ شریک
ہو کر بھی شریک رہے وجہ ہر دوست کے ہر رائٹر سے
سوالات وہی تھے جو خود ہمارے دل میں بھی تھے'' بندھن''
کاسلہ بیند ہے مگر ثناء سے الرجک ہونے کی بنا پر اس ماہ
سمول کر گئے۔

''جب جھے ہے نا آجوڑا ہے۔''انہائی یونیک آئیڈیا' جس کسی کے بھی دماغ میں آیا 'کمال کا ہے سوالات جننے منفرد اور مزے کے تھے میاء علی کے جوابات بھی انہائی برجت اور رواں لگے۔الحمد للد ہم اس سلسلے میں انہائی سالہ تجربے کی بناپر شرکت کرنے لائق ہیں اگر اجازت میسر ہوتو سلسلے وار ناولز میں ''ایک تھی مثال'' ہے ہمیں لاکھ شکایات سسی مگر رخسانہ نگار کی تحریر پڑھے بناہم آئے بردھ نہیں سکت

'' تعوید حب" کی تینوں اقساط کیجا کرکے مطالعہ کیں۔ الازوال تحرر ایک ایک لفظ موتی جڑا ہوا ایسی تحریر بڑھ کر ہم خود کو طفل کمتب کملانے لا کتی بھی نہیں یاتے۔ آیمل رضا کہیں ملیں تو '' تعوید حب'' ہم بھی ان کے ملکے میں ڈال دی۔۔

ر سراہ عاشیہ" میں بارش کی نظم اور منظر نگاری نے الطف دیا۔ پاک بتن میں بارش ہمیشہ ہڑ مال کے رکھتی ہے سوند بیوں کی طرح لفظوں سے بوندوں کا مزہ لیتے رہے۔

اس ماہ تین اسٹوریز میں شانزے نام استعال ہوا۔
"شانزے کی ساس" شمسہ فیصل کی مخصر اور جامع تحریر
آگرچہ میری ساس میری سہلی فلم کی یاد آگئی مگرا تھی بات
جتنی بار دہرائی جائے کم ہے "الٹی تدبیری" ایک اور
شانزے کا کامیاب بلان فلمی اسٹوری تھی یقینا" کسی نہ
سنگھرمیں ایسا ہو باتو ہوگا" کرم کی بارش" قرة العین خرم
باشی کے بارے میں بنادیں کہ یہ ایک ہی نام ہے کہ دوالگ
باشی کے بارے میں بنادیں کہ یہ ایک ہی نام ہے کہ دوالگ
الگ کیونکہ قرة العین اور خرم ہاشی کے درمیان کومہ
الگ کیونکہ قرة العین اور خرم ہاشی کے درمیان کومہ
ہے۔ عجیب سالگا۔

' دو مکمل ناول "کاآخر میں سکون سے مطالعہ کیانایاب

جیلائی کا نام تو فہرست میں دکھ کرہی بلیوں انھل پڑے۔
میری بے حد فیورٹ رائٹراہیرعالم کے بعد تو ہم ان کے
دیوانے ہی ہوگئے ہیں۔ شعاع میں گزشتہ پچھ عرصے سے
اسٹوریز کے موضو عات اور اسلوب میں بہت فرق آگیا ہے
اسٹوریز کے موضو عات اور اسلوب میں بہت فرق آگیا ہے
موضوع نے خوشگواریت کا احساس فراہم کیا سب اعلا
بات یہ کہ نایا ہدتی کی تحریم کوئی کردار بھی فرشتہ یا دیو تا
ہمیں تھا عام انسان تھے جس کی خوبیاں اور خامیاں سب
تحریر میں نظر آئیں۔ نعمہ ناز جی کی تحریر 'اپنے سارے
مسکر اجلیں "میں " بے قصور" بہت یو نیک اور معنی خیر
مسکر اجلیں "میں " بے قصور" بہت یو نیک اور معنی خیر
انتخاب تھا۔ "باتوں سے خوشبو آئے" دومیں صدیے کی
مسکر اجلیں صدیے کی

''خط آب کے ''میں اس بار خطوط کی تعداد کم لگی اور جو شامل تھے اتہیں کافی کانٹ چھانٹ کا سامنا کرنا بڑا تھا' صاف لگ رہاتھا۔ مسرت الطاف کے بارے میں بہلی بار جانا کہ وہ ان میرڈ ہیں۔ ان کے خطوط کافی سوبر ظاہر کرتے تھے(سوبرسے ہماری مرادا بجٹر تھی)۔

منبرالیس کے حسین کی بات ہے ہم انفاق نہیں کرتے انڈین باکستانیوں سے زیادہ محب وطن نہیں وہاں ہندوستان سے محبت بھی پاکستان سے نفرت جمانے کے لیے کی جاتی ہے 'وہاں کے گلی کوچوں کی معلومات نہیں بھی ہیں محرزرا مختلف رائے ہے آب سے 'بہرحال اپنی اپنی آبرزویشن

ہے۔ اس سال اللہ نے دوخوشیوں سے نوازا ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائی

المار شعاع . 276 2015

ONLINE LIBRAROY

FOR PAKISTAN



اور دوسرے خواتین ڈائجسٹ اور شعاع کا اولی ساحصہ بنایا۔

پیاری فریدہ! سب ہے پہلے عمرے کی مبارک باد-مسجد نبوی میں اعتکاف بہت برای سعادت ہے اللہ تعالی قبولیت عطا فرمائے۔ این دعاؤں میں ہمیں بھی یا در کھیے گا۔ فریدہ! آپ جتنا چھا لکھتی ہیں! تبھرہ بھی اتنا ہی عمدہ ہے۔ بہت جامع اور خوب صورت الفاظ 'ہر تحریر اور سلسلے پر نظر۔ باطشہ ایک اچھا مصنف' اچھا قاری بھی ہو آ ہے۔ باقاعدہ اب تک آپ نے مختصر تحریریں لکھی ہیں۔ باقاعدہ کمانی کا بلاٹ تر تیب دے کرناول یا ناولٹ تعیں۔ اور سلسلہ میں لکھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور سلسلہ میں لکھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ضرور

لکھیں ہم آپ کے بندرہ سالہ تجربہ سے مستفید ہونے کے مخطریں۔ مخطریں۔ شعاع کی بندیدگی کے لیے تہددل سے ممنون ہیں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ شعاع اس دقت بہنوں کا بہندیدہ ترین پرچہ ہے۔

راچى ئىنداكرم لكىتى بى

سِالْکرہ کا سروے ''ایک دیا آرزو کا''جو قار ئین کے بمترین جوابات پر مشمل ہے بہت پیند آیا۔اس میں اپنے شريك نه مونے كا دلى رج موال منا مستقل سلسله "جب تجھ ہے نا یا جوڑا ہے"میاعلی کے حقیقت ہے قریب تر جوابات من کو بھائے۔ واقعی شادی شدہ زندگی''اک آگ کا دریا ہے اور تیر کرجانا ہے"کے مصداق ہوتی ہے جبکہ الچھی بیٹیاں اینے والدین کی تربیت پر حرف شمیں آنے دیتیں۔ سے سلسلہ بہت خوب ہے مکرجن کے سسرال میں بھی شعاع بڑھا جا تا ہو۔ (میری طرح۔!) وہ قار نتینِ کیا کریں؟ کیونگہ اس طرح اپنے تجربات اور آپ بمتی نوک فلم لانے میں سسرال والوں کی ناراضی کا بھی خدیشہ ہے نا۔ بھر کہ مئینہ دیکھنا کون بیند کر تا ہے جی۔ ''ایک تھی مثال'' مثالُ واثق کو ملتے ملتے بھردور ہو گئی۔افسانے اس بارسب بهترین کیے۔ تکمل ناول "وہ ایک لمحہ" نایاب جیلانی کافی عرصه بعد جلوه افروز ہوئیں۔ فرحت بی ادر وکیل صاحب کی نوک جھونگ دلچیسے تکی اور اس ہلکی پھلکی مزاحیہ تحریر سے کچے تو منتش ریلیز ہوئی ہے۔اس طرح کی و بيب تحريس براه شامل موني جاميس-

الممل ناول "آعویز حب" (ایسل رضا) کی قار ئین میں رہوم مجی ہوئی ہے گراب تک بیں ایک قسط بھی نہ پڑھ بائی۔ اس نادل میں کرداروں کے مشکل مشکل نام۔ اس کا فلفہ ' زبان ' بیان انداز تحریر سب بچھ میری عقل وقتم ہے اور کی چیزیں ہیں 'لازا بہت تسلی توجہ اور دھیان کی مختاج اور کھیات ہے۔ یہ تحریر۔ اور مجھے وقت فرصت ملے تو بچھ بات ہے۔ سب سے زیادہ مجھے نعمہ ناز کا ناول " رئگ اور خوشبو" بیند آیا۔ کمانی پلاٹ اور کردار برب جان دار ہے۔ صائمہ اکرم چوہدری میری ہے ندیدہ واسٹرین اور " سیاہ صائمہ اکرم چوہدری میری ہے ندیدہ واسٹرین اور " سیاہ صائمہ اکرم چوہدری میری ہے ندیدہ واسٹرین اور " سیاہ

چیر این ہیں ہوں در میری بیندیدہ را کنٹریں اور ''سیاہ صائمہ اکرم چوہدری میری بیندیدہ را کنٹریں اور ''سیاہ عاشیہ ''اول قسط ہے ہی دل میں گھر کر گئی ہے۔ عبداللہ اگر زندہ ہے تو عدینہ کومل جائے کا دندہ ہے لڑکی تو متنگیتر کی نہ ملنے کا برلہ ہرائیک ہے عدینہ کہ برلہ ہرائیک ہے عدینہ کہ

معنی کا کیا ہے سفرنامہ ہے؟ ابلودریا کا بودا کب سے گھر میں لگا ہوا ہے مگر ابلود رہا کے فاکدے شعاع کے توسط سے معلوم ہوئے۔ آپ کابہت بہت شکریہ۔

ج بہاری خمینہ! کوئر فالداس اہ شامل ہیں۔ بہتائیں کہاں غائب تھیں۔ بہت ہی قار مین کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی آپ کی شدت ہے محسوس کی۔ بقین کریں کہ آپ کے خط نہ لکھنے ہے ہمیں تشویش لاحق ہوگئ تھی اور ہم دعا کررہے تھے کہ آپ خیریت ہے ہوں۔ آئندہ خط میں ابنا فون نمبر ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں۔

جب "جھ ہے نا تا جوڑا ہے" یہ نیا سلسلہ ہم نے ایک فاص مقصد کے تحت شروع کیا ہے۔ وہ لوگ جو بہت چاؤ سے ایک لڑکی کو بہو ہیوی بنا کر گھر میں لاتے ہیں کیکن اسے وہ عزت اور مقام نہیں وہے جس کی وہ مستحق ہے۔ ہم ان تک بید احساسات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک ٹرکی جب سب کچھ چھوڑ کر ایک نے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اسے ان رویوں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ رویوں ہے۔ فرضی اس میں شرکت کرکے قار مین نام دیں گے۔ قرم کی تام میں گرکت کرکے قار مین تک ایک ایک بھی کوئی بھی تک ایپ تجربات پہنچا ہیں۔ اینا اصلی نام نہ لکھیں کوئی بھی تک ایپ تجربات پہنچا ہیں۔ اینا اصلی نام نہ لکھیں کوئی بھی تک ایپ تجربات پہنچا ہیں۔ اینا اصلی نام نہ لکھیں کوئی بھی

المنارشعاع سمير 15 40 278

READING Section

# آسيدارم كراجى سے لكھتى ہيں

میں شعاع کی 30 سال پرانی قاری ہوں۔ عمر میری 38 سال ہے۔ بجین ہے ہی شعاع کا چسکالگا ہوا ہے'اس ماہ میرے دوست کی سالگرہ ہے۔ اسی لیے اپنی ناراضی کو لپیٹ کرر کھ دیا ہے۔

جیب روطارہ ہے۔
''ساہ حاشہ ''صائمہ اگرم چوہدری کا یہ ناول مجھے بہت
پند ہے اس کیے اسے ہی پڑھا ہے ابھی تک۔
پیاری آسید! معذرت خواہ ہیں۔ آپ کچھلے خطوط
شامل نہ ہو سکے۔ آپ شعاع کی ابتد! سے قاری ہیں۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آئندہ تفصیلی

# قارئين متوجه مول!

1- ماہنامہ شعاع کے لیے تمام سلسلے ایک تی افافے میں مجھوائے جا سکتے ہیں، تاہم ہر سلسلے کے لیے الگ کا غذاستعال کریں۔
 2- افسانے یاناول لکھنے کے لیے کوئی میں کا غذاستعال کرسکتے

3- ایک سطرچهود کرخوش محطانعیس اور منعے کی پشت پر مینی مسلمے ک دوسری طرف برگزند تکھیں ..

۵- کہانی کے شروع میں اپنانا م اور کہانی کا نام تکھیں اور افلتا م پر اپنا مکمل ایڈریس اور نون نمبر منر و تکھیں۔

5. مسودے کی ایک کا پی این میں ور رکھیں ، نا قائل اشاعت کی مسورے میں تحریر والی ممکن نیس ہوگی۔

6- تحریردواندکرنے کے دو ماہ بعد صرف پانچ تاریخ کواپی کہائی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

7- ماہتامہ شعاع کے لیے انسانے، عطیاسلسلوں کے لیے استاب، اشعار وغیرہ درج ذیل ہے پر جشری کروائیں۔

> ماہنامہ شعاع 37-اردوبازار کراچی

مسرت الطاف احدے کراچی سے شرکت کی اس بار شعاع کا ٹائٹل بہت ہی متاثر کن اور دل کو چھولینے والا تھاسب سے زیادہ مهندی نے ہمیں گھا کل ہی كرديا البنته سالكره نمبرك حوالے يے اگست كا شاره كچھ اور بهتر ہوسکتا تھا افسانوں کی بھر مارتھی اور مکمل ناولز قابل تعریف ضرور تص لیکن انٹرسٹنگ اور اٹر مکنیو ہمیں تھے دُرِيسَنگ مَلْخُ حقيقت پر مِنی اسٹوری تھي۔''سياه حاشيہ''ميں شأنزے كاكردار ميرا موسف فيورث كردار اور است بى اٹریکٹو بھی اور بدا اور ارضم کا کردار ایک آگئے شیں بھا آ۔ ''وہ ایک کمحہ'' اسٹوری بہت ہی اسٹرونگ اور حقیقت کے قریب تر محسوس ہویئی تیمور اور فرحت تائی کی تو تو میں میں اور ان کے ڈائیبلا کر بہت ہی دلیسپ تھے۔ ''رنگ اور خوشبو" تعیمہ ناز نے اپنوں سے جڑے رشتوں کی سمخ حقیققوں اور سفا کیوں کو عیاں کیا۔افسایوں میں حنایا سمین کا ''الٹی تدبیری'' بہت ہی زبردست ترریہ تھی۔ ڈیٹر آئی مزے کی بات بناؤں میں اور صائمہ جڑواں مسترہیں ہارے عادات و اطوار ایک دوسرے سے تو کی ڈفرنٹ ہیں۔ بہنوں میں روایتی نوک جھونک بھی ہوتی ہے کیکن ا یک دو سرے کی چیزوں کے لیے بھی بھی تھینچا تانی شیں

بیاری مسرت! ہمیں افسوس ہے کہ سالگرہ نمبر آپ کی ۔

بیند کے معیار پر بورا نہیں اتر سکا جبکہ سالگرہ نمبر ہیں وہ مصنفین شال تعین جو ہماری قار کین کے بیندیدہ ہیں۔

تعمہ ناز نایاب جیلانی صائمہ اکرم کنا یا سمین ام طیفور اور قرۃ العین خرم ہاشی قار کین کی بیندیدہ مصنفین ہیں دو نام البتہ نئے تھے مہناز یوسف اور شمینہ فیصل نے سلیلے کو بھی ہماری قار کین نے بہت بیند کیا فیصل سے تیارے ہماری قار کین نے بہت بیند کیا اور دعا میں۔ 6 سمبر کا دن یا کستان کی تاریخ میں بھی یادگار اور دعا کیں جھی یادگار

ماہنامہ خواتین دا بجسٹ اوراداں خواتین دا بجسٹ کے تحت شائع ہونے والے رجون اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحرر کے حقق طبع و نقل بحق ادارہ محلوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی جمی صبے کی اشاعت یا کسی بھی فری پیش پہ ورانا ورانائی تعلیل اور سلسلہ وار قدیدے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرہ تحریری اجازت لیمنا ضوری ہے۔ مسورت و مکراوارہ قانونی جارہ دی کا حق رکھتا ہے۔ اور سلسلہ وار قدیدے کسی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرہ تحریری اجازت لیمنا ضوری ہے۔ مسورت و مکراوارہ قانونی جارہ دی کا حق رکھتا ہے۔

## المندشعاع سمبر 115 سمبر 279



میں گاتی رہوں گی ان شاء اللّٰہ ﷺ ''ان شاء اللّٰہ ۔۔۔ کس نے بتایا کہ آپ اپنی لا کف ہسٹری لکھنا چار ہی ہیں؟''

'' جی بین اینے سوائے عمری لکھنا جا رہی ہوں اور میری سوائے عمری کی خاص بات سیہ ہوگی کہ اس میں میں اپنی دو ہجرتوں کے بارے میں لکھول گی۔'' ''دو ہجرتیں؟….کیامطلب؟''

''جی میں نے دو ہجرتیں کی ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ بتانا میں بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں توگوں کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی ہجرت میں نے ڈھاکہ سے کراجی کی اور دو سری ہجرت کراچی ہے امریکہ کی۔''

''دونوں ہجرت کی تو کوئی خاص وجہ ؟''
ربیلی ہجرت کی تو کوئی خاص وجہ نہیں تھی ہس یا گئی ہے۔

پاکستان ہے محبت تھی اس لیے کی اور دو سرمی ہجرت مجرت ہمیں گئی کے نکہ یمان پاکستان میں رہ کرمیں ہمجبوری کے تحت کی کیو نکہ یمان پاکستان میں رہ کرمیں ایپ بجوں کی گفالت تھیک طرح سے نہیں آریا رہی تھے۔ چنانچہ اسمی میں مقصے۔ چنانچہ امریکہ جاتا پڑا اور شکر ہے کہ دہاں جا کر بہت حد تک حالات بہتر ہوگئے۔''

''بہت کم عمری سے آب اس فیلٹر میں ہیں۔ آواز کی جاشن ابھی تک بر قرار ہے ۔۔۔ کس طرح حفاظت کرتی ہیں؟''

"ورنہ صرف ابنی آواز کی بلکہ ابنی صحت کی بھی بہت اور نہ صرف ابنی آواز کی بلکہ ابنی صحت کی بھی بہت حفاظت کرتی ہوں۔ باقی اللہ پہ ججھوڑ دی ہوں مگرابی صحت کی دعا میں بہت ما نگتی ہوں 'کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہوں انسی چیزوں سے پر ہیز کرتی ہوں جس سے گلا خراب ہونے کاڈر ہو،



منی بیگم سے بہلی ملاقات ان کے گھر برہوئی تھی۔
اس کے بعد ہلوہائے ہوتی رہی۔ بھریہ امریکہ شفٹ
ہو گئیں۔ ان کا آنا جانالگا زہا۔ مگر ہماری ملاقات نہیں
ہوئی ... بچھ دنوں بہلے آیک محفل میں ان سے
ملاقات ہوئی تو بچھ ہاتیں ہوئیں۔

درجی کیسی ہیں آپ؟"

بن ہے ہیں ہیں ہے۔ ''الحمد اللہ ..... براے دنول بعد ملا قات ہوئی آپ سر ''

''بس انفاق ہے۔۔۔اتے برس بیت گئے' آپ کے گلے کا سُرماشاءاللہ بر قرار ہے کیاراز ہے؟'' قبقہ ۔۔۔۔'' راز کچھ بھی نہیں 'لوگوں کی محبت نے میرے گلے کے سُرکو بر قرار رکھا ہوا ہے۔ جب تک لوگ بیند کرتے رہیں گے۔ دعا میں دیتے رہیں گے'





" ميه بهت احجما سوال کيا آپ نے ' مجھے يا د ہے کہ جنزل ضاء الحق کے دور میں میں نے ایک بار انڈیا میں اینے فن کامظاہرہ کیا تھا اور مجھے پذیرائی بھی بہت ملی تھی مگر مجھے بیہ نہیں معلوم تھا کہ جارے ملک میں یابندی ہے کہ کوئی انڈیا میں اینے فن کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب حکومت وفتت کواس بات کی خبر ہوئی توانہوں نے تقریبا عار سال کے لیے جھ بر گانے گانے کی پابندی لگادی۔جومیرے کیے دکھ کی بات بھی "نوكس كس كے سامنے اپنے فن كامظامرہ كر چكى

ومیں سیس بھارت کے تین وزیرِ اعظموں کے سامنے اپنے فن کامظاہرہ کر چکی ہوں۔ ان میں آیک ائل بہاری واجیائی ہیں۔"ایل کے ایڈوانی "اور نرسا راؤ شامل میں۔ان کے علاوہ لٹامنگیش کر اور دلیب کمار کے سامنے بھی میں نے ان کی پسندیدہ غربیس گائی

«بال جمیون نهیں اور شاید ان کو بھی ہو تاہو گاکہ ہم نے منی بیکم کولائیو گاتے سناہے۔" وو بالكل بو ما ہو گا ... آج كل كے كلوكاروں كے بارے میں کیا کہیں گی؟"

" کھے فنکار توبہت اچھا گارہے ہیں اور خوب تام بھی كمارے بيئ بجھے شفقت امانت علی اور راحت فتح علی نے بہت متاثر کیا۔ ان کی گلوکاری میں ان کے اباؤ اجداد کا خون ہے اس کیے ان کی گلو کاری بہت متاثر

"اپنے گانے 'غربیں گئیت وغیرہ سنتی ہیں تو کیسا

د بهت احیمااور این بی چیزس زیاده سنتی هول-اس وقت جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں۔ دوسردِل کو بھی سنتی ہوں مرایے آپ کو زیادہ سنتی ہوں اور اکثر تو خودى گانى چلى جارى مونى مولى مول-

باقى الله حفاظت كرفي والاسب ، ومنی بیگم ... سب سے یونیک نام - گراصل نام نادر مبیکم تھا۔ مخصیت پر کوئی اثر پڑا؟'' "جب منى بيكم نام ركها كياتب داقعي بيرنام جهر پر سوٹ کر ما تھا اور تادرہ بیلم میری شخصیت کے حساب سے ایک برا نام تھا۔ اب ناور موث کرنا ہے سنی ہیں مگر شہرت اور میری پہچان بن گیا ہے ہے تام تو مخصیت پیرہی اثر پڑا کہ اس نام کومیں اپنے کیے لکی نام مجھتی ہوں کہ اس نام سے میں مشہور ہوئی۔"

دمنی بیلم نام رکھائس نے تھا؟" '' بچھے انچھی طرح یا دیے جب میں بانچویں کلاس کی طالبه تصى توميري كلاس مين يشخ مجيب الرحيل كابيثا كمال تجھی تھااور ہماری بردی انچھی دوستی بھی تھی 'اسے بھی كانے كاشوق تھا اور جھے بھى تو اكثر او قات ہم دونوں مل کر گایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے پر کہل نے بمنس گاتے ویکھاتو کہاکہ آپ توبہت اچھا گاتی ہیں۔کیا نام ہے آپ و ہم نے بتایا کہ نادرہ بیکم تو کہنے سکے کہ ا تنی سی بچی کا تنابرا نام - آپ کا نام تومنی ہونا جا ہے بس پھراس کے بعد توجیعے سے نام سب کی زبانوں پر

" بول \_\_ اجها \_\_ آب تقريبا" يندره سوله سال قبل امریکه چلی تخفیل آنا جانا تونگای رمتا ہو گا۔ مجه تبديليان آئيس اكتان من؟" ودمیں جب آئی کراچی میں ہی آئی اس بار پنڈی اور أسلام آباداور بجرلابورجانے كالقاق بهى بوا-تولابور میں مجھے زیادہ ترقی نظر آئی کہ نئی سڑکیں بی ہیں۔ نئے يل ... مينروبس أور بھي بهت چھ .... تواجھالگاايخ ملک میں ترقی دیکھ کر ۔۔ مگر ترقی یورے ملک میں ہوتی

ورقع کل توکوئی شکر تھوڑی سی بھی شہرت حاصل كرتا ہے تواندیا 'دور جاتا ہے یا پھردہاں سے آفرز آجاتی میں۔ آپ كی آواز میں تو جادد ہے آپ اندیا نہیں میں۔ آپ

281 4 5 المندشعاع

ONLINE LIBROARO

FOR PAKISTAN

READING Section

زندگی کے لوکیاں خواب ویکھتی ہیں اور بچھے ان کی تعبیر ملى ہے۔ باؤں میں بیڑیاں ڈالوں کی مجبو نکہ ہے بھی بہت ضروری ہے۔ مگر ابھی شہیں ... ان شاء اللہ حاریا کے سال تک ... کیونکہ مجھ بنا نہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہو ... ہماری سوچ کے مطابق ہویا بالکل ہی

مختلف .... ابھی اور مشہور ہونا جاہتی ہوں عام کمانا جامتي مول اوربيسه بهي-"

''ویسے کوئی آئیڈیل توہو گا؟''

" ایزول نو خرخیس بنایا ... که آئیڈیل مجھی ملتے میں ہیں۔ ہاں خواہش ضرور ہے کہ میرے والدکی طرح پیار محبت کرنے والا ہو 'آزاد خیال ہو اور بہت زیادہ روک ٹوک کرنے والانہ ہو۔"

'' آج کل توانڈین فلمیں بھی سائن کی ہیں آپ

"جى ... بالكل بين الحيمي آفرز تحيس التحقيم كردار تے توہای بھری۔بس اب آپ دعاکریں کہ اللہ تعالی

"نزائيويي لا ئف متاثر ہوتی ہے؟"

"بہت ہوتی ہے ... بے شک چکا جوند کردیے وال لا نف بھی بہت البھی ہے۔ بیبہ مکتا ہے۔ شہرت مکتی ہے۔ لوگول کی نظروں میں ہم مصروف شخصیت بن جاتے ہیں۔اس کے لیے میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ مگرجب اپنی قیملی کو کاسپے دوستوں کو ٹائم نہیں دے باتی تو پھرافسوس ہو تاہے۔

''مگریہ بھی نو آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اتناكام بى نەلىس كىر آپ كى داتى زندكى متاتر ہو؟" " أب بالكل مُعيك كهه ربي بين - مَلِريج مين اب

ہاری پوزیش ایس بھی نہیں رہی کہ ہم کسی کوا نکار کر دیں۔ پھر آپ کو پتاہے تا کہ مغیرور کالیبل تو ہم یہ لگے گا ہی ۔ پھروہ ہائیں بھی سنائی دیں گی جو ہم نے کہی بھی نہ

ہوں کی۔توبس ڈر لی ہوں اس دن ہے۔

"ملك \_ بابرجان كالفاق توبو تابي بو كالكمال رہنے کودل جاہتا ہے ... اور واپس آکر ملک کامستقبل



ماوراحسين

خدا جب حس ریتا ہے نزاکت آبی جاتی ہے۔۔ می حال اب ان رونوں بہنوں کا ہے۔ شرت کی بلنديون كوجمون والى اب ان بهنول كياس صحافيون کے لیے بہت کم دقت ہو تاہے۔

'' مریم سیرل میں بہت بیاری لگ رہی ہو 'کیا رسالس آرہاہے؟"

ہے میں آیا ... بہت اچھا رسیانس مل رہا ہے۔ سب کو جھے ہے اور میرے کردار سے بہت بمدردی ہو گئی ہے وراصل آج کل ڈرامے کھ الیے بن رہے ہیں کہ لوگ مجھتے ہیں کہ شاید ہم سچ کچ روتی دھوتی

و عام لا نف میں کیسی ہو؟" در فل آف لا كف مول ... زندگى كوانجوان كرتى ہوں۔ گھومتی ہوں پھرتی ہوں۔ بہت مزے کی زندگی کزار رہی ہوں۔'

''ياوَل مِيں بيرياں نهيں ڈالني کيا؟ آزادي مِيں زيادہ

روسے ہے۔ '' آزادی میں جو مزہ ہے 'چ میں کسی چیز میں مزہ نہیں مزہ نہیں ہو مزہ ہے 'چ میں کسی چیز میں مزہ نہیں مزہ نہیں مزہ

الهارشعاع ستبر 2015 282 🌯





"ياكستاني فلم ميس كام كرنے كى پيشكش مولى؟" ''جی آفرز تو بہت ہیں۔ تمریس نے ابھی کوئی جواب تہیں دیا۔ میں اس فلتم میں کام کرنا پیند کروں گی جو معیاری ہو کی اور میرا کروار اسرانگ ہو گااور جس کو و مکھ کر میری قیملی بھی جھے پر فخر کر سکے۔" ووتجهى أسكيند لز كاسامنا كرنايرا؟"

« اسکینڈلز کا تو نہیں ۴ سکینڈل کا سامنا کرنا پڑا اور مزے کی بات ہے کہ جن کے ساتھ میرااسکینڈل بنا۔وہ میرے بڑے بھائیوں اور میرے لیے استاد جیسے ہیں گلہ



مشهورومزاح تكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت تحريري، كارثونول مصمزين آ فسٹ طباعت بمضبوط جلد ،خوبصورت گرویوش

<del>አን</del>ንንን አተፍተፈፍናረ እንን<u>አ</u>ንንን አተፍተፈናሩረ

|       |                | CIC.                   |
|-------|----------------|------------------------|
| 450/- | سترثامه        | آواره کردکی ڈائزی      |
| 450/- | سغرنامد        | ونيا كول ہے            |
| 450/- | سغرتامد        | ابن بلوطه کے تعاقب میں |
| 275/- | سغرناحه        | ملتے مولو جین کو چینے  |
| 225/- | سغرناحه        | محری جمری پھراسیا فر   |
| 225/- | לפ פינוש<br>מו | خادكندم                |
| 225/- | طووراح         | أردوكي آخرى كناب       |
|       | nd . 5         | A- 50 78 m             |

کیسادیکھتی ہیں؟'' "بهت جاتا ہو تا ہے ملک سے باہر ۔۔ بہت اچھا بھی لگناہے مرہ بھی آیاہ اور سچ یو چھیں تو مجھے آسٹریلیا بهت احیما لگتا ہے۔ اور واپس آگر کیاسوچی ہوں اور کیسا منتقبل دیکھتی ہوں تو میں ویسے تو بچھ نہیں کر مکتی که میں یاور میں تہیں ہوں۔ ہاں انفراوی طور پر میں اچھی ہونے کی ضرور کوشش کرتی ہوں اور حقیقت توبیہ ہے کہ آگر انسان خوداحچھا ہو جائے توسب مجھ اچھا ہوجائے بس خود اچھا ہونے کی دریہ ہمارا ملک بھی احیما ہوجائے گا۔"

" پہلی بار کیمرے کا سامنا کرتے وقت ہاتھ یاؤں

وڈائیلی بار کیمرے کاسامنابست کم عمری میں کیا تھا' نہی کوئی بارہ سال کی عمر میں شاید ۔ اس وقت اتنا مینسی نہیں تھا اس لیے آسانی سے قیس کرلیا ہاں جب2012ء میں کیمرے کاسامناکیاتواندازہ ہواکہ بیہ تو برمے مزے کی چیز ہے۔ پھر سوچاکہ اداکاری کی طرف آجاؤں تو زیادہ بستر ہے۔ اس کیے پھراس جانب توجہ دی۔اور اللہ نے کامیابی وی۔

د اندیا میں جا کریماں کی شرمیلی لؤکیاں بھی بہت کھل جاتی ہیں۔اینے بارے میں کیا کہیں گی؟" 'آپ مجھ سے تو بیہ امید نہ رکھیں کیہ میں بھارتی فلم میں کام کرکے آیے ہے یا ہر ہو جاؤں کی۔ بلکہ میں این روایات کو بر قرار رکھوں گی اور کوئی ایسا کام نہیں گروں کی کہ میری قبلی کویا میرے فینز کو شرمندگ اٹھانی پڑے اور مجھے نہیں لگیا کہ میں آئٹم سونگ کر ں انڈین اسٹار کے ساتھ کام کرنے کو ترجیحویں

ن رنبیر کپور کواور اس کی دو دوبات ہیں ایک توبہ کہ وہ جھے ہے حدیبند ہے۔ دو سری دجہ یہ ہے کہ اس کی اور میری تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے اور میری تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے ميراخيال ہے كہ مارے مزاج اور عادتيں بح

283 4015

ONLINE LIBRORROY

FOR PAKISTAN



300/-



بتائے ' بھرغوت علی شاہ صِاحب نے بھی نہی کہا۔ تو ڈاکٹرصاحب نے مسکراکرشکریہ اواکیااور کماکہ کراچی بلکہ بورے سندھ کے میرے اوبر بے شار احسانات ہیں۔ ایک آخری احسان اور جاہوں گا۔ آپ کے تمائندے کے طور پر کہونہ میں ملک کی خدمت انجام دے رہاہوں۔ کراجی میں مرناچاہتاہوں صرف سات فٹ زمین کی درخواست ہے۔ بید میرے کیے ضرور ر کھیے گا۔ ریٹائر منٹ کے بعد اس مٹی میں دفن ہونا جابها مول

غوت علی شاہِ اور جنزلِ جهانداد ہمکابکارہ گئے۔(شاید انہیں بر توقع ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سی برے بلاث وغیرہ کی درخواست کریں کے کیکن ...)

سفارش

ان د نول شنرادش بمت خوش ہیں (بھی ان کی کراچی سے لاہور جوبیند کی جارہی ہے۔) کہتے ہیں کہ بیر میری



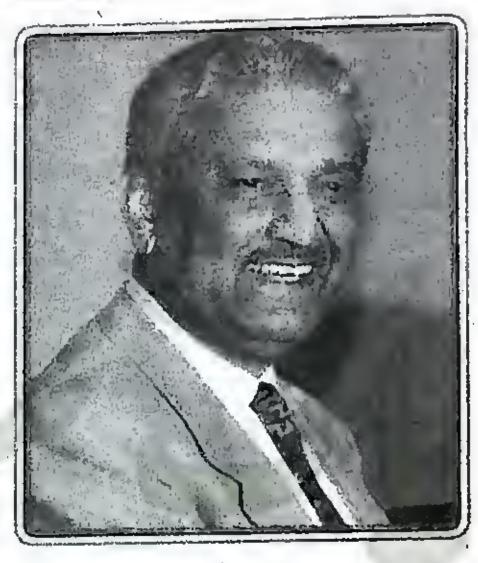

ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعلق کراچی سے ہے واکٹر صاحب کو کراچی سے بے حد لگاؤے۔ وہ اس سرزمین کے شکر گزار ہیں جس نے انہیں سرچھیانے کی جگہ دی اور بیس وه اس قابل ہوئے کہ اعلا تعلیم حاصل كرنے كے ليے بيرون ملك جاسكيں -كراچى سے ان كى محبت كاندازه اس دافعے سے لگایا جاسكتا ہے۔ ایک دن جماز میں وہ اسلام آبادے کراجی جارے تصے اس جہاز میں سابق گور نر سندھ جہانداد خان اور و زبر اعلاغوث على شاه بھى موجود يقيه جزل جهال داو خان انہیں بلاکراہے یاس لے گئے۔ دہاں کراجی کے ایک تاجر بھی بیٹھے تھے۔ ان کے مطابق دوران گفتگو جزل صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے کماود میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بتلائیں۔ کراچی میں آپ جوچاہیں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کام کر چکے ہیں اور پذیرائی بھی حاصل کررہے ہیں-سیکن عائزہ شادی کے بعدے شوہزے دور ہیں 'جب کہ ان کے برستار اس انظار میں ہیں کیہ وہ کب تی وی اسكرين ير دوباره اواكاري كا آغاز كريس گ- خبرہے كه عائزہ خان نے بچی کی پیدائش کے بعد اب فوٹوشونس کروانے شروع کرویے ہیں تو یقینا "اداکاری بھی جلد ہی شروع کردیں گ۔

🕁 محر علی جناح بالکل ٹھیک تھے اگر ہمارے بزر کوں نے پاکستان بننے کی مخالفت نہ کی ہوتی تو شاید آج پاکستان رقبه می*س برط اور زیا*ده طاقت در هو تیابه مجھے اہنے ہندوستانی ہونے پر شرمندگی ہے۔ میں تشمیری مسلمانوں کوسلام بیش کر تاہوں۔ ربعالسي يزهن سي سلم مندوستاني مسلمان يعقوب ميمن كابيان)

🕁 موشل ميزيا پر بنو نام و نهاد واکش ور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ دراصل یہ بالکل وہی معالمه ہے کہ جس طرح اشفاق احمد فرمایا کرتے تھے کہ يجه لوگ اسلام كو گالى دينا چاہتے ہيں "كيكن خوف خلق کے باعث اسلام کے بجائے مولوی کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ یہ دائش در افغانستان میں پہلے روس اوراب امریکه کی مجابرین کے ہاتھوں شاندا راور تاریخی چھترول مضم نہیں کرپاڑے۔

جزل مید گل کوسی آئی اے نے دنیا کے پانچ بوے وماغوں میں ہے ایک قرار دیا۔ان کے دستمن جھی ان کی صلاحیتوں کا لوہا مانتے تھے۔ جنزل حمید گل مخصیت سے زمانہ ایک عمد کا نام ہے۔ مسلمانوں کی رزميه (جنكي) تاريخ كاجلنا بعر تأعمد-

(روزنامهامت)

پہلی فلم ہے۔ اور اس قلم سے میری بہت ساری اميدس وابسة بن-ميرے والدنے مجھے كما تھا كه بينا! انڈسٹری میں خود سے کام کرنا پڑتا ہے (ارے پایاز بوائے) یماں پر سفارش زیادہ عرصے تہیں چکتی۔(ارے بھی چکتی تھی جب ہی تواندسٹری۔۔؟) میں کوشش کررہا ہوں اور مجھے بقین ہے کہ میں اپنی اس کوسشش میں کامیاب ضرور ہوں گا۔(لکے رہو۔ بھئ کام میں۔)

بھارتی رائٹراور ڈائر مکٹر خالد اعظمی نے اوا کارامیرا کی فلم بغیرمعاوضے کے ڈائریکٹ کرنے ہے انکار کردیا ہے۔خالداعظمی ہے میرانے امریکہ سے رابطہ کرکے کما کہ وہ ان کی قلم کی ڈائریکشن دیں ملیکن ان کو معاوضہ فلم کی ریلیز کے بعد دیا جائے گا۔ (یہ میرا کاہی حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائش کرتی ہیں-) خالد اعظمی نے صاف انکار کرتے ہوئے کما کہ وہ ان ڈائر مکٹرز میں سے تہیں ہیں جو بلا معاوضہ قلمیں بنادہتے ہیں ( پھھ تو معاوضہ کے کر بھی نہیں بناتے۔ بھی قلم۔ اور کیا۔؟) خالد اعظمی کا کہنا ہے کہ میرانے ان سے کما کہ وہ اپنی آیک ذاتی قلم بھی بطور را کٹران سے لکھوانا جاہتی ہیں (کیادہ بھی بلامعاوضہ؟)میرانے ان سے مزید کما کہ وہ جلد ہی ان معاملات کو حتی شکل ویے اندیا آرہی ہیں۔(پہلے پاکستان تو آجائیں میرا یماں کوئی آپ کا آنظار کررہا ہے۔ بھی عدالت اور

مبارك

خوب صورت ادا كاره عائزه خان اور خوبرو بيرودانش تیمور گزشته سال رشته ازدداج میں منسلک ہوئے اور اب خیرے ایک عدد پاری ہی بیٹی بھی ان کے ہال ا چی ہے۔ انہوں نے آئی سمی بری کا نام "حورین تیور" رکھا ہے ( اماری طرف سے رحمت مبارک ہو) والی تیمور توشادی کے بعد دولولی دوو فلمول میں

المندشعاع سمير

بَادِشَاهِ أَكُ بَكُولا مُوكِياً وَ وَكِيا ثَمْ مِمْ مِنْ خُوشُ نَصِيب

''خوش نصیب وہ ہو تا ہے جس کے ساتھ خوش نصیبی زندگی کے آخری کھیے تک رہے۔" سولن نے وضاحت کی۔ دوجس کی زندگی ابھی ختم نہ ہوئی ہو اس کے متعلق پچھ کہنا قبل ازوقت ہوگا۔انسان کی

زندگی بمیشه ایک حالت پر بر قرار نهیں رہتی۔" بادشاہ مشتعل ہوگیا۔ اس نے سولن کے ساتھ

انتهائی نفرت و حقارت کاسلوک کیا۔

بعد میں شہنشاہ سائرس نے قبرص فنج کرلیا اور بادشاہ کری مس کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ کرسی مس کو جلانے کے لیے لکڑیوں پر بٹھایا گیا۔اس کے منہ سے ایک در دناک چیخ بلند ہوئی۔"ہائے سولن۔"

فاح بإدشاه نے ہاتھ اٹھاکے کارروائی اجانک رکوا وی اور کری سس کے قریب جاکر سوال کیا۔ "المے سولن سے تمہاری کیا مرادیے؟"

کری سس نے پوراوا قعہ سنادیا۔فائے بادشاہ یہ واقعہ س كرمغلوب ہوگيا۔اس نے كرى مسس كى جان بخش دی اور اس کے ساتھ عزت و تحریم سے بیش آیا۔ رفعت قریتی براجی

و توزک جہا تگیری سے

جمانگيرر في طراري-سلطان نصیرالدین اینے مزاج کی گرمی دور کرنے کے لیے بسااو قات یائی میں میشار متا۔ ایک دن وہ ایک تمرے حوض میں ڈوہنے لگا۔ چند خادموں نے اسے بچالیا۔جب وہ ہوش میں آیا تواس نے ایک خادم کے ہاتھ تطع کرادیہے۔اس خادم نے اسے مرکے بالوں سے مکڑے بالی سے باہر نکالا تھا۔ سلطان نے اسے سُوسے ادب معجما۔ جب وہ دو مری مرتبہ ڈو ہے لگا تو کسی نے یانی سے باہر شمیں نکالا۔وہ ڈوب کے مرکبا۔ اس کی موت کے ایک سودس برس بعد ہم نے اس کی كلى سرى تعش كوجلادين كاحكم ديا " پھرسوچاكداس كى تلیاک تغش جلا کر آگ کی لطافت کیوں کم کی جائے۔



بنوفان میں ایک مخص سولن گزرا ہے۔ بیرایک مانا ہوا مقنن فلنفی اور شاعر تھا۔ ایک بار قبرص کے بادشاہ کری سس نے سولن کواپنے ملک رعو کیا۔سولن نے وعوت قبول کرلی۔ ملا قات کے دن بادشاہ استے بیش قیت لباس اور ہیرے جوا ہر زیب تن کرکے تخت پر جلوہ افروز ہوا اور یورے شاہانہ طمطراق سے سولن کا انتظار کرنے لگا۔ سولن آیا اور اطمینان و بے نیازی سے بادشاہ کے سامنے بدیڑہ گیا۔اس نے بادشاہ کے جاہ و حشم اور سطوت وشوکت پر کوئی توجیریند دی۔ بادشاہ ہے جین ہو گیا۔ اس نے اینے وزیر کو علم دیا کہ سولن کو ہمارے خزانے وکھائے جائیں۔وزیر نے سولن کے سامنے سونے جاندی اور تعل و زمرد کا ڈھیر لکوا دیا۔ بیہ چىك دىك بھى سولن كومتاثر نە كرسكى - دە بے بروا بىيھا رہا۔ بادشاہ سے نہ رہا گیا۔ اس نے بلند آواز سولن کو

د سولن!تم یونان کے نامور فلسفی ہو۔ بتاؤ تہمارے نزدیک ونیا کاسب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟" سولن نے میرو قار کہتے میں کہا۔ ''بادشاہ! میرے ملک میں نیکس نای ایک آدی بهت خوش نصیب تھا۔ وه بهادر نیک ماحب نصاب اور انجھے بچوں اب تھا۔ اس نے اینے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دے

"اس کے بعد دوسرا خوش نصیب کون ہے؟" بادشاه نے دریا فت کیا۔

سولن نے جواب رہا۔ "دو بھائی سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے مال کی خدمت کرتے كرتے جان دے دی۔"

المناسشعل









- 🕏 "فیصله سامنے تھا" آپدرزاتی کا کمل تاول،
  - المار آشوب" أمنالعزيز شيرادكا كمل ناول،
    - 🥸 تمره احمد كالكمل تأول "نعمل"،
    - 🕏 عميره احمر كاناول "أب حيات"،
    - عفت محرطامركاتاول "بن مأنكى دعا"،
- الله فاخره جبین، فرح بخاری اور صدف وصف کے ناولات،
  - 🕏 قرة العين رائے، بشرى احمد، سميراحميد، فرواغان اور نازیدجال کافسانے،
  - 🕸 يج ٹي وي کے اينکر ''ارسلان خالد'' ہے ملاقات،
    - 🐞 ''ڈاکٹرنادریہ سین'' ہے ہاتیں،
- ا تحرف سادہ کو دیا اعجاز کا رنگ " مصنفین سے سروے،
- على كرن كرن روشى ، نفسياتى از دواجى الجهنيس عدنان كمشور اورد يمرستقل سليل شامل بين ،

خواتین ڈائجسٹ کا ستمبر 2015 کاشمارہ آج می خریدل

موتم كيكوان

مرغى كأكوشت پیاز(باریک کاٺلیس)

اُورک (باریک کی ہوئی) 1 جائے کا جمحہ نهسن نيسيث 1 کھانے کا جمحہ سرخ مرجياؤدر

1 کھانے کا جمحہ 2/1 چائے کا جمع

1 کھانے کا جمجیہ 1 جائے کا جح

كرم مسالاياؤور

ش (دهو کر بھگودیں) 1/4 کپ حسب ضرورت

بلدىياؤۋر

وصلايا وور

ساس پین میں تیل گرم کر کے اس میں گوشت سنهرا رنگ آنے تک بھون کر۔۔ نکال لیس اور اسی تیل میں پیاز ساتے کرلیں۔

پیائے میں دہی' سرخ مرچ پاؤڈر 'کسن پییٹ بلدى ياؤۋر وھنيا ياؤۋرۋال كراچھي طرح يھينٹ كيس م حموشت اس میں ڈال کردس منٹ کے لیے رکھ دیں۔ ساتے کی ہوئی پیاز میں مسالا ملاحموشت معہ آمیزے کے ڈال کر اتنا بھونیں کہ روغن اوپر آجائے گوشت گلانے کے لیے تھوڑایانی ڈال دیں۔ سموشت گل جائے تو تشمش 'اورک آور کرم مسالا پاؤڈر ڈال کریانج منٹ کے لیے ہلکی آنج پر دم پر رکھ

(ابال كر فكرے كاف ليس)

(لسائي تيس كاث ليس) سوياساس 2کھانے کے پیچے سفيد مركب

چلی گارلک ساس 1 کھانے کا جمجہ ووسثر شائر ساس 1 کھانے کا جمحہ 1 کھانے کا جمحیہ ہائ جلی ساس

حسب ذا كفته 4 کھانے کے چیچے

کڑاہی میں تیل گرم کرکے اسلے ہوئے نوولز ملکے ہے فرائی کرکے نکال لیں۔اس تیل میں گوشت ڈال کر فرائی کریں اور ہری پیاز ڈال کر دو منٹ فرائی کریں۔سویا ساس 'ووسٹر شائر ساس 'سفید سرکہ 'جلی

گارلگ ساس ' باث چلی ساس اور نمک ژال کر فرائی کریں نود کزشامل کردیں۔ وش میں نکال کر کی جب کے ساتھ کرم کرم سرو

كلاسك ڈرائي چکن

مرغى كأكوشت

(تا نكال كر كان ليس) 8 62 b1

288 2015

READING Seeffor

آمیزے کو مکھن یا ٹیل سے چکنے کیے ہوئے کیک بین میں ڈال کر پہلے سے کرم اوون میں 180 پر رکھ کر بجيس سے تنس منٹ تک بيك كريں تيار ہوجانے بر اوون سے نکال کر مینڈا کرلیں۔(اوون نہ ہونے کی صورت میں بہ کیک دیکھی میں بھی بنایا جاسکتاہے)۔ آئسنگ کے لیے:

کسی برنن میں مکھن ڈال کر نرم ہونے تک اور سائھ ساتھ اس میں کسی ہوئی چینی اور کو کویاؤڈر شامل کرکے مزید سیھینٹیں۔اس کے بعد اس میں تھوڑا دودھ شامل کرلیں بتار کیے ہوئے کیک کے درمیان میں سے سلائس کاٹ لیں۔ اور کیک کے سلانس ير وو عجمي وودھ كے بھيلا كر ڈال ديں۔ آنسنت بموارشكل اختيار كرك تؤكيك كي دونول حصول کو آنسنگے سے کور کردیں اور محتذا کرکے

نانخطائي

1:21 أدهأكب آدهاكي چىنى(بارىك بىس كىس) اعرے کی زردی 2,1633 1 جائے کا ہمچہ بيكنگ ياؤور

سب سے پہلے تھی کو اچھی طرح پیھینٹ لیں۔ اب اس میں چینی وال کر مزید ہمینٹ لیں۔اس کے بعد اس من ميره اور يكنت ياؤور وال كر آئے كى طرح گونده لیں۔ اب اس کی طول محل ابنی پیند کی نگیال بنالیں۔ اوون کودس منٹ قبل180.c بر مرم اب تلیول کو پندرہ سے بیس منٹ تک بیک اوون میں رکھنے دفت تمام ٹکیوں پر اعڈے کی زردی کی معمولی مقدار لگاتے جاتیں۔ مزیدار تانی خطائی تیار ہے۔

2 کھانے کے بیتھے حسب ضرورت ہری پیاز (باریک کٹی ہوئی) 2 کھانے کے چھیے

ساس بین میں تیل مرم کرکے گوشت 'ثماثر'لال مرچ ياؤژر 'كيوپ 'ادرك الهسن 'دبي اور نمك ژال كر بھون ليس اور گوشت ميں تھوڑا ساياني ڈال كر گلا لیں۔ گوشت کل جائے تو ہری پیاز شامل کر کے تین ے چارمنٹ تک بکائیں۔ گوشت کو ٹھیٹڈ اکر کے اس یر کارن فلور چھڑک کر گہرے تیل میں بل لیں۔ ڈش میں نکال کر گرم گرم پیش کریں۔

جاكليث فبحكيك

ضردری اشیا 175 گرام 2 2 2 2 1 جائے کا جمحہ يكنكماؤؤر 150 گرام يسي ہوئی جیتی 2 انڈنے  $\sqrt{3}/4$ حيل 3/4 دوده (بغيربالاني كا)

كونتك اورفلنگ كے اجزاء: مريكا مكحن 5 کھانے کے چھچے 175كراح ئىسى ہوئى چىنى 3 کھانے کے پیچے كوكوياؤذر اكمانے كا فيج

ايك باول من ميده ويكنگ ياودر اور كوكوياودر وال كرملاليس اور جهلني مين وال كران تمام اجزا كوجهان لیں اس کے بعد اس میں کہی ہوئی چینی شامل کر کے الیمی طرح ملالیں۔مدے کے آمیزے میں انڈے تیل ' دودھ شامل کر کے خوب اچھی طرح پھینٹ لیں۔ جب تک آمیزہ بالکل ہموار نہ ہو جائے اس

المتدشعاح

READING **Escende** 

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وزن گھٹانے والی دوائیں وزن گھٹانے والی اکٹر دوائیں مملک اثر ات بھی رکھتی

۔ وزن کم کرنے کے لیے چند نسخے اور گھر پلو ٹو تکے درج

دیں ہیں۔ ﷺ مسبح د شام ایک عدد کیموں ایک گلاس پانی میں نچوڑ کر

نهار منه استعال کریں۔ مار منه استعال ترین-ایک گلاس نیم کرم پانی میں ایک جیجیج شد گھول کر نمار منه استعمال کریں۔

اج کل سلمنگ سینٹریس وزن کم کرنے کے لیے سینکروں رویے کے بدلے میں جو سفیدیاؤڈر دیا جا تا ہے ۔وہ ور حقیقت کینی ہوئی اسیغول کی بھوسی ہوئی ہے۔ دو ج اسبعول کی بھوی سبحوشام آب بھی استعمال کریں۔ 🏠 پیپل کے دس عدد کھل (پیلی)رات کو آدھا کاورودھ میں بھگو کر رکھ دیں۔ جمبح نهار منہ دودھ میں چینی ملا کرا تھی طرح ہلا کر پندرہ دن تک استعال کریں۔ بادی اور تقیل اشیاءے سخت پر ہیز کریں۔

برمها ہوا پیٹ کم میجیے

برها ہوا پید ایک مصیبت اور عذاب ہے کم نہیں ہو آ۔ دس بیس قدم چلنے پرہی سائس پھول جا آ ہے۔ بیتھے رہنے یا جلنی اور میتھی چیزوں کی کثرت ہے بیٹ بردھ جا آیا ہے۔ کہلی بات تو بید زہن تشین کر پیچے کہ کھانے کے بعد کم از کم ایک تھنٹے تک پانی نہیں بینا جا ہیں۔ دو سری تدابیرے سلیلے میں پہلی بات ہے کہ غذا میں کمی کردی جائے اور زیادہ کھانے کی عادت ترک کردئی خاسے۔ برمھے ہوئے بیٹ کو کم کرنے کے لیے لیموں آور شہد کا استعال مفید ہے۔ اِسپغول کی بھوئی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ٹابیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اصلی ہینگ تلاش کرے کہیں سے حاصل کریں اور اے تھی میں الچھی طرح بھون لیں۔ جب ہینگ کارنگ تبدیل ہونے کے تو گھی جھان کرالگ کرلیں۔اب اس گھی کو کسی شیشی میں محفوظ کرلیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت ناف کی جگہ مالش کریں۔ پہیٹ کم کرنے میں سی نسخہ خاصامفید پایا گیا



موثايا أيك عذاب

وزن کم کرنے کے کیے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ وزن کم کرنے کی مہم میں ایک بات جو بروی اہم اور ضروری ہے' وہ ارادہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن شیں' کیلن یقین کے ساتھ کو سشش کرنا ضروری ہے۔ کامیابی یک دم نہیں 'آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے۔

درمیانی عمری ایک موتی عورت اگروزن کم کرناچایتی ہے تواس کو صرف ایک ہزار کیلوریز والی خوراک حاصل کرنی جاہیے۔ موٹا ہے سے نجات پانے اور اس کے اثر ات ہے بیجنے کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں پروٹین کا استعال زیادہ ہو۔غذا میں پروئین کی موجودگی ہے جسم کی حرارت و قوت کے استعمال میں تیزی آجاتی ہے جس کی وجہ سے قوت کا زیادہ استعمال ہو تا ہے۔ مٹھیائی 'خینک میوہ کیک' بلاوٌ' پیسٹری' بریایی' حلوہ' پیڑنگ اور دیگر میٹھی اشیاء ے پرہیز کریں۔ خوراک پر کنٹرول کے دوران ورزش جاري ر هني جايميے اور ورزش ميں آہسية آہسية انساف كرنا چاہیے 'جس سے نہ صرف وزن میں کی ہوگی بلکہ جتنا وزن مم کیا جائے گا اے قائم بھی رکھا جاسکے گا۔موٹاپ کا علاج دواؤں کے ذریعے انتا کارگر ٹابت نہیں ہوا۔ موٹانے کو کم کرنے کے کیے عادت میں تھم وصبط تصوصا" خوراک پر کنٹرول کرنالازی ہے اور سے انسان کو خود کرنا پڑتا

پیدل چلنا بمترین وززش ہے۔ اس سے نہ صرف سے کہ کھایا ہیں انجھی طرح مضم ہوجا تاہے بلکہ وزن قابو میں رہتا ہے۔ اگر آپ درزش نہیں کرتے ادر محض غذائی احتیاط ے وزن کھٹانے کی فکرمیں ہیں تو اس کے متیج میں آپ بے شک جسم تو گھٹالیں گے الیکن نظائنگا کوشت ہے جان جسم ، جرے پر وفت سے پہلے جھڑیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جبکہ ملکی پھلکی پندرہ منٹ 'آدھ گھنشہ روز کی چہل قدی آپ کے ذھیے ہوتے ہوئے عصلات کوبرقرار

**30** 2015 والهاب شعاع ستمبر

READING Soffon